

🦟 مرکز الفٹ لاح الحیزی ۔ لاہور





# تمام حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

نام تناب \_\_\_\_\_ زارُ الخطيبُ نام وَلف \_\_\_\_ ذا كُرْمَا فَطْ مُمَّلاً عَاقَ زَاهَدَ المُعْلِي وَلَا عَالَ وَلَا هَدَ المُرْمَا فَطْ مُمَّلًا عَاقَ زَاهَدَ المُدينَ اول \_\_\_\_ الريل 2016ء

مطبع \_\_\_\_\_ مکٹ نیابٹ امیہ پرنٹنگ پریس لا ہور 0300-8661763

## ملنكاپتا

- ◄ راناطابرمحمود، بينكسٹاپ فيروز پورو ڈلاہور۔ نون نبر: 4237720-0333
- ◄ ارشد على، جامعه محربيد بنين والبنات، كورنگى ٢ كراچى \_ فون نمبر: 2682701-0300
  - ◄ مولاناالياس لفي،ملتان فون نبر:7328470-0333







### فهرست

| رمه                                             | 🟵 مقا          |
|-------------------------------------------------|----------------|
| اص                                              | 🔂 اخلا         |
| ياح معاشره                                      | 🔂 اصا          |
| ِ بِالْمعروف ونهي عن المنكر                     | 🟵 امر          |
| ي اور متقين                                     | 🔂 تقو          |
| ں کے دور میں مسلمان کا کر دار                   | 🔂 فتنو         |
| ت محمد بيد كي خصوصيات                           | ام 🕄           |
| ن كى لذت اوراس كا مشماس                         | ايما 🕾         |
| ر اوراس کی تباه کاریاں                          | 🟵 تک           |
| راوراس کی تباه کاریاں                           | 🟵 حا           |
| ايمان كاايك شعبه                                | ا حیا          |
| تِ اہل حدیث اور منجِ سلف کے اُصول وضوالط        | , <b>4</b> , 💮 |
| رت و دنیا                                       | <b>\$</b>      |
| ن کی آفتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 🟵 زیا          |
| ت مهلک گناه!                                    |                |
| عرشِ اللّٰی کے حقد ارکون؟                       | 🟵 عو           |



گناہوں کومٹانے والے اعمال

مسلمان کی زندگی میں وقت کی اہمیت



## عرضٍ مؤلف

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ..... أما بعد

قار کین کرام! نزاد الخطیب کی چوتھی جلد۔ بحد اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس کی خصوصی توفیق سے بیجلد پایئے بھیل کو پنچی ۔ الحمد الله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه

اس جلد میں بھی پہلی تتنوں جلدوں کی طرح تچپیں خطبات ہیں۔ یوں زاد الخطیب کے خطبات کی تعداد بحمہ للّہ تعالیٰ سو پوری ہوگئی ہے۔اس جلد میں الحمد لللہ بڑے اہم اور متنوع موضوعات آگئے ہیں۔

کے مثلا قبولیت اعمال میں اخلاص کی اہمیت اور اس کے فضائل ، ایمان کی لذت حاصل کرنے کے اہم کے اسباب ، دین میں غلو کے خطرناک نتائج ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی اہمیت اور اس کے فوائد وثمرات ، تقویٰ کی اہمیت اور متقین کی صفات ، فتنوں کے دور میں مسلمان کا کردار ، اُمت محمد میر کی خصوصیات ۔

ایک خطبہ' دعوت اہل حدیث اور منبج سلف صالحین کے اصول وضوابط' پر ہے اور اس میں اہل حدیث کی دعوت اور اس میں اہل حدیث کی دعوت اور ان کے منبج پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔

ای طرح اخلاقیات میں بھی چند اہم موضوعات شامل ہیں ۔ مثلا تکبر کی مذمت اور تواضع کی اہمیت وفضیلت، حسد کی تباہ کاریاں، حیاء کی اہمیت اور اس کے فضائل ....وغیرہ

اس کے علاوہ اس جلد میں بعض احادیث کو موضوع خطبہ بنا کر قدر نے تفصیل سے ان کی تشریح کی گئی ہے۔ مثلا (سبعة يظلهم الله في ظله ....) کی روشی میں عرش باری تعالی کے سائے میں جگہ پانے والے خوش نصيبوں کا ذکر ، (اجتنبوا السبع الموبقات ...) کی روشی میں سات تباہ کن گناہوں کا تذکرہ ، (ثلاث کفارات ....) کی روشی میں گناہوں کا کفارہ بننے والے امور ، درجات کی بلندی کا سبب بننے والے امور ، خبات کا سبب بننے والے امور ، خبات کا سبب بننے والے امور ۔

ای طرح رقائق میں بھی چندموضوعات شامل ہیں۔مثلا دنیا کی حقیقت ، جنت کے محلات اور مکفرات الذنوب وغیرہ ۔

اللہ علیہ میں سیدنا ابو بکر صدیق شائن کی سیرت طیبہ کے بارے میں ایک خطبہ شامل تھا۔ جبکہ اس



جلد میں سیدنا عمر بن خطاب وی شور کی سیرت طیب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

ہرزق میں بے برکتی کی شکایتیں عام طور پر سننے میں آتی ہیں۔اس لئے اس جلد میں ایک خطبہ ُرزق میں ہرکت کے اسباب کے موضوع پر شامل کیا گیا ہے۔

ہم موضوع پر معاشرے کی اصلاح کیے ممکن ہے اور اس کیلئے کیا طریقہ کار اختیار کیا جانا چا ہے ؟ اس اہم موضوع پر بھی ایک خطبہ شامل ہے۔

لعنت کا موجب بننے والے امور کو نسے ہیں؟ اور کن کن امور کی بناء پر اعمال صالحہ برباد ہوتے ہیں؟ یہ دونوں موضوعات بھی اس جلد میں شامل ہیں ۔

ﷺ فرشتے کن لوگوں پر نازل ہوتے اور کن کیلئے دعا کرتے ہیں؟ اس موضوع کوبھی اس جلد کے خطبات میں شامل کیا گیا ہے۔

میری خواہش ہے کہ میں خطبات کے اس اہم اور مفید سلسلے کو جاری رکھوں ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے صحت وعافیت والی اور بابر کت زندگی نصیب کرے۔اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کی تو فیق دے۔

میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جنھوں نے اس جلد کی تیاری وطباعت میں کسی بھی طرح سے مجھ سے تعاون کیا۔ خصوصی طور پر جناب فلاح خالد المطیری رئیس لجنة القارة الهندیة حفظه الله کا ، اسی طرح برادرم جناب رانا طاہر محمود صاحب اور برادر عزیز جناب حافظ سمیج الرحمٰن صاحب کا بھی۔ جزی الله خیرا کل من تعاون معی فی إعداد هذا المجلد و طبعه.

الله تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری اس جھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور اسے میرے لئے ، میرے والدین کیلئے ، میر اللہ بن کیلئے ، میرے والدین کیلئے ، میرے اہل وعیال اور میرے بہن بھائیوں کیلئے صدقۂ جاریہ بنائے ۔ آمین

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

حافظ محمراسحاق زاہد( کویت) تاریخ:20 جمادی الثانیہ 1437 ھ (29 مارچ 2016 )



## قبولیت ِ اعمال میں اخلاص کا اثر

انهم عناصرِ خطبه:

اخلاص كامفهوم 🛈 قبولیت عمل صالح کی شروط

🕑 اخلاص کی اہمیت

اخلاص کی علامات

🕥 اخلاص کے ثمرات

@ مختلف اعمال میں اخلاص کی اہمیت

②ریاکاری: اعمال صالحہ کے لیے مہلک!

پہلا خطبہ

محتر م حضرات! سي بهي عبادت اورعمل صالح کي قبوليت کيلئے تين شرائط ہيں:

ا۔ پہلی شرط یہ ہے کیمل کرنے والا موحد ہو۔ یعنی اللہ کی تو حید کا صدق دل سے اعتراف کرتا ہواور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بنا تا ہو۔ کیونکہ اگر عمل کرنے والاشخص شرک کرتا ہوتو اس کے اعمال قبول نہیں گئے جاتے، بلکہ اس کے اعمال غارت اور برباد ہوجاتے ہیں۔

۲۔ دوسری شرط بیہ ہے کیمل کرنے والے شخص کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے تقرب کو حاصل کرنا ہو۔ ریا کاری اور دکھلا وامقصود نہ ہو۔ اِس کو' اخلاص' کہتے ہیں ۔

س۔ تیسری شرط یہ ہے کیمل نبی اکرم مُلافیظ کی شریعت کے مطابق ہو۔ یعنی قرآن وحدیث سے ثابت ہو۔ کیونکہ ایباعمل جوقر آن وحدیث سے ثابت نہ ہووہ نا قابل قبول ہے۔

نبی اکرم مَالین کا ارشادگرامی ہے:

 $^{\odot}$  مَنُ آخَدَتَ فِي آَمُونَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَكُمْ  $^{\odot}$ 

'' جس نے ہمارےاس دین میں کوئی نئی کام ایجاد کیا جواس میں سےنہیں ہے تو وہ مردود ہے۔''

ايك اورروايت مين ارشاد فرمايا: « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُونُنَا فَهُوَ رَكُّ » ®

''جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے متعلق ہمارا کوئی تھم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔''

آج ہمارے خطبے کا موضوع قبولیت عمل کی دوسری شرط تعنی اخلاص ہے۔



اخلاس كامفهوم

'اخلاص' کی اہمیت وضرورت پر بات کرنے سے پہلے بیہ جان لیں کہ اخلاص' کے کہتے ہیں؟اوراس کا معنی ومفہوم کیا ہے؟

لفظ اخلاص کامعنی ہے چھانٹنا اور ملاوث سے یاک کرنا۔

اور شرعی اصطلاح میں اس سے مرادیہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ذریعے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے اور اس میں کسی اور دنیاوی مقصد کی ملاوث نہ کرے ۔ دنیاوی مقاصد کئی ہو سکتے ہیں۔مثلا:

ا پی تعریف سننے کی یا ملامت و ندمت سے بیخنے کی خواہش ہو۔

ا کسی کے دل میں اپنے لئے محبت کے جذبات پیدا کرنامقصود ہو۔

🖈 یا جاہ ومنصب اور مال ودولت کو حاصل کرنے کا ارادہ ہو۔

یعنی عبادت اور عمل صالح کیلئے اصل محرک بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو ، اس کے حکم پرعمل کر کے اس کا قرب اور اس کی رضامندی کو حاصل کرنا ہو۔ اس کی مغفرت اور اجر وثواب کی طلب ہواور اس کے عذاب کا خوف اور ڈر ہو۔ اور بندے کے دل میں دنیاوی اغراض ومقاصد میں سے پچھ بھی نہ ہو۔

حافظ ابن رجب اخلاص کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں:

'' بندہ جب عمل کرے تو اس کے دل میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے ، اس پر مُطّلع اور اس کے قریب ہے ۔ لہذا جب بندہ اپنے عمل میں اِس چیز کا استحضار کرتا ہے اور پھر اس کیفیت کے ساتھ وہ اپناعمل مکمل کرتا ہے تو وہ مخلص ہوتا ہے ۔ کیونکہ اِس کیفیت کا استحضار اسے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے یا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا قصد کرنے سے روکتا ہے ۔'' ®

اورامام ابوعثان سعيد بن اساعيل نيسابوريٌ كهتيه بين :

اخلاص چار چروں کا نام ہے:

پہلی یہ کہ آپ اپنے قول وفعل کے ذریعے اپنے دل میں ارادہ کریں کہ آپ محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہی چاہتے ہیں اور اس کی ناراضگی ہے، بچنا چاہتے ہیں۔اور عمل کے دور ان آپ کی کیفیت یہ ہو کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کود کیھر ہے ہیں اور وہ آپ کود کیھر ہاہے۔ یہ اس لئے کہ تا کہ آپ کے دل سے ریا چلا جائے۔



دوسری پیرکہ آپ اِس بات کواپنے اوپراللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان سمجھیں کہ اس نے آپ کو اِس ممل کی توفیق دی ہے۔ بیاس کئے کہ تا کہ آپ کے دل سے خود پسندی نکل جائے۔

تیسری په که آپ اپنځمل میں نرمی اور کھبراؤ اختیار کریں اور جلد بازی سے بچیں ۔ کیونکہ نبی کریم مُلَاثَیْنَا کا

 $^{\circ}$  ارشاد ہے کہ « مَا جُعِلَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ  $^{\circ}$ 

'' جس چیز میں نرمی اختیار کی جاتی ہے اسے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے(اوراس میں شختی برتی جاتی ہے) تو شختی اسے بد صورت بنا دیتی ہے۔''

یادر ہے کہ جلد بازی نفسانی خواہش کی اتباع ہے اور نرمی سنت نبوید کی اتباع ہے۔

اور چوتھی یہ کہ جب آپ اپنے عمل سے فارغ ہوں تو آپ کے دل میں اس بات کا خوف ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کورد نہ کردے اور اسے قبول نہ کرے ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَآ اتُّوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمُ اِلِّي رَبُّهِمُ رَجْعُونَ ﴾ ®

"اور جولوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں (تو )حالت میہ ہوتی ہے کدان کے دل کیکیاتے ہیں کدوہ اپنے رب کی طرف لو منے والے ہیں۔''

جو تخص انِ چاروں چیزوں کو جمع کر لیتا ہے تو وہ ان شاءاللہ تعالیٰ اپنے عمل میں مخلص ہوگا۔' <sup>®</sup> اخلاص کی اہمیت

- 🕕 'اخلاص' ہرعبادت کی روح ہے۔ اور ہرعبادت میں اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم میں روح کی حیثیت ہوتی ہے ۔ جس طرح جسم بغیر روح کے مردہ ہوتا ہے اس طرح عبادت بھی بغیر اخلاص کے مردہ ہوتی ہے۔جس طرح ایک جسم بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح ایک عبادت بھی بغیر اخلاص کے زندہ نہیں رہتی ۔ لہذا ہم سب کواپنی عبادات کی زندگی کے لیے سوچنا جیا ہے ۔
- ا اخلاص ول کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور ایساعمل ہے کہ جو دل کومنور کرتا ہے اور اسے جلا بخشا ہے۔ اور جس دل میں' اخلاص' نہیں ہوتا وہ تاریک ہوتا ہے اور اس پر اندھیرا چھا جا تا ہے۔ اور چونکہ اخلاص ول میں ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی بھی بندوں کے دلوں پرنظر رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہررہ وی الله بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مَا الله عُمَا الله عَلَيْدُم في ارشاد فرمایا:

المؤمنون33:60

① صحيح مسلم:2594بنحوه

<sup>@</sup> الجامع لشعب الإيمان البيهقي6475

 $^{\circ}$  إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمُوالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ  $^{\circ}$ 

'' بے شک اللہ تعالیٰ تمھاری شکلوں اور تمھارے مالوں کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ وہ تمھارے دلوں اور

تمھارے ملوں کی طرف دیکھاہے۔''

🕆 الله تعالى اخلاص كى اہميت كو واضح كرتے ہوئے ارشادفر ماتا ہے:

﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۡا إِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللَّهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيۡمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ﴾ ۞

'' أنهيں محض اس بات كا حكم ديا گيا ہے كہ وہ صرف الله تعالیٰ كی عبادت كريں ، دين كوبس اسى كيليح خالص کرتے ہوئے اور شرک وغیرہ سے منہ موڑتے ہوئے ۔ اور نماز قائم کریں اور زکا ۃ ادا کریں ۔ اوریہی ہے بالکل متیح اور درست دین ۔''

اس آیت میں ذراغور کریں ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ بندوں کو پانچ باتوں کا حکم دیا گیا ہے: ا۔ا کیلےاللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔

۲۔ دین کواس کیلئے خالص کریں ، یعنی اس میں غیر اللہ کوشریک نہ کریں ۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ تمام عبادات میں اخلاص ضروری ہے۔

س پیزاس بات کی مزید تا کیدلفظ ﴿ حُنفَاءَ ﴾ کے ساتھ کی ، لینی غیزاللہ سے منہ موڑتے ہوئے بس اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر محض اس کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر اس کی عبادت کریں۔

سم۔ نماز قائم کرتے رہیں ۔ بعنی اسے شروط ، فرائض اور آ داب کے ساتھ پابندی سے ہمیشہ پڑھتے رہیں ۔ ۵۔زکاۃ ادا کرتے رہیں۔

ان پانچ باتوں کا حکم دینے کے بعد فرمایا: ﴿وَذَٰلِكَ دِنْنُ الْقَوْمَةِ ﴾ یعنی یہ پانچوں احکامات بالكل سيح اور درست دین ہیں۔اس سے ثابت ہوا کہ اخلاص دین اسلام میں شرط ہے۔اور شرط کا مطلب سے ہے کہ اخلاص ہے تو دین ہے ، اخلاص نہیں تو دین بھی نہیں۔

@الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ أَلَا لِللهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ ®

'' خبر دار! الله كيلئے تو دين خالص ہى ہے ۔'' يعنى دين خالص ہى الله تعالىٰ كے ہاں قابل قبول ہے۔جس دین میں اخلاص نہ ہووہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ۔ ک تبولیت اعمال میں اخلاص کا اثر ک ف نام کا اثر کا اثر

ابوامامه من هنط بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص می منافظ کے یاس آیا اور کہنے لگا:

آپ کا خیال ہے کہ جو شخص جنگ میں اس لئے شریک ہو کہ اسے اجر وثواب بھی ملے اور شہرت بھی ، تو اسے کیا ملے گا؟ نبی مَثَاثِیْزُمْ نے فر مایا : « لَا مَشَیْعِی » '' اسے پچھ بھی نہیں ملے گا۔''

اس آ دی نے بیسوال تین مرتبہ کیا اور نبی مُلافِیْظ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اسے کچھنہیں ملے گا۔

بحرآب مَالْظُمْ نِي فرمايا:

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُهُ» <sup>®</sup>

'' بے شک اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جو خالص ہواور اس کے ساتھ اللہ کی رضا کو طلب کیا گیا ہو۔''

اِس سے ثابت ہوا کہ دین کواللہ کیلئے خالص کرنا انتہائی ضروری ہے۔

الله تعالی این پیارے نبی جناب محد منافظ کو کھم دیتے ہوئے فرما تا ہے:

﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ آنُ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴾ ©

'' آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں ، دین کواس کیلئے خالص کرتے ہوئے۔'' اور جب جناب محمد مُنالِیْنِ کو میر تھم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت دین کواس کیلئے خالص کرتے ہوئے کریں تو بیر تھم یقینی طور پر آپ مُنالِیْنِ کی پوری امت کیلئے بھی ہے۔

اخلاص کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز ملعون ہے سوائے اس کے جو اللہ کیلئے خالص ہو۔ اللہ کیلئے خالص ہو۔

رسول اکرم منافیظم کا ارشادگرامی ہے:

 $^{\circ}$  ( اَلدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَّا فِيْهَا، إِلَّا مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُ اللَّهِ  $^{\circ}$ 

'' دنیا اور دنیا میں جو پچھ ہے سب ملعون ہے ،سوائے اس کے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کوطلب کیا

جائے۔"

﴿ اخلاص كَى اسى ابميت كَ پيش نظررسول اكرم مَنْ النَّيْمُ مِرْض نماز كَ بعديد دعا برُ ها كرتے تھے: ﴿ لَا إِللَّهِ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْىءٍ قَدِيْرٌ ، لَا حَوْلَ

<sup>🛈</sup> سنن النسائي:3140 وصححه الألباني

صحيح الترغيب والترهيب للألباني: 9



وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ » <sup>©</sup>

"الله كے سواكوئي معبود برحق نہيں ، وہ اكيلا ہے ، اس كاكوئي شريك نہيں ۔ بادشاہت اسى كى ہے اور تمام تعریفوں کامستحق وہی ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچناممکن ہے اور نہ ہی عمل خیر کرنا۔ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور ہم اس کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے ۔ تمام نعمتیں وہی عطا کرتا ہے، ای کیلئے ہر قسم کا فضل ہے اور وہی اچھی ثناء کا مالک ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں۔ہم دین کو اس کیلئے خالص کرتے ہیں خواہ کا فروں کو نا گوارگز رے۔''

♦ مومن وه بين جودين كوالله كيلئ خالص كرتے بين

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا وَ اصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِيْنَهُمْ لِللَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُوْتِ اللَّهُ الْمُوْمِنِيْنَ أَجُرًّا عَظِيْمًا ﴾ ®

" إن وه لوگ جضول نے توب كى اور اپنى اصلاح كركى اور الله سے رشته مضبوط كرليا اور اپنا دين الله كيك خالص کرلیا ،تو وہ مومنوں کے ساتھ ہو نگے ۔اورعنقریب اللہ تعالیٰ مومنوں کواجِ عظیم سے نوازے گا۔''

اس آیت کریمه میں اللہ تعالیٰ نے چارصفات ذکر کی ہیں: توبہ، اصلاح اور اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرنااور اخلاص دین ۔ جس مخص میں پیرصفات ہوگی وہ دنیا میں نفاق سے پچ جائے گا۔اور وہ دنیا میں ، برزخ میں اور قیامت کے روز مومنوں کے ساتھ ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ نے اجرعظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

 اظلاص کا تعلق نیت کے ساتھ ( دل کے ارادے کے ساتھ ) ہے ۔ اور بیہ بات سب کومعلوم ہے کہ اعمال کا دار ومدار بھی نیتوں پر ہے ۔ یعنی اگر نیت میں اخلاص ہواور عمل کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہوتو اسے اللہ تعالی کی رضا مندی نصیب ہوگی ۔ اور اگر ایبانہیں بلکہ اس کی نیت ریا کاری کرنا یا اپنی تعریف سننا ہے تو اسے وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی۔

حضرت عمر بن الخطاب فلاسف بيان كرتے بيل كدرسول اكرم مَالْيَظِم في ارشادفر مايا:

 $^{f Q}$  إِنَّمَا الْمُوكِعِ مَّا لَوَكُلِّ الْمُوكِءِ مَّا نَوَى $^{f Q}$ 

① صحيح مسلم :594

النساء46:44

" تمام اعمال کا دار ومدار نیتوں پر ہے۔ اور ہر آ دمی کیلئے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی۔" اسی طرح مَعْن بن بزید منی الدیمند بیان کرتے ہیں کہ ان کے والدیزید منی الدیمنے نے چند دینار صدقہ کرنے کیلئے نکالے اورمبجد میں ایک آ دمی کے پاس رکھ دیئے ، میں مسجد میں گیا تو میں نے وہ دینار اٹھا لئے اور اٹھیں گھر لے آيا\_مير \_ والد ن كها: « وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدتٌ »

'' الله کی قتم! میں نے شخصیں دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔''

چنانچہ میں آھیں رسول اکرم مَنَافِیْظِ کے پاس لے آیا تا کہ آپ ہمارے جھٹڑے میں فیصلہ فرمائیں ۔ تو آ پِ مَا اَتَٰكِمُ نِهِ ارشاد فرمایا: ﴿ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ وَلَكَ مَا أَخَذُتَ يَا مَعْنُ ﴾  $^{\odot}$ 

" اے یزید! تمھارے لئے وہ ہے جس کی تم نے نیت کی ۔ اور اے مُغن ! تمھارے لئے وہ ہے جوتم نے لے لیا۔'' یعنی پرید رض اللہ نے صدقہ کرنے کی نیت کی تھی ،لہذا ان کی نیت کے مطابق وہ صدقہ ہو گیا۔اورمعن شی انداز نے صدقہ کے دیناروں کو لے لیا تو رسول اکرم مُلاَثِیْج نے انھیں ان کامستحق قرار دیا۔ اِس سے ثابت ہوا کہ ہرانسان کو اُس کے مل ہے وہی چیزملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔

اخلاص کے ساتھ ایک انسان کے ممل کی قدر بڑھ جاتی ہے۔

چنانچہ اگر ہم جائزہ لیں تو بعض اوقات ایک ہی صف میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے دو اشخاص کی نمازوں میں زمین وآسان کا فرق ہوتا ہے۔جس نمازی کی نماز میں اخلاص ہوتا ہے اور وہ اللہ کے رسول مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى عَلَى مِنْ اللهِ عَمَانِ كَي الله تعالى كى بال برى قدر موتى ہے۔جبکہ أسى نمازى کے پہلو میں کھڑے آ دمی کی نماز میں اخلاص نہ ہوتو اس کی نماز کی اللہ کے ہاں کوئی قدرنہیں ہوتی ۔اسی طرح باقی اعمال ہیں ۔

اور اخلاص ہی وہ چیز ہے جوانسان کواس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال کو درست طریقے سے سرانجام دے۔ چنانچہ

🖈 اخلاص ایک جج کومجبور کرتا ہے کہ وہ اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک کہ کیس کا بغور جائزہ لے کروہ اس کی گہرائی تک نہ پہنچے۔

🖈 اخلاص ایک مدرس کومجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے تدریبی عمل میں بھر پورمحنت کرے اوراینے طلبہ کو ہر بات تمام جزئیات کے ساتھ سمجھائے ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کرے ۔



اخلاص ایک تا جر کومجبور کرتا ہے کہ وہ صاف تھرالین دین کرے ۔ دھوکہ، فراڈ ، خیانت اور جھوٹ سے اجتناب کرے ۔

ہ اخلاص ایک کا تب، رائٹر اور مصنف کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور قلم کے ساتھ حق بات ککھے اور کسی کوخوش کرنے کی خاطر یا کسی دنیاوی مفاد کے حصول کی خاطر حقائق کو تبدیل نہ کرے۔

اخلاص ایک مالدار آ دمی کومجبور کرتا ہے کہ وہ ریا کاری کے بغیر محض اللہ کی رضا کی خاطر فقراء ومساکین کی امداد کرے اور کسی کو پیتہ بھی نہ چلنے دے کہ وہ ایسا کرتا ہے۔

اخلاص ایک ملازم کومجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری دیا نتداری کے ساتھ سرانجام دے اور پورا ڈیوٹی ٹائم اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں صرف کرے۔

اخلاص ایک نوکر کومجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی خیرخواہی کرے اور اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔

ہے اخلاص ہر آ دمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کا اور حق والوں کا ساتھ دے اور ان کا دفاع کرے اور ظلم و باطل اور مجرموں کا ساتھ نہ دے اور نہ ہی ان کا دفاع کرے۔

الغرض یہ ہے کہ اخلاص 'ہر محض کی تربیت کرتا ہے اور ہرانسان کوحقوق اللہ اورحقوق العباد میں اس کی ذمہ داریاں کما حقہ ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔اور کسی قتم کی کی وکوتا ہی سے باز رکھتا ہے۔ اخلاص کی علامات

معزز بھائیواور لائق احرّام بہنو! یہ کیسے پتہ چلٹا ہے کہ ہم میں اخلاص ہے یانہیں ہے؟

اہل علم نے اس کی کچھ علامات بیان کی ہیں جن کی بناء پر سے پتہ چل سکتا ہے کہ اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ آیئے وہ علامات بیان کرتے ہیں۔

ا عمل کرنے والے محف کی نظر میں تعریف یا ندمت دونوں برابر ہوں۔ کیونکہ اس کے مدنظر فقط ہے ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر وثواب حاصل ہو جائے ،کوئی تعریف کرے یا فدمت کرے اس کی اس کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

 $(1)^{0}$  اِنَّمَا نُطُعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيْهُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُورًا  $(1)^{0}$ 

'' ہم تو شمصیں بس اللہ کی رضا کیلئے ہی کھلاتے ہیں ،ہمیں تم سے نہ کوئی بدلہ چاہئے اور نہ ہی شکر ہیہ۔''

تبوليت المال ميں اخلاص كا اڑ

🗨 عمل کے ثواب کی آخرت میں امیدر کھنا۔

🕀 لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر چھپے چھپے عمل کرنے کی کوشش کرنا۔

حضرت سعد بن الی وقاص ٹئائنئز بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مُثَاثِیْنَا سے سنا ، آپ فرما رہے تھے: « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيُّ » <sup>©</sup>

'' بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو پر ہیز گار ہو ، (لوگوں سے ) بے نیاز ہواور حجیب حپپ کرعبادت کرتا ہو۔''

🕜 انسان کا ظاہر وباطن ایک جبیبا ہو۔ پنہیں کہ وہ ظاہری طور پر کچھ ہواور باطنی طور کچھ اور ہو۔ کیونکہ ہیہ نفاق ہے جواخلاص کے منافی ہوتا ہے ۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمُ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوْبِهِمُ ﴾ ®

'' وہ اپنی زبانوں الیی باتیں کرتے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں ہوتیں ۔''

@اعمال صالحه کی عدم قبولیت کا ڈرجس شخص میں ہیڈر پایا جاتا ہے تو بیاس کے اخلاص پر ولالت کرتا ہے۔

🕥 خود پسندی ،غروراور تکبر سے اجتناب ۔ کیونکہ جس شخص میں اخلاص نہیں ہوتا وہ خود پسندی ،غروراور تکبر

کا شکار ہو جاتا ہے۔ گویا ان چیزوں سے اجتناب کرنا اخلاص کی علامت ہے۔

میرے بھائیواور بزرگو!ان علامات کی روشی میں ہم میں سے ہر مخص بیہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ کیا اس کے اندر

اخلاص پایا جاتا ہے، یا وہ اخلاص سےمحروم ہے!

مختلف اعمال میں اخلاص کی اہمیت

' اخلاص' ویسے تو ہر عبادت میں شرط ہے۔ تا ہم کچھ عبادات کا ہم بطور خاص تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جن میں اخلاص کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔

طلب علم میں اخلاص

ابو ہریرہ تعادید بیان کرتے ہیں کہرسول الله ما الله علی ارشا وفر مایا:

« مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَعٰى بِهِ وَجْهُ اللهِ ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدُ

عَرُفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ®

🕝 الفتح 48 : 11

① صحيح مسلم:2965

🕏 سنن أبو داؤد:3664ـ وصححه الألباني

'' جو خف علم سیکھے ، ایساعلم جس کے ساتھ اللہ کی رضا کوطلب کیا جاتا ہے ، وہ اسے صرف اس لئے سیکھے کہ اس کے ذریعے دنیا کے مفاد کو حاصل کرلے تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔''

🗗 توحیدالوہیت کے اقرار میں اخلاص

حضرت معاذ من الله عند بيان كرت بي كدرسول الله مَا الله عَالَيْكُم في ارشاد فرمايا:

«مَنْ شَهِدَ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ »

'' جس مخض نے دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں تو وه جنت میں داخل ہو گیا ۔''<sup>©</sup>

اور حضرت عتبان مُن الله على مروى بي كدرسول الله مَا الله عَلَيْظِم في ارشاو فرمايا:

«إِنَّ اللَّهَ حَرَّم عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِيْ بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللَّهِ»

" ب شک الله تعالی اس مخص کوجہم پرحرام کردیتا ہے جو محض الله کی رضا کی خاطر لا إلله إلا الله کہتا ہے۔'' یعنی اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ۔®

یادر ہے کہ قیامت کے روز نبی مَالی ﷺ کی شفاعت بھی اسی خوش نصیب کو حاصل ہوگی جس نے اخلاص کے ساتھ تو حیدالوہیت کا اقرار کیا ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ تن اللہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم مُؤاثِیُم سے پوچھا: قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے برا خوش نصیب کون ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے ؟ تو آپ مُنافِیاً نے جواب دیا:

« لَقَدُ ظَنَنْتُ يَاأَبَا هُرَيْرَةَ ! أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرُصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ : مَنْ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِّنْ قِبَلِ

"اے ابو ہریرہ! مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم ہی سوال کرو کے کیونکہ شمصیں احادیث سننے کا زیادہ شوق رہتا ہے۔ (تو سنو ) قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس مخص کونصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لا إله إلا الله كہا۔" ®

① مسند أحمد: 22195- وصححه الألباني في الصحيحة: 2355

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى :425، صحيح مسلم 33

<sup>🕝</sup> صحيح البخارى: 99و6570



#### 🗗 نماز میں اخلاص

نِي كَرِيمُ مَالِيَّةً كَا ارشَاد كُرامى ہے: « مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدُرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُولَلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَ تَانِ :بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ» <sup>©</sup>

'' جو مخص الله کی رضا کیلئے جالیس دن اِس طرح باجماعت نماز پڑھے کہ تبیرادلی بھی فوت نہ ہوتو (الله تعالیٰ کی طرف سے )اس کیلئے دو چیزوں سے براءت لکھ دی جاتی ہے: جہنم کی آگ سے اور نفاق سے۔''

#### 🕜 سجدوں میں اخلاص

حضرت ثوبان تى هفر كابيان ہے كە انبيس رسول الله مَكَا يُعِيَّمُ في ارشاد فرمايا:

«عَلَيْكَ بِكُثْرَةِ السُّجُوْدِ ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا عَطِيْنَةً» ©

'' تم زیادہ سے زیادہ تجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہاراایک مٹاوے گا۔''

#### 🗗 مسجد بنانے میں اخلاص

حضرت عثمان في الدنو بيان كرتے ميں كدرسول الله منافيظ نے ارشاد فرمايا:

« مَنْ بَنِي مَسْجِدًا يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ ، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ» ©

'' جو مخص صرف الله كي رضا كوطلب كرتے ہوئے مجد بنائے ، الله تعالى جنت ميں اس كيلئے اس جيسا كھر بنا ديتا ہے۔''

ای طرح نی کریم منافیظم کا ارشادگرامی ہے:

« مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ »

'' جو مخص الله کیلئے مسجد بنائے ، پرندے کے گھونسلے کی مانندیا اس سے بھی جھوٹی ، تو اللہ اس کیلئے جنت میں ، جو

ایک گھر بنادیتا ہے۔''<sup>®</sup>

🗗 انفاق في سبيل الله ميں اخلاص

ارثاد بارى تعالى ٢: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَغْبِيْتًا مِنُ أَنفُسِهِمُ

٠ سنن الترمذي :241 وحسنه الألباني ٢ صحيح مسلم :488

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى 439، صحيح مسلم:533

٧ سننابن ماجه :738 وصححه الألباني



كَمَعَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلْ فَآتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبُهَا وَابِلْ فَطَلْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ﴾ ©

'' اور جولوگ الله کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے آپ کو دین حق پر ثابت رکھنے کیلئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگه پرواقع ہو۔ (جب) اُس پر بینہ پڑے تو دُگنا پھل لائے اور اگر بینہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی۔ اور اللہ تمھارے کا موں کوخوب دیکھ رہا ہے۔''

🗗 برادرانه محبت میں اخلاص

ابوامامه ثفاط بيان كرت بيس كدرسول الله مَا الله عَالَيْكُم في ارشا وفرمايا:

« مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ »

'' جو محض الله کی رضا کیلئے محبت کرے ، الله کی رضا کیلئے بغض رکھے ، الله کی رضا کیلئے دے اور الله کی رضا کیلئے روکے تو اس نے ایمان کممل کرلیا۔'' ®

اى طرح نى كريم مَا الله عَمَا الله الله عَلَيْهُ كَا ارشاد كرامى ہے: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ؟ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي ﴾

'' بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا: آج میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں! میں انھیں اپنے سائے میں انھیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ اورکوئی سامینہیں۔''

اور حفرت معاذ بن جبل تفادئو بيان كرت مين كه نبي مَا يَشِيمُ في ارشاد فرمايا:

«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الْمُتَحَابُّوْنَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِن نُّوْدٍ ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشَّهَدَاءُ » 
" الله تعالى كا ارشاد ہے كہ ميرى خاطر محبت كرنے والوں كيلئے ايسے روشن ممبر ہوئے جن پر انبياء اور شہداء بھى رشك كريں ہے۔ "

اورابوادریس الخولانی بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت معاذ بن جبل میں شئو سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کیلئے۔ کی رضا کیلئے محبت کرتا ہوں۔انھوں نے کہا: واقعتا اللہ کی رضا کیلئے؟ میں نے کہا: جی ہاں محض اللہ کی رضا کیلئے۔ تو انھوں نے کہا: آپ کوخوشخبری ہو کیونکہ میں نے رسول اللہ مَالِيُّ اللہ عَلَيْظِمْ سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا:

🕜 سنن أبو داؤد :1 468ـ وصححه الألباني

① البقرة2:265

<sup>@</sup> صحيح مسلم: 2566 صححه الألباني

« قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتُ مَحَبَّتِى لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ،وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيّ، وَالْمُتِبَاذِلِيْنَ فِيّ » (المُتبَاذِلِيْنَ فِيّ »

"الله تبارك وتعالى فرماتا ہے: ميرى محبت ان لوگوں كيلئے واجب ہو جاتى ہے جوميرى رضا كيلئے ايك دوسرے ے محبت کرتے ،ایک دوسرے سے ال بیٹھتے ،ایک دوسرے کی زیارت کرتے اورایک دوسرے پرخرچ کرتے ہیں۔'' میت کیلئے دعامیں اخلاص

ابو ہریرہ ٹی ادشر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مظافیظ سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

«إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيَّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» ®

'' جبتم میت کی نماز جنازہ پڑھوتو اس کیلیے نہایت اخلاص کے ساتھ دعا کیا کرو۔''

الله كى رضا كيلية عصد في جانا

ابن عمر ويُن الله على الرقع مي كدرسول الله مَكَ اللهُ عَلَيْكُم في ارشاد فرمايا:

« مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظُمُ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ ، كَظَمَهَا عَبْدٌ ابِتْغَاءَ وَجْهِ اللهِ»

"الله كے نزديك سب سے بڑے اجر والا گھونٹ ، غصے كا گھونٹ ہے جسے بندہ صرف الله كى رضاكى خاطر

ی ہے۔''®

🗗 قربانی میں اخلاص

حضرت جابر بن عبدالله منی الله بیان کرتے ہیں کہ نبی مَالَّالْیَمُ نے قربانی کے دن دومینڈ ھے جوسینگ دار تھے، ساہ وسفیدرنگ کے تھے اور خصی تھے وزیح کرنے کا ارادہ کیا ، پھر جب انھیں لٹایا تو بیدعا پڑھی:

« إِنِّىٰ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىٰ فَطَرَ السَّمُواتِ وَ الْآرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّ مَآ آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْن ، إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَّأُمَّتِهِ »

" میں نے اپنارخ اس ذات کی طرف کرلیا ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ملت ابراہیمی پر چلتے ہوئے میں نے اللہ کے سواسب سے مند موڑ لیا ہے۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ بے شک میری نماز،

① صحيح الترغيب والترهيب للألباني:3018

<sup>🕜</sup> سنن ابو داؤد :3199 ـ وحسنه الألباني

<sup>🕏</sup> سنن ابن ماجه :4189 ـ وصححه الألباني

میری قربانی ، میری زندگی اور میری موت صرف الله تعالی کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ۔ مجھے یہی تھم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں ۔ اے الله بد ( قربانی ) تیری طرف سے اور تیرے لئے ہے۔ اور محمد مُنافِیْمُ اور ان کی امت کی طرف سے ہے۔''

اس کے بعد آپ مُلَّقِیَمُ نے ( بسم الله ، والله أكبر ) پڑھا اور اُھيں ذرج كرديا۔ $^{\odot}$ 

🛈 حج میں اخلاص

انس بن ما لک می اور ایس جین کہ نبی منگائی آئے ایک پرانے کجاوے پر حج کیا اور ایس چاور پر کہ جس کی قیمت جا درہموں کے برابر بھی نہ تھی۔ پھر آپ منگائی آئے فرمایا:

« اَللّٰهُمَّ حَجَّةً لَا رِيَاءَ فِيْهَا وَلَا سُمْعَةً» ®

''اے اللہ!اس حج کواپیا حج بنا دے کہاس میں نہریا ہواور نہ ہی تعریف سننے کی خواہش ہو۔''

🗗 الله کی رضا کیلئے صبر کرنا

ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمُ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّادِ﴾ ۞

"اور جضوں نے اپنے رب کی رضا کوطلب کرتے ہوئے صبر کیا ، نماز قائم کی اور ہم نے انھیں جو پچھ دے رکھا ہے اس سے پوشیدہ طور پر اور دکھلا کر خرج کیا۔ اور وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں (یا گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں) تو انہی لوگوں کیلئے آخرت کا گھرہے۔''

🗗 الله كي رضا كيليئة تواضع اختيار كرنا

ابو ہریرہ ٹی شفر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَاللَّظِم في ارشا وفر مایا:

« \_\_\_\_ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِللهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ» ٣

"اور جو تحف الله کی رضا کیلے عاجزی واکساری اختیار کرے تو اسے الله ضرور بلندی نصیب کرتا ہے۔"
محترم سامعین! یہ چند اعمال ہم نے بطور مثال ذکر کئے ہیں، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام اعمال و صالحہ اور تمام عبادات میں اخلاص انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر الله تعالی کوئی عبادت قبول ہی نہیں کرتا۔
الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوتمام عبادت میں اخلاص نصیب کرے اور ریا کاری سے محفوظ رکھے۔

٣ سنن ابن ماجه 2890 وصححه الألباني

آ سنن أبو داؤد 2795 ـ وحسنه الألباني



محترم بهائيواور دوستو!

آئے اب اِس خطبہ کے آخر میں اخلاص کے بعض ثمرات ذکر کرتے ہیں۔ تا کہ ہمیں یہ پنہ چلے کہ اخلاص ہے انسان کو کیا فوائد وثمرات حاصل ہوتے ہیں۔

دنیا و آخرت میں سربلندی

«... إِنَّكَ لَنْ تُحَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ ، إِلَّا ازْدَدتَّ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً »

'' مصمص لمبی زندگی دی جائے گی ، پھرتم جوبھی ایساعمل کرو گے کہ اس کے ذریعےتم اللہ کی رضا کے طلبگار ہو گے تو اس کے ساتھ تھھاراایک درجہ بڑھ جائے گا اور مزید بلندی نصیب ہوگی ۔'<sup>©</sup>

**6** خوف اورغم سے نجات

الله تعالى كا فرمان ع: ﴿ بَلَى مَنْ أَسُلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ لَا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾®

" سنو! جوبھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ (اخلاص واتباع سنت کے ساتھ) اچھی طرح عمل كرنے والا بھى ہوتو اس كيلي اس كے رب كے ہاں اجر ہے اور ايسے لوگوں بركوئى خوف ہوگا اورنہ وہ غمز دہ

🕜 پریشانیوں سے نجات

جن اعمال وعبادات میں اخلاص ہو، اگر انھیں مشکل گھڑیوں میں وسیلہ بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالی مشکلات سے نجات دیتا ہے اور پریشانیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔

اس کی سب سے بڑی دلیل اصحاب الغار (تین غار والوں) کامشہور واقعہ ہے جس میں نبی منافظ نے بیان فرمایا کہ تین افراد جب ایک غار میں پھنس گئے تو ہرایک نے اللہ تعالیٰ کی بارگارہ میں اپنا وہ عمل پیش کیا جواس نے خالصتا اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کیا تھا۔ اور اس کے ذریعے اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی سے نجات یانے کی دعا کی۔ چنانچہ ہرایک نے کہا:

① صحيح البخاري 3936، صحيح مسلم 1628

البقرة 2:21

تبولیت اعمال میں اخلاص کا از کی کھی کہ انسان میں اخلاص کا از کی گھیا کہ انسان میں اخلاص کا از کی کھیا کہ کا انسان کی انسان کار کی انسان کی

« اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ »

"اے اللہ! اگر بیمل میں نے محض تیری رضا کیلئے کیا تھا تو ہم جس مشکل میں تھنے ہوئے ہیں ہمیں اس سے نجات دیے۔''

 $^{\odot}$ چنانچہ اللہ تعالی نے انھیں نجات دے دی۔

🕜 برائی اور بے حیائی سے بیخے کی تو فیق

مخلص بندے کواللہ تعالی دنیا میں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچالیتا ہے۔

الله تعالى حضرت يوسف عليك كے بارے ميں فرما تا ہے: ﴿ وَ لَقَلْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَ هَمَّ بِهَا لَوْ لَآ أَنْ زَا  $^{\circ}$  بُرُهَانَ رَبُّهٖ كَذَٰلِكَ لِنَصُرِفَ عَنْهُ السُّؤَءَ وَ الْفَحْشَآءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ  $^{\circ}$ 

'' چنانچهاس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگراپنے رب کی برہان نہ دیکھے لیتے ۔ اِس طرح ہم نے اُٹھیں اس برائی اور بے حیائی سے بچالیا کیونکہ وہ ہمار مے مخلص بندوں میں سے تھے۔''

🗗 شیطان کے شر سے حفاظت

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَآ أَعُويُتَنِي لَا زَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَا عُويَنَّهُمُ اَجْمَعِيْنَ ٦٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴾ ®

"اس (شیطان) نے کہا: اے میرے رب! چونکہ تو نے مجھے ورغلایا ہے تو میں بھی دنیا میں لوگوں کو (ان کے گناہ ) خوش نما کرکے دکھاؤں گا اور ان سب کو ورغلا کے چھوڑوں گا۔ ہاں ان میں سے تیرے چند مخلص بندے ہی (بچیں گے)"

خاتمہ اخلاص پر ہوتو انسان جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔

0 مَنْ قَالَ لَا إِللَّهِ اللَّهُ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ إِنْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ » ® "جس مخص نے اللہ کی رضا کی خاطر لا إله إلا الله کہا اور اسی پراس کا خاتمہ ہو گیا ، تو وہ سیدھا جنت

① صحيح البخاري 2272، صحيح مسلم : 2743 ﴿ يُوسف21:15 ﴾ الحجر 13:15

<sup>@</sup> مسند أحمد23324350/38- وهو حديث صحيح لغيره كما قال محقق المسند، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 985

میں جائے گا۔اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی وقت اس کا خاتمہ ہو گیا تو

وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔''

اخلاص کے ذریعے دل پاک ہوتا ہے

نِي مَا اللهُ كَا ارشاد رامي م : «نَضَرَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِل فِقْدٍ غَيْرُ فَقِيْهِ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»

"الله تعالی اس مخص کوخوشی ، بہجت وسرور اور آسودگی دے جس نے میری بات سی وراسے آ کے پہنچا دیا، کیونکہ کئی علم لینے والے ( فقیہ )سمجھ دارنہیں ہوتے اور کئی علم لینے والے اسے اپنے سے زیادہ سمجھ دار تک پہنچا دیتے ہیں۔''

پھرارشادفر ماہا:

«ثَلاَثٌ لا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُوْمِنِ: إِخْلاصُ الْعَمَلِ لِلهِ ، وَالنَّصِيْحَةُ لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَّرَائِهِمْ » ®

" اور تین چیزیں ایس میں کہ جن کی موجورگی میں مومن کے دل میں کینہ داخل نہیں ہوتا ۔ الله کیلے عمل خالص کرنا ،مسلمانوں کے سربراہوں سے خیرخواہی کرنااوران کی جماعت میں بہر حال شامل رہنا۔ کیونکہان کی دعوت ان سب کومحیط ہوتی ہے۔'' (جیسے ایک دیوار ان کا احاطہ کرتی ہے اس طرح ان کی دعوت جو کہ دعوت اسلام ہے ، بھی ان سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور انھیں فرقہ بندی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس لئے ان کی جماعت کے ساتھ مل کرر ہنا اشد ضروری ہے۔)

الله كعذاب سے نجات

ارثاد باری ہے: ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمُ آكَثُورُ الْاَقَلِيْنَ ۞ وَلَقَدْ اَدْسَلْنَا فِيهُمْ مُنْذِديْنَ ۞ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴾ ®

" ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ بہک چکے ہیں۔جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیج تھے۔لہذا آپ دیکیے لیں کہ جنھیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا! سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔''

<sup>74-71:37-74</sup> ٠ سنن الترمذي : 2658 وصححه الألباني



#### 🗗 عرش باری تعالی کا سایه

جوانسان ریا کاری سے بچتے ہوئے انتہائی خفیہ انداز سے صدقہ کرے اور اس کامقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کاحصول ہوتو وہ قیامت کے روز عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔

جِيهَا كَهُ بِي كُرِيمُ مَا النَّادِ هِـ: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ..... وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ »

'' سات قتم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے (عرش کے ) سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا .....ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے اس طرح خفیہ طور پرصدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا۔''<sup>©</sup>

#### 🗗 جہنم کے عذاب سے نجات اور جنت میں داخلہ

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآ اِنْقُو الْعَذَابِ الْالِيْمِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴾ إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞ اُوْلَئِكَ لَهُمْ رِرْقُ مَّعْلُوْمْ ۞ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكرَمُوْنَ ۞ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ۞ عَلَى سُرُدِ مُتَقْبِلِيْنَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاسٍ مِّنُ مَّعِيْنٍ ۞ بَيْضَاءَ لَذَةٍ لِينَ ۞ لاَ فِيْهَا غَوْلُ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۞ وَعِنْدَهُمْ قَصِرَاتُ الطَّرُفِ عِيْنُ ۞ كَانَّهُنَ لِيْفُ مَكْنُونٌ ۞ ﴿ وَعِنْدَهُمْ قَصِرَاتُ الطَّرُفِ عِيْنُ ۞ كَانَّهُنَ لِينَ مَكْنُونٌ ﴾ ﴿

''یقینا شمھیں دردناک عذاب چکھنا ہے۔ اور شمھیں تمھارے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ انہی کیلئے ہمیشہ باقی رہنے والی روزی مقرر ہے ، انواع واقسام کے پھل۔ اور وہ نعتوں والی جنت میں معزز وکرم ہوں گے۔ آمنے سامنے تختوں پر بیٹے ہوں گے۔ آمیں بہتی ہوئی شراب کا جام پیش کیا جائے گا۔ وہ شراب سفید اور پینے والوں کیلئے لذیذ ہوگی۔ نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ ہی اس سے ان کی عقل ماری جائے گی۔ اور ان کے پاس نیجی نگاہ رکھنے والی بردی آنھوں والی حوریں ہوگی۔ جو چھپائے ہوئے انڈول کی ماندنہایت خوبصورت ہوگی۔'

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص اختیار کرنے اور اپنے نضل وکرم کے ساتھ اخلاص کے فوائد وثمرات کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین

① صحيح البخارى: 660، صحيح مسلم: 1031



### دوسرا خطبه

عزيز القدر بھائيو!

' اخلاص' کے منافی ' ریا' ہے جونیکیوں کو ضائع کردیتا اور اعمال صالحہ کو برباد کردیتا ہے۔ اسی لئے رسول اکرم مُٹاٹیئِ نے اسے سے دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا۔

ابوسعید الخدری نی او بیان کرتے ہیں کہ ہم مسیح وجال کا تذکرہ کرر ہے تھے کہ اسی دوران رسول اکرم مُنافِقُتِم

جارے پاس تشریف لائے۔تو آپ مُلَا فَیْمُ نے فرمایا:

« أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أُخُوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ؟ »

'' کیا میں شمصیں اس کی خبر نہ دوں جومیرے نز دیک تمھارے لئے سیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے؟'' تو ہم نے کہا: کیوں نہیں ،ضرور بتاہیۓ ۔

تو آپ سَالْتُلِمُ نِے فرمایا:

« اَلشِّرْكُ الْخَفِيُّ : أَن يَتَّقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّى ، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظر رَجُلٍ »

'' وہ شرک خفی ہے ۔ اور اس سے مراد کیہ ہے کہ (مثلا ) ایک آ دمی نماز کیلئے کھڑا ہو ، پھر وہ اپنی نماز کو

خوبصورت بنائے (یعنی خوب لمباکرے) کیونکہ اسے پیۃ چل چکا کہ اسے کوئی دیکھ رہاہے۔''<sup>©</sup>

اِس حدیث میں نبی مَنَا اِیْمَ نِی مَنَا اِیْمَ اِی کُورُ شرک حَفی و قرار دیا کیونکه اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے اور نیتوں کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور اِس میں نبی کریم مَنَا یُمِیُمُ نے نمازی کو بطور مثال بیان فرمایا ہے کہ وہ کسی کو اپنی طرف و کیھ کر اپنی نماز کمبی کر دیتا ہے۔ ورنہ یہی نیت (یعنی کسی کی خاطر اپنے عمل کو مزین کرنا) کسی بھی عمل میں ہوتو وہ یقینا 'شرک خفی 'ہے۔

ایک دوسری حدیث میں نبی مَالیّن اللہ نے ریا کاری کونشرک اصغر ور اردیا۔

آبِ مَا يَيْمُ فِي ارشاد فرمايا: ﴿إِنَّ أَخُوكَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّولُ الْأَصْغَرُ ﴾

'' مجھےتم پرسب سے زیادہ خوف شرکِ اصغر کا ہے۔''

صحابه کرام می الدین نے پوچھا کہ شرک اصغرکیا ہوتا ہے؟

آ پ تَالِیُّمُ نُے فرمایا : « اَکرِّیَاءُ ، یَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِاصْحَابِ ذَلِكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِذَا جَازَى النَّاسَ : اِذْهَبُوْا إِلَى الَّذِیْنَ كُنْتُمْ تُرَاوُوْنَ فِی الدُّنیَا ، فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً ؟»

٠ سنن ابن ماجه: ٢٠٤٤ وحسنه لألباني



'' شرک ِ اصغرے مرادریا کاری ہے۔اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دےگا توریا کاری کرنے والوں سے کمے گا جم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤجن کے لئے تم ریا کرتے تھے، پھر دیکھوکہ کیا دہ تہیں کوئی بدلہ دیتے ہیں؟''<sup>©</sup>

اِس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جولوگ دین میں مخلص نہیں ہوتے اور وہ ریا کاری کرتے ہیں ، قیامت کے روز اٹھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔

عزیز بھائیو! ریا کاری منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔

الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَّةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيُلاًّ ﴾ ٣

'' بیمنافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں ، جبکہ اللہ ہی اٹھیں دھوکے کا (بدلہ دینے والا ) ہے۔ اور جب وہ نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کا ہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں ،صرف لوگوں کو دکھلانے کیلئے ( نماز ادا کرتے ہیں ) اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔''

لہذا مومنوں کوریا کاری سے بہرصورت بچنا جا ہے ۔ ورنہ یہ بات معلوم ہونی جا ہے کہریا کاری کی وجہ سے اعمال غارت ہو جاتے ہیں ۔

حضرت ابو برريه تفاديد بيان كرتے بيس كدرسول الله طَالِيْكُم في ارشاد فرمايا كدالله تعالى فرماتا ہے: «أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ،مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» ٣ "میں تمام شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں ۔ اور جو تحض ایباعمل کرے کہ اس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں ۔''

لہذااہے اعمال کوریا ہے محفوظ رھیں ۔اوران میں اخلاص پیدا کریں ۔

اور یہ بات یادر کھیں کہ قیامت کے روزجہنم کی آگ کوجن تین افراد کے ساتھ سب سے پہلے بھڑ کایا جائے گا وہ ریا کاری کرنے والے ہونگے ۔ پہلاشہید، دوسراعالم دین اور قاری قرآن اور تیسراسخی ۔ان میں سے شہید کو کہا جائے گا کہ تونے اس لئے قبال کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں! عالم دین اور قاری قرآن کوکہا جائے گا کہ تونے اس لئے علم حاصل کیا کہلوگ تختجے عالم کہیں اور اس لئے قرآن پڑھا کہلوگ تختجے قاری قرآن کہیں! اور بخی کو کہا جائے گا کہ تو نے اس لئے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے تی کہیں ۔ چنانچہ ان تینوں کو چہروں کے بل گھییٹ کرجہنم





میں بھینک دیا جائے گا۔ (والعیاذ باللہ ) $^{\odot}$ 

میرے بھائیو اور دوستو! اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ وہ ہمیں ریا کاری سے محفوظ رکھے اور ہمیں تمام اعمال صالحہ اور عبادات میں اخلاص نصیب فرمائے۔

حضرت ابو بكر الصديق في الناء كرت بين كرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله ما الله

« اَلشِّرْكُ فِيْكُمْ أُخُفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ ، وَسَأَدُلُّكَ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَهُ أَذْهَبَ عَنْكَ صِغَارَ الشِّرْكِ وَكِبَارَهُ ، تَقُولُ : اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ» الشِّرْكِ وَكِبَارَهُ ، تَقُولُ لِمَا لَا أَعْلَمُ»

'' تم میں شرک چیونی کی جال ہے بھی زیادہ مخفی ہو گااور میں شمصیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ اگرتم اسے پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰتم سے چھوٹے بڑے شرک کو دورکر دے گا۔تم بیدعا پڑھنا:

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ»

'' اے اللہ! میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں ۔ اور لاعلمی میں کرلوں تو میں تجھ سے تیری بخشش کا طلب گار ہوں ۔''®

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



## إصلاح معاشره كيسے ہو؟

اجم عناصرِ خطبه:

🛈 اسلامی معاشرے کی خصوصیات

🕆 معاشرتی خرابیوں کی نشاندہی اور ان کی اصلاح کا طریقهٔ کار

پېلا خطبه

محترم حفرات!

آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت زیادہ اخلاقی بگاڑ پایا جاتا ہے۔ اِس قدر فساد پایا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تاہی وہربادی کے کنارے پر جا پہنچا ہے۔ اور آب سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس قدر اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں!

سوال میہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس تباہی وبربادی سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اور معاشرے کی تمام خرابیوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟

اس کیلئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اِس امت کا اولین اسلامی معاشرہ جو کہ نبی مُنَافِیْزِ انے مدینہ منورہ میں تشکیل دیا تھا اس کی کیا خصوصیات تھیں کہ جن کی بناء پر وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا تھا۔ کیونکہ یہ بات کسی بھی شخص سے مخفی نہیں ہے کہ کسی بھی اسلامی معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ نبی اکرم مُنافِیْزِ کے تشکیل کردہ پہلے اسلامی معاشرے کی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح نہ کرے۔

تو آئے اختصار کے ساتھ ان خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں اور انہی کی روشی میں اپنے معاشرے کی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

پھلی خصوصیت: توحید باری تعالیٰ کا صدق دل سے اقر ار اور شرک سے براء ت اور لا تعلق اسلامی معاشرے میں بنے والے تمام اسلامی معاشرے کی پہلی اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں بنے والے تمام مسلمان اکیا اللہ تعالیٰ کو معبودِ برق سجھتے ہیں اور شرک سے براء ت اور لا تعلق کا اعلان کرتے ہیں ۔ یہی بات ہمیں نبی کریم مُلا ایکی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہمیں نبی کریم مُلا ایکی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہمیں نبی کریم مُلا ایکی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے

املاح معاشره المحافظة المحافظة

میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ مَالْیُؤُم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی توحید باری تعالیٰ کے اقرار پر رکھی تھی۔ اور آپ مَا الْفِيْمُ نے اپنی دعوت کا آغاز ہی تو حید باری تعالی سے کیا تھا۔ چنانچہ آپ مُلَافِیْمُ نے مکه مکرمه میں دعوت کا آغاز إس جله سے كيا:

(قُولُوا لَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا) " تم سب اقرار كروكه الله كسواكوني معبود برح نهين ، بياقرار كرلوك تو کامیاب ہوجاؤگے۔''

يادرے كه جب نبى كريم طافيم في كلمة توحيد ( لا إله إلا الله ) كى طرف دعوت دى تواس س آب طافيم کی مراد صرف باری تعالی کورب ( خالق و ما لک ، رازق اور مد برالاً مور ) ماننا ہی نہیں تھا کیونکہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق وما لک مانتے تھے جیسا کہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر ۲۱ اور ۲۳ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فر ما دی ہے ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ مُلَاثِيْنِ کی مراد میھی کہ اِس بات کوبھی دل سے تسلیم کیا جائے کہ معبود برحق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے ، تمام عبادات کے لائق وہی ہے اور ہرفتم کی عبادت اس کیلئے روا ہے ۔ نماز ، روزه ، حج ، زكاة ، قرباني ، نذر ونياز ، ركوع وسجود ، استعانة ، استغاثه ، اميد ورجاء ، خوف وخشيت ، توكل ، دعا ، عاجزى وانكسارى ، تذلل وخشوع ، عقيدت ومحبت .....الغرض بيكة تمام تر عبادات مين وه وحده لاشريك ہے -کلمہ تو حید کا بہی مفہوم جب رسول اکرم مَثَاثِیْرُ نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تو وہ کہنے لگے:

﴿ اَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَّاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ ۞

'' کیااس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنادیا ، بیتو بڑی عجیب بات ہے''

یعنی ان کے لئے کلمہ کو حید کا بیمفہوم نا قابلِ فہم تھا کیونکہ وہ تو تین سوساٹھ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔اس لئے ایک ہی معبود کا تصوران کے لئے باعث تعجب تھا اور وہ اسے ماننے کے لئے تیار نہ ہوئے ، بلکہ کہنے لگے:

﴿ أَئِنَّا لَتَارِكُوا الِهَتِنَا لِشَاعِر مَّجُنُونٍ ﴾ الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

'' کیا ہم اینے معبودوں کوایک دیوانے شاعر کی بات پرچھوڑ دیں؟''

اسی تو حید کو' تو حید الوہیت' کہتے ہیں اور بیسب سے اہم بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل کیلئے اور اس کی ترقی اور کامرانی وکامیابی کیلئے۔اس لئے رسول اکرم مَالْفَیْمُ پوری مکی زندگی میں اُن تمام لوگوں کی تربیت اسی توحید باری تعالی کی بنیاد پر ہی کرتے رہے جو پچھ عرصہ بعد مدینہ منورہ میں اولین اسلامی معاشرے کا حصہ بننے والے

♦

معرض وجود میں آنے کی پہلی بنیاد بی ۔

امیدیں وابستہ کرنے گئے، اس کا خوف اپنے دلوں میں بسانے گئے، اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے گئے۔ وہ لوگ جوکل تک لات ، عزی اور مناق 'وغیرہ کو نفع ونقصان کا مالک سمجھتے تھے اب وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو نفع ونقصان کا مالک سمجھتے تھے اب وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو نقصان کا مالک سمجھنے گئے۔ یہ لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو داتا ، وظیر ، غریب نواز اور غوث تصور کرتے تھے ، کیکن جب اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنی تو حید کا نور دکھلایا تو یہ اللہ تعالیٰ کو میں داتا ، دشکیر ، غریب نواز اور غوث اعظم تصور کرنے گئے۔ یہ انقلا بی تبدیلی تھی جو ایک کامیاب مسلم معاشرہ کے ۔ یہ انقلا بی تبدیلی تھی جو ایک کامیاب مسلم معاشرہ کے

تھے۔ نبی کریم طَالِیْن نے ان کے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت وعقیدت کی آبیاری کی ، چنانچہ وہ اللہ تعالی ہی سے

پہلا اسلامی معاشرہ جو مدینہ منورہ میں معرض وجود میں آیا وہ انہی لوگوں پرمشمنل تھا۔ چنانچہ نبی کریم مَالَیْظِیم کی سیرت طیبہ کی روشن میں ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب اسلامی معاشرے کے قیام کیلئے سب سے پہلے معاشرے میں بنے والے مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح کرنا ضروری امرہے۔

جبکہ آج ہم ویکھتے ہیں کہ ہارے معاشرے میں شرک انتہائی بھیا تک صورت میں موجو دہے ، وہ مقامات کہ جہاں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو پکارانہیں جانا چاہئے تھا ، وہاں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے ، غیر اللہ کے نام کی نذرو نیاز پیش کی جاتی ہے اور غیر اللہ کے سامنے رکوع وجود جیسی عبادات انجام دی جاتی ہیں ۔ روزانہ لاکھوں لوگ ان مقامات پر آتے جاتے اور شرکیہ اعمال کرتے ہیں ۔ اور شرک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کو کھلم کھلا دعوت دیتے ہیں! جبکہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم قرار دیا ہے ۔ اِس صور تحال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہارے معاشرے کی اصلاح ہو اور معاشرہ ترتی کی راہ پر گامزن ہو! یقینا یہ ناممکن ہے جب تک کہ تمام مسلمان شرک سے تو بہ نہ کریں اور جب تک شرکیہ مراکز ختم نہ کئے جا کیں ۔

شرک سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اور جس قوم سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے تو وہ قوم کیے ترقی کرسکتی ہے! اور ایسی قوم جس معاشرے کا حصہ ہوگی وہ معاشرہ کیے کامیابی کی راہیں طے کرسکتا ہے! یقینا بہلحہ فکر یہ ہے! اور اس سے بیائے معاشرے کی اصلاح کیلئے سب سے پہلے معاشرے میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے عقیدے کا درست ہونا اور شرک کی غلاظت سے پاک ہونا ضروری ہے۔



#### دوسری خصوصیت :

اطاعت وفر مانبرداری صرف الله تعالی کی اوراس کے رسول حضرت محمد مالفظم کی

نبی اکرم مُنَافِیْزُ نے پہلے اسلامی معاشرے کے باشندوں کوتو حید باری تعالی کے بعد جو دوسراسبق دیا وہ بیتھا کہ اطاعت وفر مانبرداری اگر ہےتو وہ صرف اور صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول مُنافِیْزُم کیلئے ہے۔ یعنی اسلامی معاشرے کے باسی اِس بات کے پابند ہیں کہ وہ بحثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم مُنافِیْزُم کی فرمانبرداری کریں اور ان کی نافرمانی سے اجتناب کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تھم دیا تھا کہ

﴿وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَحُ لَيْدُرُكُ الْمُلاَحُ لَا الْمَلاَحُ لَا الْمَلاَحُ لَا الْمَلاَحُ اللّٰهِ الْمُلاَحُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

"اورتم الله کی اطاعت کرتے رہواور رسول (مَالَّيْظِم) کی اطاعت کرتے رہو۔اور (نافر مانی سے ) ڈرتے رہو اور (نافر مانی سے ) ڈرتے رہو اور اگرتم نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ بس صاف صاف پہنچادینا ہے۔"

اس طرح الله تعالى في الل ايمان كو خاطب كرت موع فرمايا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ﴾ \*

"اے ایمان والو! اللہ اور رسول (مُنَافِیْز) کا حکم مانو جبکہ رسول شمصیں اس چیز کی طرف بلائے جوتمھارے لئے زندگی بخش ہو۔''

نيز فرمايا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ 
"اے ایمان والو!الله کی اطاعت کرواور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔"

یہ اور ان کے علاوہ دیگر بہت ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ باشندگانِ اسلامی معاشرہ صرف اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد مَثَاثِیْمُ کی اطاعت وفر مانبر داری کرنے کے مامور و پابند ہیں ۔

سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مُظَافِیْن کی اطاعت وفر ما نبر داری کے متعلق ان آیات کوعملی جامہ پہنانے کیلئے ہمیں کیا کرنا چاہے؟ اور اللہ تعالی اور اس کے رسول مُظَافِیْن کے احکامات ہمیں کہاں سے معلوم کرنے

چاہئیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہان آیات مبار کہ کوعملی جامہ پہنانے کیلئے ہمیں کتاب اللہ اور سنت ِ رسول مُلَّاثِيْظ كا مطالعه كرنا عابية ، كيونكه الله تعالى اوررسول اكرم مَلَا يَنْ أَلَيْ اللهُ الله الله على الله على الله على ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم مُلاَثِیَّا نے اپنی امت کو انہی دو چیز دل کومضبوطی سے تھامنے کی خصوصی وصیت فر مائی ۔ رسول الله تَلْيُّمُ في ارشاد فرمايا : « تَوَكْتُ فِيكُمْ أَمُويُنِ ، لَنُ تَضِلُوا مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمُ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ وَسُنِّتِيْ ، وَلَنْ يَتَفَرَّفَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ»<sup>©</sup>

" میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں ۔تم جب تک انھیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے بھی گراہ نہیں ہوگے۔ایک ہے کتاب اللہ ( قرآن مجید ) اور دوسری ہے میری سنت۔اور بید دونوں بھی جدا جدانہیں ہونگی یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گی۔''

اور اولین اسلامی معاشرے کے باسیوں کا یہی منج اور طرزعمل تھا کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول مَا يَشِيْمُ كو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالی اور اس کے رسول مَلَا فَيْمُ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتے تھے۔ اور انہی لوگوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو آپ ٹائٹی کا نے فرقۂ ناجیہ قرار دیا۔

رسول اكرم مَنْ يُعْمَمُ فِي ارشاد فرمايا:

" یہود اے فرقوں میں اور نصاری ۲ ے فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت کے لوگ ۲ کے فرقوں میں تقسیم ہوں گے۔ان میں سے ایک کے سواباتی سب جہنم میں جائیں گے۔''

« مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» '' جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔''

ا یک روایت میں ارشاد فَر مایا: ( وَهِی الْجَمَاعَةُ ) '' نجات پانے والا گروہ ہی جماعت ہے۔''® سوال بیہ ہے کہ رسول اکرم مظافیظ اور آپ کے صحابہ کرام ٹن المینی کس چیز پر قائم تھے کہ جس پر قائم رہنے والی جماعت کوآپ مَالْقَیْمُ نے ' نجات پانے والی جماعت' قرار دیا؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ وہ کتاب وسنت ہی کی اتباع پر قائم تھے۔ان کے ہاں ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہ تھی جس کی وہ اتباع کرتے۔ لہٰذا آج بھی کوئی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کرسکتا اور نہ ہی اس کی اصلاح ہوسکتی ہے جب تک کہ اس میں

ہے والے تمام لوگ پورے اخلاص کے ساتھ کتاب وسنت کو اپنا دستور حیات نہ بنا <sup>ن</sup>یں ۔

① رواه الحاكم:319، والدار قطني:4/ 345 وحسنه الألباني في المشكاة:186 ، وصحيح الجامع: 2937، 3232

<sup>🕏</sup> سنن الترمذي : 2641 ـ وأبو داؤد : 4597، وابن ماجه: 3993 وحسنه الألباني



#### تيسرى خصوصيت: باسيانِ اسلامی معاشره كا اتفاق واتحاد!

اسلامی معاشرے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بسنے والے تمام لوگ ایک امت ہوتے ہیں ۔ ان میں گروہ بندی اور فرقہ واریت نہیں ہوتی ۔ وہ ایک الله کی عبادت کرنے والے ، ایک نبی مُلَاثِیمُ کی انتاع کرنے والے، ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے والے اور ایک ہی کتاب کو دستور حیات بنانے والے ہوتے ہیں ۔اوراگران کے مابین کسی مسئلے میں نزاع ہوتا ہے تو وہ اسے کتاب اللہ اور سنت رسول مُلْقِیْمُ کی روشیٰ میں حل

الله تعالى نے قرآن مجید میں تمام اہل ایمان کو متحدر بنے کا حکم دیا ہے اور فرقہ واریت اور گروہ بندی سے منع فرمایا ہے۔اس کا ارشاد ہے:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِنَ النَّادِ فَأَنقَذَكُم مُنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ﴾ <sup>©</sup>

''تم سب مل کر الله کی رسی کومضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اور اپنے ادپر الله کی نعمت کو یا د کرو جبتم ایک دوسرے کے رحمن تھے ، پھراس نے تمھارے دلوں میں الفت پیدا کردی اورتم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔اور (یاد کروجب) تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اس نے تعمیں اس سے بچالیا ۔اس طرح اللہ تعالیٰتمھارے لئے اپنی آبیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہتم ہدایت یا جاؤ۔''

اِس آیت کریمہ میں جہاں اللہ تعالی نے تمام مومنوں کومل کر اللہ کے دین کومضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا اور فرقہ بندی ہے منع کیا وہاں اس نے اپنا احسان عظیم یاد دلایا کہتم ایک دوسرے کے خون کے پیاہے تھے ، کیکن اس نے تمھارے دلوں میں محبت پیدا کردی ،جس کے نتیج میں تم سب بھائی بھائی بن گئے ۔اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرے کے باسیوں کی آپس میں الفت ومحبت اور ان سب کا انتھے رہنا اللہ تعالٰی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ای نعمت کو اللہ تعالی نے ایک اور مقام پریوں ذکر فرمایا:

﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الآرْضِ جَوِيْعًا مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ٱلَّفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾<sup>®</sup>

<sup>63 : 8</sup> الأنفال63 : 8 الأنفال ① آل عمران3: 103



"اس (الله) نے مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کی ،اگرآپ زمین پرموجود تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے تو پھر بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے ،لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں محبت پیدا کر دی جو غالب اور حكمتوں والا ہے۔''

جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت اور گروہ بندی انتہائی بھیا تک شکل اختیار کر چکی ہے ۔ اور صور تحال ہے ہے کہ اللہ کے گھروں پر بھی مخصوص گروہوں کے لیبل لگا دیئے گئے ہیں۔ چنانچہ ہر فرقے کےلوگ اٹھی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں جن پران کےفرقے کا نام نمایاں ہوتا ہے۔اوراگر کسی دوسری جماعت کا کوئی تخص بھول کر ان مساجد میں چلا بھی جائے تو اسے نایاک گردانتے ہوئے مسجد کو با قاعدہ دھو کر یاک کیا جاتا ہے! یا کم از کم اسے گھور گھور کرضرور دیکھا جاتا ہے اور اس پر آوازیں ضرور کسی جاتی ہیں!

مرگروہ ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ ﴾ كاعملى نقشه پيش كررہا ہے، كہ جوجس عقيدے اور نظريے یر لگا ہوا ہے وہ اس کوحق تصور کرتا اور دوسرے تمام لوگوں کو باطل پر سمجھتا ہے! اِس صورتحال میں ہمارا اسلامی معاشرہ قطعا ترتی نہیں کرسکتا اور نہ اس کی اصلاح ہوسکتی ہے جب تک کہ معاشرے کے تمام باشندے ایک جماعت نہ بن جائیں اور جب تک کہ ان کے دلول میں ایک دوسرے کیلئے الفت و مجبت پیدا نہ ہواور وہ بھائی بھائی نہ بن جائیں۔اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿ وَإِنَّ هٰذِهِ أُمُّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَّا رَبُّكُمُ فَا تَقُوٰكِ  $\mathbb{Q}^{\mathbb{Q}}$ 

'' اورتمھاری بیامت ( درحقیقت ) ایک ہی امت ہے اور میں تمھارا رب ہوں ،لہٰذاتم مجھ سے ڈرتے رہو۔''

روسرى آيت مين فرمايا: ﴿ إِنَّ هَانِهَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمُ فَاعْبُدُونِ ﴾ ©

'' یہ تمھاری امت یقیناً ایک ہی امت ہے۔اور میں تمھارا رب ہوں ۔لہٰذاتم میری ہی عبادت کرو۔''

ہاں معاشرے میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں ۔ اور اختلافات کا پیدا ہونا برانہیں ، بلکہ برا یہ ہے کہ اختلافات پیدا ہوں اور انھیں ختم کرنے کی سنجیدہ کوشش نہ کی جائے۔اختلاف تو صحابہ کرام میں ایش کے مابین بھی پیدا ہو جاتا تھا،کیکن وہ اسے قرآن وحدیث کی روشنی میں حل کر لیتے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم ڈیا ے: ﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْيِءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآجِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَّاحُسَنُ تَأُويُلاً ﴾<sup>©</sup>



'' اے ایمان والو! تم اللہ تعالی کا حکم مانو اور رسول مَالِیْتِیْم کا حکم مانو۔ اورتم میں جو حکم والے ہیں ان کا بھی۔ پھر اگر تمھارا کسی بات میں اختلاف ہوجائے تو اسے اللہ اور رسول مَا اللَّهُ اللَّهُ کی طرف لوٹا دواگر تم اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہو۔ یہی (تمہارے حق میں ) بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھاہے۔''

اختلافی مسکے کواللہ اور اس کے رسول مُنَالِينَا کی طرف لوٹانے کامعنی بیہ ہے کہ اس کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول مَنْ ﷺ کی روشنی میں کر لیا کرو۔

اوررسول اکرم مَا الْفِيْزِ نے جب پیشین گوئی فرمائی تھی کہ

«فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعُدِى فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا »

''تم میں سے جو مخص میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ عنقریب بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔''

تو آپ سَلَیْظُ نے اختلاف کثیر کے واقع ہونے پر جس چیز کومضبوطی سے تھامنے اور اس کی روشی میں اختلافات كوحل كرنے كاحكم ديا وہ بيہ:

«فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٌ ، وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً»

'' تم میری سنت کولازم پکڑنا اور اس طرح ہدایت یافتہ اور راہِ راست پر گامزن خلفاء کے طریقے پرضرور عمل کرنا۔اس کومضبوطی سے تھام لینا اور اسے قطعا نہ چھوڑ نا۔اورتم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے ہے بچنا کیونکہ  $^{\circ}$ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

اِس حدیث سے ثابت ہوا کہ امت میں اختلاف کثیر واقع ہونے کی شکل میں اگر تمام مسلمان نبی کریم مُثَاثِیْم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کو مضبوطی سے تھام لیس اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچیں تو ان کے آپس کے اختلا فات ختم ہو سکتے ہیں ۔اور جب معاشرے میں اختلا فات ختم ہو کئے تو یقینی طور پر معاشرہ ترقی کرےگا۔

### چوتھی خصوصیت : ایک دوسرے سے تعاون اور خیرخوابی

اسلامی معاشرے کی چوتھی خصوصیت ہے ہے کہ اس میں بسنے والے تمام لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں ،ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں ،ایک دوسرے پر رحم کرتے اور ترس کھاتے ہیں ،ایک دوسرے کے

سنن أبو داؤد :4607 وصححه الألباني

اصلاح معاشره المعاشرة المعاشرة

ہدر دہوتے ہیں اور آپس میں بھائی بھائی بن کررہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں اس فتم کی تعلیمات دی ہیں اور رسول اکرم نگافی ہے کہ باسیوں کی تربیت انہی اصولوں پرکی تھی۔

الله تعالى نے حکم صادر فرمایا که

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ  $^{\odot}$ 

'' تم نیکی اورتقوی کی بنیاد پرایک دوسرے سے تعاون کرواور گناہ اُورزیادتی پرایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔'' چنانچہ اولین اسلامی معاشرے کے لوگ ایک دوسرے سے نیکی اورتقوی کی بنیاد پر تعاون کرنے گئے۔ اور تعاون بھی ایسا کہ قیامت تک اُس جیسی مثالیں پیش کرناممکن نہیں ہے۔

اور رسول اکرم منافین اسلامی معاشرے کے لوگوں کی جس انداز سے تربیت کی اس کے نتیج میں صحابہ کرام منافین ایک دوسرے کے بہت ہی خیرخواہ ، ہمدرد اور متعاون تھے۔حتی کہ اللہ تعالی نے بھی ان کے بارے میں گواہی دی کہوہ

﴿ أَشِذَاءُ عَلَى الْكُفَّادِ دُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾'' كافرول پر خت اور آپس ميں رحم دل ہيں۔'' اى طرح فرمايا : ﴿ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّقُوا الدَّادَ وَالْإِيْمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِيْ صُدُودِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ \*\*

"اور (ان لوگوں کیلئے بھی) جو ان (مہاجرین مکہ کے آنے) سے پہلے یہاں (مدینہ میں) مقیم سے اور ایمان لا چکے سے وہ جرت کرکے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور جو پچھ انہیں دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے۔وہ (مہاجرین کو) اپنی ذات پرترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقہ سے ہوں۔اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچالئے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔"

صحابہ کرام مخاطئتم ایک دوسرے سے کس طرح اظہار ہمدردی کرتے تھے اس کی ایک واضح دلیل یہ قصہ ہے: حضرت انس بن مالک مخاطئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مخاطئو (ہجرت کرکے) ہمارے پاس تشریف لائے تو رسول اکرم مُظافِیم نے ان کے اور حضرت سعد بن رہیج مخاطئے کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جو کہ بہت مالدار تھے۔انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مخاطئو سے کہا: میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور یہ بات انصار کو بھی معلوم ہے۔ تو میں اپنا مال دوحصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ میرے لئے اور دوسرا آپ کیلئے۔ اِس کے علاوہ میری دو ہویاں بھی ہیں، آپ کوان دونوں میں سے جوزیادہ اچھی گئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور جب اس کی عدت پوری ہوجائے تو آپ اس سے شادی کرلیں۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں این خوف میں این این ایک عدت بوری ہوجائے تو آپ اس سے شادی کرلیں۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں اور جب اس کی عدت بوری ہوجائے تو آپ اس سے شادی کرلیں۔حضرت عبدالرحمٰن بن

(بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ)

" الله تعالى آپ كے گھر والوں اور آپ كے مال ميں بركت دے ـ"

حضرت انس می الدیند کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف می اور پنیر کے مالک بن گئے اور ابھی کچھ ہی عرصہ گذرا تھا کہ رسول اللہ متالیقی آئے اور ابھی کچھ ہی عرصہ گذرا تھا کہ رسول اللہ متالیقی نے ان پر زرد رنگ کے کچھ آثار دکھے۔ تو آپ متالیقی نے ان پر زرد رنگ کے کچھ آثار دکھے۔ تو آپ متالیک انصاری ان سے بوجھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے ایک تھی کے وزن کے برابرسونا دے کر ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ تو آپ متالیقی نے انہیں مبار کباد دی اور فر مایا:

(أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ )

"تم ولیمه کروخواه آیک بکری ذیح کرے ہی۔"<sup>©</sup>

اور رسول اکرم مُنَّاثِیْم نے اولین اسلامی معاشرے کے باسیوں کے مابین جذبہ محبت وشفقت کو پروان چڑھانے کیا تا اسلامی معاشرے کے باسیوں کے مابین جنسم کی مانند قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تُوَادِّهِمُ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتكىٰ مِنْهُ عُضُوْ تَدَاعىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» 

ثَدَاعىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»

'' مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے ، ایک دوسرے پرترس کھانے اور ایک دوسرے پرشفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جب اس کا ایک عضو بیار ہوتا ہے تو ساراجسم اس کیلئے بخار کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے بیدار رہتا ہے۔''

چنانچہ اولین اسلامی معاشرے کے باسیوں نے اِس حدیث کو عملی جامہ پہنایا اور وہ اِس طرح ایک جسم کی مانند بن گئے کہ اگر ان میں سے کسی شخص کو تکلیف پہنچتی تو اس کی وجہ سے سارے مسلمان تڑپ اٹھتے اور اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے ۔

① صحيح البخارى:3780 ، 3781

<sup>🕆</sup> صحيح البخارى: 6011، صحيح مسلم: 2586

« الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ( ثَلَاثًا )، قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : لِللهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَلَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ» <sup>©</sup>

''دین خیرخواہی کا نام ہے۔'' آپ نے تین بار فرمایا۔ ہم نے کہا: کس کیلئے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ ناٹی نے اور آپ کیا نام ہے۔'' آپ کیلئے ،اس کی کتاب کیلئے ،اس کے رسول مُلِاثِیْنِ کیلئے ،مسلمانوں کے حکمرانوں کیلئے اور عام مسلمانوں کیلئے۔''

اور حضرت جریر بن عبدالله فنی این بیان کرتے ہیں کہ

« بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ طَالِيَّا عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ »

'' میں نے رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللِّهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمِينَ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ اللللّٰ الللللّٰ اللللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ

اور خیرخواہی کا تقاضایہ ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کیلئے ہروہ چیز پند کرے جواپنے لئے پند کرتا ہے۔اور ہراس چیز کواینے بھائی کیلئے ناپند کرے جواپنے لئے ناپند کرتا ہے۔

نی کریم مالفظ کاارشاد ہے:

« لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » ®

" تم میں سے کوئی شخص (کامل) ایمان والانہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کیلئے بھی وہی چیز پسند کرے جواییۓ لئے پسند کرتا ہے۔''

اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کس طرح کا ہونا چاہئے اس کے بارے میں رسول اکرم مُلاثِیَّا نے ارشاد فرمایا:

٠ رواه مسلم ـ كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة ـ حديث 55

البخارى: 1401، صحيح مسلم: 56 🕏 صحيح مسلم

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى: 13، صحيح مسلم: 45

« اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي

 $^{\odot}$ حَاجَتِه $\dots$  $^{\odot}$ 

" مسلمان مسلمان كا بهائى ہے، (چنانچه) وہ نداس پرظلم كرتا ہے اور ندى اسے ظالموں كے سپردكرتا ہے۔
اور جوشخص اپنے بهائى كى ضرورت كو پوراكرنے ميں لگار بتا ہے الله تعالى اس كى حاجت كو پوراكرتا رہتا ہے۔ "
نيز فر مايا: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً مِنْ كُرّبِ اللَّانُيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرّبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّانُيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ نِيَ اللَّهُ اللهُ فِي اللَّهُ اللهُ عَوْنِ أَخِيهِ» 
وَ اللهَ حِرَةِ ، وَالله فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»

'' جو شخص کسی مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کوختم کرے تواللہ تعالیٰ اس کی اخروی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کوختم کر ہے تواللہ تعالیٰ اس کی اخروی پریشانیوں میں سے ایک پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کرے تواللہ تعالیٰ اس کیلئے دنیا و آخرت میں اس کی کردہ و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے تواللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے تا اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔''

### پانچویی خصوصیت : پاکدامنی

حَمْ ہے: ﴿ قُلْ لِلْمُوْمِنِیْنَ یَغُضُوا مِنُ اَبْصَادِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذَٰلِكَ اَدْكُی لَهُمْ ﴾ ﴿ ثُمَ ہِ ﴿ ثُمْ ہِ ﴾ ﴿ ثُمْ ہِ ﴿ قُلْ لِلْمُومِنِیْنَ یَغُضُوا مِنُ اَبْصَادِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذَٰلِكَ اَدْکی لَهُمْ ﴾ ﴿ ثَمْ مِنُ اَلِمُونِ کَا اَلْمُونِ کَا اَلْمُونِ کَا فَالِمَا مِنْ اَلْمُونِ کَا ذَرِیدِ ہے۔''
یا کیزگ کا ذریعہ ہے۔''

اسی طرح اسلامی معاشرے میں بسنے والی خواتین بھی باحیا ہوتی ہیں ، ان کی آنکھوں میں شرم ہوتی ہے اور وہ اپنی عصمت کا تحفظ کرنے والی ہوتی ہیں ۔ وہ اپنے گھروں میں تظہری رہتی ہیں اور بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہیں نکلتیں اور جب نکلتی ہیں تو مکمل طور پر با پردہ ہو کر باوقار انداز سے نکلتی ہیں ۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے

① صحيح البخارى: 2442، صحيح مسلم: 2580

٠ صحيح مسلم: 2699



انھیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَادِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا  $^{\circ}$ يُبُدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضُرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوْبِهِنَّ $\cdots$ 

'' اور آپ ایمان والی عورتوں ہے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں ، اپنی عز توں کی حفاظت کریں اور ا پی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔اوراپنے گریبانوں پراپی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں....''

اس طرح اس کا فرمان ہے:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلا َ تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَىٰ ﴾ ®

'' اورائيخ گھروں میں ٹک کررہو۔اورقدیم زمانۂ جاہلیت کی طرح بناؤسنگھار کا اظہار مت کرو۔''

اسلامی معاشرے میں رہنے والے خواتین وحضرات باہمی اختلاط سے پر ہیز کرتے ہیں ۔ کیونکہ رسول اکرم مَنْ فَیْمُ کا ارشادگرامی ہے:

(لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ ،وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) '' کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے ، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہوتو ٹھیک ہے۔ اوراسی طرح کوئی عورت محرم کے بغیر سفرنہ کرے۔''

آپ مَلْ قَيْلُم كا يه فرمان من كرايك مخص كفر ا موا اور كہنے لگا: اے اللہ كے رسول! ميرى بيوى حج كيليح روانہ ہو عمیٰ ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ کیلئے لکھ لیا گیا ہے ۔ تو آپ مَلَا ﷺ نے فرمایا : جاؤا پی بیوی کے ساتھ مج

اور حضرت عقبه بن عامر الحجني مني الدعن بيان كرتے بيس كه رسول الله مَالَيْنِيَّا في ارشاد فرمايا:

" تم ( غیرمحرم ) عورتوں کے پاس جانے سے پر ہیز کرو ۔" تو ایک انصاری نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ الحمو اليني خاوند كے بھائي (ديور) كے متعلق كيا كہتے ہيں؟ آپ مَا الْفِيْرُ نے فرمايا:'' ديور موت ہے۔''® اسلامی معاشرے میں عزت وناموں کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے اور ہرایسا کام حرام قرار دیا گیا ہے جو بے حیا کی

الأحزاب33: 33 ① النور24:31

<sup>@</sup> صحيح البخارى ـ الحج باب حج النساء ـ 2862، صحيح مسلم ـ الحج -1341

<sup>@</sup> صحيح البخاري ـ النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة :5232 ، صحيح مسلم ـ الأدب ـ 2083



كى طرف كے كر جائے اور جس سے عزت وناموس كوخطرہ لاحق ہو۔ الله رب العزت كا فرمان ہے:

 $\phi$ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ  $\phi$ 

'' اور بے حیائی کے تمام کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ ،خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔''

اور جولوگ معاشر نے میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں آھیں الله رب العزت نے سخت وعید ساتے ہوئے ارشاد فرمايا: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ آنَ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَهُمُ عَذَابُ ٱلِيُمْ فِي الدُّنْيَا وَالاَحِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾ ®

" جولوگ يه چاہتے ہيں كه ايمان والول ميں بے حيائى پھيل جائے تو ان كيلئے يقينا دنيا وآخرت ميں در دناک عذاب ہے۔ اور اللہ کوسب کچھ معلوم ہے اور تم نہیں جانتے۔''

یا در ہے کہ بیرآیت ِ کریمہ قصہُ افک کے حتمن میں نازل ہوئی ، جس میں منافقوں اور بعض کمزور ایمان والوں نے کوشش کی کہ مسلم معاشرے میں اخلاقی انار کی تھلے اور برائی کوفروغ ملے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انھیں سخت وعید سنائی کہ ایسا کرنے والوں کیلئے دنیا وآخرت میں دردناک عذاب ہے۔ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی فرمادی کہ بے حیائی پھیلانے ہے مسلم معاشرے پر کتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں! اس کا تیجے علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، شمصیں اس کا اندازہ نہیں ۔لہذامسلم معاشرے میں اِس طرح کی بے حیائی کوفروغ دینے کے بجائے اس کی سختی سے حوصلہ شکنی کی جانی جا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اس دور کے ذرائع ابلاغ کیلئے بھی سخت تنبیہ ہے جنھوں نے اسلامی معاشرول میں فحاشی ،عریانی اور بے حیائی کو پھیلانے اور نو جوان نسل کو بگاڑنے میں کوئی سرنہیں چھوڑی۔

اسلامی معاشرے کی پاکدامنی اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں کی عزت وعصمت کے تحفظ کیلئے درج بالا تعلیمات کے برعکس آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ خواہ مرد ہوں یا خواتین ہوں ، نہ اینی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ندعزت وعصمت کی حرمت کا خیال کرتے ہیں۔خواتین بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں ۔مردوزن کا اختلاط ایک عام ہی بات بن گئی ہے ۔ فحاشی ،عریانی اور بے حیائی کو پھیلانے کے تمام وسائل استعال کئے جارہے ہیں۔

حالانکہ ہم اگر رسول اکرم مُنافِیْزُم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ مُنافِیْزُم کا تشکیل

کردہ اسلامی معاشرہ اُس اخلاقی بگاڑ ہے یاک تھا جوآج ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ رسول اکرم مَالْقِیْل نے مسلمانوں کی تربیت اِس انداز ہے کی تھی کہ وہ کسی غیرمحرم عورت کی طرف نظراٹھا نا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ چہ جائیکہ وہ برائی اور بدکاری کا سوچتے یا اس کی کوشش کرتے ۔ اُس دور میں بدکاری کے اگا دگا واقعات ہوئے ، اوران میں بھی شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اگر وہ واقعات رونما نہ ہوتے تو شاید ہمیں پیتہ ہی نہ ہوتا کہ اِس طرح کے جرائم کی سزائیں کیا ہیں اور ان کے ساتھ کس طرح سے نمٹا جانا چاہئے۔

اُس دور میں خواتین بلا ضروت گھروں سے باہر نہ لکتی تھیں ۔ اور جب ضرورت پر تی تو مکمل طور پر بردہ کر کے نگلتی تھیں ۔ حتی کہ حج کے احرام کی حالت میں بھی چہرہ سمیت پورے جسم کا پر دہ کرتی تھیں ۔

لہذاآج بھی ہمیں اپنے معاشروں کی اصلاح رسول اکرم مَالیّٰتِیْمُ کے تشکیل کردہ اولین اسلامی معاشرے کے خد وخال اور اس کی خصوصیات کوسامنے رکھتے ہوئے کرنی چاہئے ۔ تبھی اصلاح کرناممکن ہے۔ ورنداگر ہم ان خصوصیات ہے چشم پوشی کریں گے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے۔

#### چهٹی خصوصیت : اجاعی تکافل

اسلامی معاشرے کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بسنے والے مالدار حضرات غرباء ومساکین کی کفالت كرتے ہيں \_ زكاة وصدقات كے ذريعے ان پرخرچ كرتے ہيں \_ ان كى ضرورتوں كو پورا كرتے ہيں \_ يوں پورا معاشرہ خوشحال رہتا ہے۔ اور ہر مخص مطمئن ہو کرزندگی بسر کرتا ہے۔

اسلامی معاشرے میں سرمایہ چند ہاتھوں میں ہی نہیں رہتا بلکہ اس میں رہنے والے تمام لوگوں میں گردش کرتا ر ہتا ہے۔ اور یوں معاشرے میں طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ہوتا ہے۔

جب ہم رسول اکرم مَثَاثِیْمُ کی سیرت طیب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ مَالْیُمُ الوگول میں سب سے زیادہ بخی تھے۔سب سے زیادہ خرج کرتے تھے۔آپ مَالِیُکا کے پاس جتنا مال آتا آپ اسے فراخدلی ہے اس کے مستحقین میں خرچ کردیتے تھے۔ اور آپ مَالَیْظُم نے اسی انداز میں اپنے صحابہ کرام ثنامیٰ کی بھی تریب کی ۔ چنانچہ ان میں سے اغنیاء صحابہ کرام ری اٹنے صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا کیلئے فقراء ومساکین پر کھلے دل سے خرچ کرتے تھے ۔ غلاموں کو آزاد کراتے تھے ۔ بتیموں اور بیوہ عورتوں کی کفالت کرتے تھے ۔ ضرور تمندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ان میں جناب ابو بکر ٹنیائیڈ، جنابعمر بن خطاب ٹنی ہدئنہ، جناب عثان بن عفان میں ایڈو اور جنا بعبد الرحمٰن بن عوف میں ایئو وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں ، جنھوں نے انفاق فی

اصلاحِ معاشره اصلاحِ معاشره

سبيل الله كعظيم مثاليس قائم كيس اور دوسرول كيلي بهترين نمونه بنے-

جبكة جم د كھتے ہيں كہ ہمارے معاشرے ميں طبقاتی تقسيم پائی جاتی ہے۔ جو مالدار ہيں ان ميں سے چند ا کیے کو چھوڑ کر باقی سب اپنا سر مایہ مختلف بنکوں میں فکس ڈیپازٹ ا کا وَنٹس میں رکھ کراطمینان کی نیندسور ہے ہیں اور انہی کے محلوں ،قصبوں اور شہروں میں ان کے پڑوی بھو کے مررہے ہیں! جو مالدار ہیں وہ اور زیادہ مالدار ہوتے جارہے ہیں اور جوغریب ہیں وہ غریب تر ہوتے جارہے ہیں۔جوکل تک لاکھوں کے مالک تھے وہ آج كرور تى بن بيٹے ہيں اور جو دس سال پہلے غریب تھے وہ آج بھی غریب ہیں اور ان كی حالت پہلے سے بھی بدتر ہے۔ یہ ایس طبقاتی تقسیم ہے کہ جس کی وجہ سے جارا معاشرہ تباہی کے کنارے پر کھڑا ہے۔ کیونکہ جب مالدار لوگ غریوں پر پییہ خرچ نہیں کرتے تو ان کے دلوں میں مالدار لوگوں کے خلاف نفرت اور بغض وعداوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ۔ پھریہی لوگ آخر کارلوٹ مار کرنے پر تل جاتے ہیں ۔ بلکہ قُل کرنے سے بھی باز نہیں آتے ۔ اور یوں معاشرہ تاہی سے دوچار ہوجاتا ہے ۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے مسلم معاشروں کی حالت ہے!

معاشرے کے اِس بگاڑ کوختم کرنے کیلئے بھی ہمیں رسول اکرم مظافیظ کی سیرت طیبہ اور آپ کے محابہ کرام منیٰ المینیم کے طرزعمل کوسامنے رکھنا ہوگا۔

ساتويس خصوصيت : ضروريات خسه كاتحفظ اور حدود الله كانفاذ

اسلامی معاشرے کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رہنے والے ہرمسلمان کی پانچے چیزوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے ۔ اور وہ ہیں : جان ، مال ،عزت ،عقل اور دین ۔ ان پانچوں چیزوں کی حفاظت کیلئے شرعی سزائیں مقرر کی گئی ہیں ۔

لہٰذا اگر کوئی مسلمان اپنا دین جھوڑ کر دوسرا دین اختیار کریتو وہ واجب القتل ہوتا ہے۔

اورا گر کوئی مخص کسی کی جان پر حمله آور ہواور اسے ناحق قتل کردی تو اسلام نے اس کیلئے قصاص کی سزامقرر

اور اگر کوئی شخص کسی کا مال چرائے تو اسلام اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر کوئی آ دمی کسی کی عزت کو پامال کرے اور وہ شادی شدہ ہوتو اسے پھر مار مار کرختم کرنے کا تھم دیا گیا

ہے۔اوراگر وہ غیرشادی شدہ ہوتو اس کیلئے سوکوڑوں کی سزامقرر کی گئی ہے۔

املارة معاشره من المحاشرة المعاشرة المع

اوراً گرکوئی شخص کوئی نشہ آور چیز استعال کرے جس سے اس کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو اس کیلئے بھی کوڑوں کی سزامقرر کی گئی ہے۔

یہ تمام سزائیں مجرم پیشہ لوگوں کی بیخ کنی کیلئے اور اسلامی معاشرے میں امن وامان کے قیام کیلئے انتہائی ناگزیر ہیں۔

نی کریم ما پیام نے جو اولین اسلامی معاشرہ مدینہ منورہ میں تشکیل دیا اس میں بھی اس طرح کے مجرموں پر سزائيس نافذ كي جاتي تهيس \_جس كانتيجه به نكلا كه وه معاشره امن وسلامتي كالمهواره بن گيا \_ اور آج بهي جن اسلامي معاشروں میں ان سزاؤں پرعمل کیا جارہا ہے وہاں امن وامان قائم ہے ۔ کیکن جن معاشروں میں ایسانہیں کیا جا ر ما ہے وہاں کے لوگ امن وامان کیلئے ترس رہے ہیں ۔ لہذاضرورت اس بات کی ہے کہ مجرم پیشہ لوگوں کے

خلاف کاروائی کرتے ہوئے ان پر اسلامی سزائیں نافذ کی جائیں تا کہ معاشرے کے باس امن وسلامتی کے ساتھ ره سکیس اور چین وسکون کی نیندسوسکیس ۔

## آشهويس خصوصيت : امر بالمعروف ونهى عن المنكر

اسلامی معاشرے کی آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے کو نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔جس سے معاشرے کے باسیوں میں نیکی کی رغبت اور برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔

الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْعَيْرِ وَ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُر وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُوْنَ ﴾ 🖱

'' اورتم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے ، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع كرے \_اورايسے ہى لوگ كاميا بى يانے والے ہيں \_''

امر بالمعروف اور نہی عن المنكر دين اسلام كے فرائض ميں سے ايك فريضه ہے - اور بيدامت و محمديد كے بہترین امت ہونے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب بھی ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤمِنُوْنَ

''تم بہترین امت ہو جےلوگوں کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔تم نیکی کا حکم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔ اوراللہ پرایمان رکھتے ہو۔''

نی کریم مَثَاثِیْنَم نے جو اولین اسلامی معاشرہ تھکیل دیا اس کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ رسول اکرم مَثَاثِیْنَم کے علاوہ آپ مَثَاثِیْنَم کے صحابہ کرام مُثَاثِیْم بھی اس کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک درست نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس میں اس فریضہ کا اہتمام نہ کیا جائے۔

اورجس معاشرے میں اِس فریضہ کونظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ بہت جلد تابی کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم تائین نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ جیسے پھولوگ ایک بحری جہاز میں سوار ہوں ۔ ان میں سے پچھلوگ نچلے طبقے میں اور پچھلوگ اوپر والے طبقے میں ہوتے ہیں ۔ نچلے طبقے کے لوگوں کو پانی لینے میں ہوتے ہیں ۔ نچلے طبقے کے لوگوں کو پانی لینے بار باراو پر جانا پڑتا ہے ۔ جس سے اوپر والے طبقے کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے ۔ چنانچہ نچلے طبقے کے لوگ سوچتے ہیں کہ بجائے اوپر جانے اور اوپر والے لوگوں کو بار بار تکلیف دینے کے ہم نیچے سے ہی سوراخ کر لیں ۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو اس سے منع نہ کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاز میں سوار سب لوگ ڈوب جائیں گے ۔ اور اگر وہ انھیں ایسا کرنے سے منع کریں تو خود بھی نیچ جائیں گے اور جہاز میں سوار دیگر لوگ بھی نجات پا جائیں گے ۔ اس طرح اگر معاشرے میں برائیوں سے منع کرنے والا کوئی نہ ہوتو اس میں بسے والے تمام لوگ جاتے ہیں اور معاشرے کے دیگر باسیوں کی نجات کا بھی سبب بن جاتے ہیں اور معاشرے کے دیگر باسیوں کی نجات کا بھی سبب بن جاتے ہیں ۔

لہذامعاشرے کو تباہی سے بچانے کیلئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہر مخص کو اِس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بیفریضہ سرانجام دینا چاہئے۔ چاہے وہ گھر میں ہویا آفس میں۔ دکان میں ہویا کمپنی میں۔ سکول میں ہویا مسجد میں۔ الغرض بید کہ جو جہاں ہو وہیں اس فریضے کوادا کرے اور اپنی نجات اور معاشرے کے تمام افراد کی نجات کا سبب بنے۔

آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی خرابیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے ۔ آمین



دوسرا خطبه

عزیز القدر بھائیواور بہنو! اسلامی معاشرے کی ایک اورخصوصیت ذکر کرکے ہم آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتے

بیں۔ اور وہ ہے:

#### نویس خصوصیت : اصلاح معاشره بین مسجد کا کردار

معجد اصلاح معاشرہ میں بہت اہم کرداراداکرتی ہے۔ کیونکہ مجد میں مسلمان دن اور رات میں کم از کم پانچ مرتبہ جمع ہوتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ادائیگی کے علاوہ وہ اس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے احوال سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ اگر کسی کے متعلق معلوم ہو کہ وہ بیار ہے تو اس کی عیادت کیلئے دوسرے کے احوال سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ اگر کسی کے متعلق معلوم ہو کہ وہ بیار ہے تو اس کی نماز جنازہ اور تدفین میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اگر انھیں کسی ضرور تمند کے متعلق بتایا جائے تو وہ اس کی ضروت کو پورا کرنے میں اپنا کردارادا کرتے ہیں۔ ہیں۔ اور اگر انھیں کسی ضرور تمند کے متعلق بتایا جائے تو وہ اس کی ضروت کو پورا کرنے میں اپنا کردارادا کرتے ہیں۔ معاشرتی ذمہ دار یوں کے متعلق وقا فو قا آگاہ کرتا رہتا ہے۔ انھیں مسلمانوں کے باہمی حقوق کو اوا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ باہمی حقوق میں والدین کے حقوق ، اولاد کے حقوق ، میاں بیوی کے حقوق ، رشتہ داروں کے حقوق ، تیہوں اور مسکینوں کے حقوق ، نوکروں اور دیگر ماتحت لوگوں کے حقوق .... کے متعلق آگاہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ انھیں معاشرتی خرابیوں کے متعلق تندیم کرتا ہے اور ان خرابیوں کی اصلاح کے بارے میں ان کی راہنمائی کرتا ہے۔

مسجد کی ای اہمیت کی بناء پر رسول اکرم مٹائی نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہی جوسب سے پہلا کام معاشرے کی اصلاح کیلئے کیا وہ مسجد کیلئے زمین خرید نااور اس میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ آپ سٹائی نے مصد مسجد کیلئے زمین خریدی ، پھر اس میں مسجد کو تغییر کرنے کا حکم صادر فرمایا اور اس کی تغییر میں بنفس نفیس خود بھی حصد لیا۔ بعد از اس یہ مسجد اولین اسلامی معاشرے کا مرکز بن گئی ، جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا اور تمام امور کا فیصلہ چاہے وہ خاندانی ہوں ، معاشر تی ہوں ، معاشی ہوں ، یا سیاسی ہوں ... اسی مسجد کے اندر کیا جاتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصلاح معاشرہ میں مسجد کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ لہذا آج بھی اسلامی معاشروں کی اصلاح کی دلیل ہے کہ اصلاح معاشرہ میں مسجد کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ لہذا آج بھی اسلامی معاشروں کی اصلاح کیلئے مساجد کے اِس کردار کومؤثر انداز سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔

الله تعالی ہے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بیتمام خصوصیات نصیب کرے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے - آمین



# امر بالمعروف ونهىعن المنكر

انهم عناصرِ خطبه:

- 🛈 امر بالمعروف ونهى عن المئكر كي اجميت
- 🕝 امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فضائل وفوائد
  - 🕀 امر بالمعروف ونهى عن المنكر كى شروط
    - انکارِ منکر کے مراتب
- @ امر بالمعروف ونهى عن المنكر كوجيمور في كخطرناك نتائج
  - 🕥 امر بالمعروف ونهى عن المنكر كيليج قدوهُ حسنه كي اجميت

پہلا خطبہ

محترم حضرات!

اگر ہم معاشرے پر سرسری سی نظر دوڑا کیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں اورلوگوں میں بہت زیادہ بدعملی پائی جاتی ہے۔ ہمارے خیال میں اس کے دو بنیادی اسباب ہیں:

- 🕕 ایمان کی کمزوری اور اس کے مقابلے میں شراور برائی کا پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونا۔
  - 🕜 امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كا خاطرخواه اجتمام نه كرنا -

یمی دوسرا سبب آج ہارے خطبہ جعد کا موضوع ہے۔

امر بالمعروف اورنهی المنکر دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔

ہے اگرتمام لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اِس ذمہ داری کو پورا کریں تو معاشرے میں برائیاں بہت حد تک کم ہوسکتی ہیں ۔اس کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی حکومت بھی اس سلسلے میں اپنا کر دار ادا کرے تو معاشرہ بہت حد

تک برائیوں سے پاک ہوسکتا ہے۔

﴿ معروفُ كَاحَكُم دينے سے نيكى كا جذبه پيدا ہوتا ہے۔ اور منكر سے منع كرنے سے برائيوں سے نفرت پيدا

ہوتی ہے۔

امر بالمعروف وني عن المئر 🖈 نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے منع کرنے ہے سنتیں زندہ اور بدعات ختم ہوتی ہیں ۔اورا چھےلوگوں کو تقویت

ملتی ہےاور برے لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں۔

🖈 اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کو ترک کردیا جائے تو اہل ایمان کمزور پڑ جاتے ہیں اور اہلِ شر

(مجرم پیشہ لوگ) طاقتور ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ 🖈 امر بالمعروف اورنبي عن المنكر ويسے تو فرمان نبوي (كلكم داع وكلكم مسنول عن رعيته) كي

بناء پر ہر مخص کی ذمہ داری ہے ، تا ہم ہر معاشرے میں اہل علم اور اربابِ دانش کی ایک ایس جماعت کا ہونا ضروری ہے جومعروف ومنکر کاعلم رکھتے ہوں اور اس کی شروط وغیرہ سے آگاہ ہوں ، بیاہل علم لوگوں کو خیر کی

طرف دعوت دیں ، اچھے کاموں کی تلقین کریں اور برے کاموں سے روکیں۔

الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ وَلَتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ ۚ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ lacksquare يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

'' اورتم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو خیر کی طرف دعوت دے ، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع كرے \_ اورايسے بى لوگ كامياني پانے والے ہيں \_''

إس آيت كريمه سے معلوم ہوا كه جولوگ دعوت الى الخير ، امر بالمعروف اور نهى عن المنكر كا فريضه سر انجام وية ربين تواييه بى لوگ دنيا وآخرت مين كامياب بين \_ اللهم اجعلنا منهم

امر بالمعروف اور نہی عن المنكر امت و محديد كے بہترين امت ہونے كے اسباب ميں سے ايك اہم سبب ہے۔الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسَ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر وَ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ ®

'' تم بہترین امت ہو جےلوگوں کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔تم نیکی کا حکم دیتے ہواور برائی ہے منع کرتے ہو۔

اورالله يرايمان ركھتے ہو۔''

لہذا میامت جس وجہ سے بہترین امت ہے ، اس کا اسے اہتمام کرنا چاہئے ۔ اور وہ ہے : امر بالمعروف ، نہی عن المنکر اور ایمان باللہ۔

🖈 ای طرح الله تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک جماعت کی بھی تعریف فرمائی جو نیکی کا حکم دیتی تھی اور برائی ہے منع کرتی تھی ۔ اور اس جماعت کے لوگوں کو صالحین میں سے قرار دیا۔ اس کا فرمان ہے:



﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةً قَآئِمَةً يَتْلُونَ اينتِ اللهِ انْآءَ الَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُون ١٠ يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَادِعُونَ فِي الْعَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾ 🔍

'' اہل کتاب کا ایک گروہ حق پر قائم ہے۔ ( اس گروہ کے لوگ ) رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں ۔اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی ے منع کرتے ہیں ۔اور خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں ۔اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں ۔'

میرے بھائیواور بہنو! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے اجتماعی فرائض میں شامل فرمایا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكُرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرُحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ﴾

'' مومن مرد اورمومنه عورتیں ایک دوسرے کے ( مدد گار ومعاون اور ) دوست ہوتے ہیں ، نیکی کا حکم دیتے اور برائی ہے منع کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ، زکاۃ اداکرتے اور اللہ اور اس کے رسول مُلَاثِیْم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ،حکمتوں والا ہے۔''

اِس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جن مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اپنی رحمت کا مستحق تھہرایا ہے ان کی صفات میں سے ایک صفت بیہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں ۔لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کیلئے تمام مومنوں کو اِس پڑمل کرنا چاہئے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنكر مومنوں كى اچھى صفات ميں سے ايك ہے

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ اَلتَّآئِبُونَ الْعَبْدُونَ الْحَمِدُونَ السَّآئِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّجدُونَ الأمِرُونَ بالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحَفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللَّهِ ۚ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ®

'' وہ ( مومن ) توبہ کرنے والے ، عبادت کرنے والے ، الله کی تعریف کرنے والے ، ( الله کے دین کی خاطر ) زمین پر چلنے والے (یا روزہ رکھنے والے ) ، رکوع و بجود کرنے والے ، نیکی کا تھم دینے والے ، برائی ہے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔اور آپ ( ایسے ہی ) مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔''



🖈 امر پالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جنا ب محمد مُثَاثِیْكُم كو  $^{\odot}$  حَمَا فرمایا که ﴿خُونِ الْعَفْوَ وَامُرُ بِالْعُرُفِ وَ اَعْرِصُ عَنِ الْجَهِلِيْنَ  $^{\odot}$ 

'' درگزر سیجئے ، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض سیجئے ۔''

الله تعالیٰ کا یہ محم درحقیقت آپ مَاللہ اللہ کی امت کیلئے بھی ہے۔ لہذا امت کواس پرعمل کرتے ہوئے نیکی کا تھم دینا جاہے ۔ اور اگر کوئی شخص اِس سلسلے میں آھیں اذیت پہنچائے تو وہ اس سے درگز رکریں اور جاہلوں کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں۔

ا عام طور پرلوگ مجلسوں میں بیٹھ کرفضول و بے ہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور آ داب مجلس کے تقاضوں سے صرف نظر کرتے ہیں۔اس لئے رسول اکرم مَالیّنظ نے مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگوں کو خاص طور پر اِس بات کی تا کید کی کہ وہ ایک دوسرے کواح پھائی کی تلقین کریں اور برائی ہے منع کریں۔

حضرت ابوسعید الخدری وی این بیان کرتے ہیں کهرسول الله مَاليَّيْمُ نے ارشا وفر مایا:

« إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرُقَاتِ»

" تم راستول میں بیٹھنے سے بچو۔"

صحابة كرام الله في الله عن الله عند من الله عند عَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهِ )

یا رسول الله! جمارے لئے مجلسوں میں بیٹھنے کے سواکوئی چارہ نہیں جہاں ہم باہم گفتگو کرتے ہیں۔

تو آپ مَالْقُتِمْ نِے فرمایا:

« فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ»

''اگرتم نے ضرورمجکس میں بیٹھنا ہی ہے تو پھرراستے کاحق ادا کیا کرو۔''

انھوں نے کہا: ( مَا حَقَّهُ ؟) اس کاحق کیا ہے؟

تُو آبِ مَثَاثِثِهُمُ نِے فرمایا:

 $^{\circ}$  ﴿ غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الْآذَى ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكرِ  $^{\circ}$ 

'' نظر کو جھکا نا ،کسی کو تکلیف نه دینا،سلام کا جواب دینا ، نیکی کا حکم دینا اور برائی ہے منع کرنا۔''

① الأعراف7: 199

<sup>🕑</sup> صحيح البخارى: 2465، صحيح مسلم: 2121

امر بالمعروف ونهى عن المنكر كے فضائل وفوائد

امر بالمعروف اورنہی عن المنكر جہنم سے دوري كا ايك سبب

سيده عائشه ثن اللطفاس روايت م كدرسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ في ارشا وفر مايا:

«إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْ بَنِيْ آدَمَ عَلَى سِتِّيْنَ وَثَلَاثِمِائَةِ مِفْصَلٍ ، فَمَنُ كَبَّرَ اللهَ ، وَخَمِدَ اللهُ ، وَهَلَّلَ اللهَ وَمَنَّلَ اللهَ وَسَبَّحَ اللهَ ، وَعَنْ اللهَ ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظُمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظُمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ ، وَأَمَرَ بِمَغُرُوفٍ ، أَوْ نَهلى عَنْ مُنْكَرٍ ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِيْنَ وَالنَّلَاثِمِائَةِ السُّلَامَىٰ ، فَإِنَّهُ يَمْشِى النَّاسِ ، وَأَمَرَ بِمَغُرُوفٍ ، أَوْ نَهلى عَنْ مُنْكَرٍ ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِيْنَ وَالنَّلَاثِمِائَةِ السُّلَامَىٰ ، فَإِنَّهُ يَمْشِى يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَخْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ » <sup>©</sup>
يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَخْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ » <sup>©</sup>

'' بنوآدم میں سے ہرانیان کو تین سوساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا جوشخص ان کے بقدر الله اکبر ،
الحمد لله ، لا إله إلا الله ، سبحان الله ، أستغفر الله كهاورلوگوں كراستے سے پھر يا كا نثا يا ہڑى ہٹادے، نيكى
كا حكم دے اور برائی سے منع كرے تو وہ يقين كرلے كه اس دن اس نے اپنے آپ كوجہم سے دوركرليا۔'

لك نيكى كا حكم دينا اور برائى سے منع كرنا صدقہ ہے

حضرت ابوذر فى النائد بيان كرتے بين كه رسول اكرم مَنْ النَّيْمَ كَ اصحاب فى النَّهُ مِين سے كھ لوگوں نے آپ سے كہا: اے اللہ كر رسول! « ذَهَبَ أَهُلُ الدُّنُورِ بِالْأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُ وَنَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَصَدُّقُونَ بِفُضُولِ أَمُو الِهِمُ »

لیمن'' مال ودولت والے لوگ اجر وثواب لے گئے ، وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں ، روزے بھی رکھتے ہیں ،اوراپنے بچے ہوئے مالول کے ساتھ صدقہ بھی کرتے ہیں۔''

رسول اكرم مَنْ الله لكم مَا تَصَدَّقُونَ ؟» رسول اكرم مَنْ الله لكم مَا تَصَدَّقُونَ ؟»

"كيا الله تعالى نے تمہارے لئے بھی صدقہ كرنے كا ذريعة نہيں بنا ديا؟"

بهرآب مَالِينَ فِي فِي اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْ

"إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً" ' ' بِشَكَ مِر (سبحان الله) صدقہ ہے۔'' "وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً" ' ' اور مِر (الله اكبر) صدقہ ہے'' (وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً ) ' ' اور مِر (الحمد لله) صدقہ ہے۔'' " وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً » '' اور مِر (الا إله إلا الله) صدقہ ہے۔'' امر بالمعروف ونهى عن المئر هم هدته ہے۔'' « وَأَمْرُ بِالْمَغُرُوفِ صَدَقَة» '' نَيْلَ كا هر حَمَ صدقه ہے۔''

« وَنَهْى عَنْ مُنْكُرٍ صَدَقَةٌ » "اور بربرالي سے روكنا صدقہ ہے ..." ©

🖈 امر بالمعروف ونهي عن المنكر گناهوں كى بخشش كا ايك ذريعه

حفرت مذیفہ بن بمان بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول الله منگافین سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

«فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ ، يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ »®

'' آدمی اپنے گھر والوں ، اپنے مال ، اپنی اولاد اور اپنے پڑوی کی آ زمائش میں پڑ کر ( جن گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے انھیں ) روزہ ، نماز ،صدقہ ،امر بالمعروف اور نہی عن المئکر جیسے نیک اعمال مٹا دیتے ہیں ۔'' امر بالمعروف اجرعظیم کے حصول کا ذریعہ

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿ لَا خَيْرَ فِى كَثِيْرِ مِنْ نَجُواْهُمُ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفِ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَغْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴾ ©

''ان کی بہت می سرگوشیوں میں کوئی خیرنہیں ہے ،سوائے اس آ دمی کے جوصد قدیا نیکی یا لوگوں کے مابین اصلاح کا حکم دے ۔اور جو محف بیکام اللہ کی خوشنودی کیلئے کرے گا تو ہم عنقریب اسے اجرعظیم عطا کریں گے۔'' امر بالمعروف ونہی عن المنکر بہترین جہاد ہے

حضرت ابوسعيد الحذري مني الله ميان كرتے بين كه رسول الله مَثَا الله عَلَيْم في ارشاد فرمايا:

« أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ » ®

''بہترین جہادظالم بادشاہ کےسامنے کلمہ حق وانصاف کہنا ہے۔''

ایک اور روایت میں اس کے الفاظ میہ ہیں:

«إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ » ®

''سب سے بڑے جہاد میں سے بیکھی ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ ٔ عدل وانصاف کہا جائے ۔'' جبکہ حضرت ابوامامہ ٹناہؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی جمرۂ اولی ( جس کولوگ چھوٹا شیطان کہتے ہیں ) کے

① صحيح مسلم:1006 © صحيح البخارى:1435، 3586 ، 7096 وصحيح مسلم:144

<sup>@</sup> النساء 4: 114 وصححه الألباني

<sup>@</sup> جامع الترمذي :2174 وصححه الألباني



ياس رسول الله مَثَاثِيْمُ كے سامنے آيا اور كہنے لگا: يا رسول الله!

«أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ» "كونساجهادسب سے افضل ہے؟"

تو آپ مَالْ لَيْمُ خاموش رہے۔

پھر جب اسی آ دمی نے آپ مَلْ ﷺ کو دوسرے جمرہ (جس کولوگ درمیانہ شیطان کہتے ہیں) کے پاس دیکھا تو وہی سوال کیا۔ تو آپ مَلْ اَیْمُ خاموش رہے۔

بھر جب آپ مناتیا نے تیسرے جمرہ (جس کولوگ بڑا شیطان کہتے ہیں) کو کنکریاں مارلیں اورآپ مَالیّیا ہم ا پی سواری پر سوار ہونے لگے تو آپ نے بوچھا:

«أَيْنَ السَّائِل ؟» "سائل كهاس ه؟"

تواس نے کہا: یا رسول الله! میں حاضر ہوں ۔

'' ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے اقضل جہاد ہے۔''<sup>©</sup>

عام طور پرلوگ کسی ملک کےصدریا وزیراعظم یا وزیریا کسی بڑے افسر کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کلمہُ حق کہنے سے گھبراتے ہیں۔

جبكه حضرت ابوسعيد الخدرى تئاسط بيان كرتے ميں كه رسول الله مَثَافِيْمُ نے جميس خطبه ديے موے ارشاد فرمايا:

« أَ لَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَن يَّقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ » ®

'' خبر دار! کسی شخص کولوگوں کی ہیبت کلمہ حق کہنے سے نہ رو کے جب وہ اُس کاعلم رکھتا ہو۔''

عزیز القدر بھائیواور بہنو! امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی اہمیت اوراس کے فضائل وفوائد جاننے کے بعد

اب آیئے بیجھی جان لیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط کیا ہیں؟

امر بالمعروف ونهى عن المنكر كى شرائط

نیکی کی تلقین کرنے اور برائی ہے منع کرنے والے خص کیلئے چندا ہم شرطیں ہیں اور وہ یہ ہیں:

بهلی شرط: علم ، یعن معروف کی تلقین کرنے اور منکر سے منع کرنے والے فخص کواس بات کا علم ہو کہ فلاں کا مشریعت کی نظر میں واقعتا' معروف' ہے کہ جس کا حکم دینا ہے اور فلاں کا مشریعت کی نظر میں واقعتا

٠ سنن ابن ماجه: 4007 وصححه الألباني 🛈 سنن ابن ماجه : 4012 وصححه الألباني

'منکر' ہے کہ جس سے منع کرنا ہے۔ کیونکہ 'معروف' یا'منکر' وہ نہیں جو عام لوگوں کی نظر میں'معروف' یا' منکر' ہو۔

بلکه ' معروف 'وه ہے جس کا حکم یا جس کی ترغیب قرآن وحدیث میں دی گئی ہو،

یا اس پھل کرنے والے لوگوں کی تعریف کی گئ ہو،

یااس کے بارے میں قرآن وحدیث میں ذکر کیا گیا ہو کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس کے کرنے والے خص کو اجر داثو اب دیتا ہے۔ گویا' معروف' میں ہروہ عمل خیر شامل ہے جوقرآن وحدیث سے ثابت ہو۔

اور ' منکو 'وہ ہے جس سے کتاب وسنت میں منع کیا گیا ہو،

یا اس سے ڈرایا گیا ہواور دنیا وآخرت میں اس کے نقصانات کے متعلق آگاہ کیا گیا ہو،

یااس کے کرنے والے شخص کی ندمت کی گئی ہویا اسے وعید سنائی گئی ہو، یااس پر ناراضکی کا اظہار کیا گیا ہو۔ گویا' منکر' میں تمام گناہ شامل ہیں ،خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ،خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہویا حقوق العیاد سے ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ معروف ومنکر کی پہچان کا معیار شریعت ہے نہ کہ لوگوں کا مزاج یا اپنی خواہش نفس۔
لہذا معروف کی تلقین کرنے والے شخص کو' معروف 'کے متعلق شرعی علم ہونا چاہئے کہ یہ کام واقعنا معروف ہے۔ اس طرح منکر سے منع کرنے والے آدمی کو' منکر' کے متعلق شرعی علم ہونا چاہئے کہ یہ کام واقعنا منکر ہے۔ اس طرح منکر سے منع کرنے والے آدمی کو' منکر' کے متعلق شرعی علم ہونا چاہئے کہ یہ کام واقعنا منکر ہے۔ اگر اسے علم ہوتو وہ یہ فریضہ سرانجام دے ورنہ بغیر علم کے ایسا کرنے سے باز رہے ، کیونکہ اس میں فائدے کی نسبت نقصان زیادہ ہونے کا امکان ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلْ هَاذِهِ سَبِيْلَيْ أَدْعُوْا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ "

'' آپ کہہ دیجئے کہ یہی ہے میرا راستہ ، میں دلیل وبر ہان کی روشنی میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرا ہر پیر دکار بھی ۔''

امام بخاریؓ نے اپنی صحیح 'میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے: (بَابُ الْعِلْمِ قَبُلَ الْقَولِ وَالْعَمَل) اوراس کے تحت سے آیت بطور دلیل ذکر کی ہے:

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغُوْرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ 

اس آیت کریمه میں الله تعالی نے علم کا ذکر پہلے اور استغفار کا ذکر بعد میں کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے



کے علم قول وعمل سے پہلے ہے۔

اس شرط سے بیجھی معلوم ہوا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر علاء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انھیں بوری كرنى جائي اور اس سليلے ميں أحيس كوتا بى نہيں برتنى جائے - كيونكه اگر وہ اس ذمه دارى سے عهدہ برآ نہيں ہو نگے تو برائی اور برے لوگوں کومنع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا،جس سے برائی اور زیادہ منتشر ہوگی۔

الله تعالى بنواسرائيل ميس سے بہت سارے لوگوں كى حالت يول بيان كرتے ہيں:

﴿ وَتَرَى كَثِيْرًا مِّنْهُمُ يُسَارِعُونَ فِي الْآثُمِ وَ الْعُدُوانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ <sup>①</sup>

'' ان میں ہے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام خوری میں تگ ودو کرتے پھر رہے ہیں۔ جو کام یہ کررہے ہیں یقیناً بہت برے ہیں۔''

اس كے بعد علماء كو تنبيه كرتے ہوئے فرمايا : ﴿ لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّنِيُّونَ وَ الْأَحْبَادُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاثْمَ وَ آكْلِهِمُ الشُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ ®

'' ان کے مشائخ اور علاء انھیں گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے ؟ یقینا بہت برا ہے جو بیلوگ کررہے ہیں۔''

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ لوگوں کی برائیوں پر خاموش رہنا بہت بڑا گناہ ہے۔

اور المام قرطبي من عَنِ الْمُنْكُرِ كَمُرْتَكِبِ اللَّيَةُ عَلَى أَنَّ تَارِكَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكُرِ كَمُرْتَكِب الْمُنْكَرِ، فَالْآيَةُ تَوْبِيْخٌ لِلْعُلَمَاءِ فِي تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

" اور بيآيت اس بات پر دلالت كرتى ہے كه برائى سے نه روكنے والا مخص ایسے ہى ہے جيسے وہ خود برائى كا ار تکاب کر رہا ہو۔لہذا اس آیت میں سخت تنبیہ ہے ان علاء کو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرتے

#### دوسری شرط: نرم رویه

یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دینے والاشخص اس فریضے کی ادائیگی کے دوران نرم روبیہ اختیار کرے اور سخت رویہ اپنانے سے بچے۔ کیونکہ الله رب العزت نے جب موی مَلائظ اور ہارون مَلاظ کو

<sup>63: 53</sup> المائدة ① المائدة 5: 62

تفسير القرطبي: 237/6

فرعون کی طرف بھیجا تو انھیں حکم دیا کہ

﴿ اِدْهَبَاۤ اِلِّي فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَعْلَى ۞ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى ﴾ <sup>©</sup>

'' تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے۔ لہذاتم دونوں اس سے نرم بات کرنا ، شاید که ده نفیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔''

یہاںغورطلب بات بیہ ہے کہاگر فرعون جیسے سرکش انسان سے نرم بات کرنے کا تھم ہے تو مسلمانوں کیلئے تو اُس ہے بھی زیادہ نرمی اختیار کرنے کا حکم ہے۔

اور الله تعالى دعوت الى الله كا اسلوب ذكر كرتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے:

﴿ أَدْعُ اِلِّي سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْعَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ® " آپ اپنے رب کے رائے کی طرف حکمت اور عمدہ نفیحت کے ساتھ دعوت دیجئے اور ان سے ایسے طریقے ہے مباحثہ کیجئے جوبہترین ہو۔''

عمدہ نصیحت سے مرادیہ ہے کہ آپ ان سے اتنے اچھے انداز سے بات کریں کہ انھیں یقین ہو جائے کہ آپ ان کے ہدرداور خیر خواہ ہیں۔

اور نبی منافظ کی حیات مبار کہ میں الی کی مثالیں ملتی ہیں جن سے آپ منافظ کا یہی اسلوب واضح ہوتا ہے۔ مثلا حضرت انس می الدنو بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں رسول اکرم مُلاَثِیْم کے ساتھ تھے کہ ایک ویہاتی آیا اور اس نے معجد میں ببیثاب کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ مَالْتُیْمُ کے صحابہ کرام مُیٰالِیُمُ اس کی طرف کیکے اور کہا: کھہر جاؤ، تَصْهِر جاؤ\_تورسول الله مَا يَشْرُطُ نَهْ مَا يا:« لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ » ''اسے مت كاثو اور جيموژ دو''

چنانچہ انھوں نے اسے حچوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیثاب سے فارغ ہو گیا۔

اس كے بعد آپ مَلَاثِيَّمُ نے اسے بلاكر فرمايا: «إِنَّ هلِذِهِ الْمُسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْمِ مِّنْ هلَا الْبُولِ وَلَا الْقَذَرِ ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»

" يه مساجد يقينا إس بيثاب اور كندگى كيليخ نهيس بنائى كئى بين - بلكه بيرتو صرف الله عز وجل كا ذكر كرنے، نماز پڑھنے اور تلاوت ِقر آن کیلئے بنائی گئی ہیں۔''

اس کے بعد نبی کریم مُلَاثِیْمُ نے پانی کا ایک ڈول منگوا کراس کے بییثاب پر بہا دیا۔<sup>©</sup>

اس طرح معاویہ بن حکم السلمی ٹئ الله بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم تا الله اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا

كه ايك تخص كو چھينك آئى۔ تو میں نے كہا: (يَرُحَمُكَ اللهُ) إِس بِرلوگ مجھے گھور گھور كرد يكھنے لگے۔ میں نے كہا : میری ماں مجھے کم پائے استھیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھے اِس طرح ویکھتے ہو! چنانچہ انھوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے شروع کردیئے۔ میں نے جب دیکھا کہوہ مجھے خاموش کرارہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔

جب نبی کریم مَنْ اللَّهُ مَاز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں:

«مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ ، فَوَ اللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلاَ ضَرَبَنِي

میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر تعلیم دینے والا کبھی نہیں دیکھا ، اللہ کی قتم! آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا بلکہ آپ مَنْ اللَّهِ فَا فَعْرَمَایا:

«إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَىْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَ ةُ

'' بے شک بینماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں لوگوں کی بات چیت درست نہیں ہے۔اس میں تو بس شبیح وتكبيراور قراءت ِقرآن ہی ہے۔''

#### تیسری شرط: صبر

یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے نتیج میں اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ اس پرصبر کریں اوراسے اللہ کی رضا کیلئے برداشت کریں۔

الله تعالى كا فرمان ب : ﴿ وَالْعَصْرِ مِنْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ مِهْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ ﴾ ®

" زمانے کی قتم! بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔اورایک دوسرے کوحق کی تلقین اور صبر کی تا کید کرتے رہے۔''

اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کونھیحت کرتے ہوئے کہاتھا: ﴿ یَبُنَیَّ اَقِم الصَّلُوةَ وَامْرُ بِالْمَعْروف وَانْهَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا آصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ ©

'' میرے پیارے بیٹے! نماز قائم کرنا ، نیکی کاحکم دینا ، برائی سے منع کرنا اور شخصیں جو تکلیف ہنچے اس پرصبر

كرنا\_ يديقينا بميت والے كامول ميں سے ہے۔"



اس طرح الله تعالى في رسول اكرم مَنْ الله كم كاطب كرت موع فرمايا:

﴿ يَآتُهَا الْمُذَّتِّرُ ﴾ قُمُ فَأَنْهِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهْرُ ۞ وَالرُّجْزَ فَالْهُجُرُ ۞

وَلاَ تَمْنُنُ تَسْتَكَثِرُ اللهِ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ﴾ <sup>©</sup>

"اے چادراوڑھنے والے! اٹھئے اورلوگوں کوڈرایئے ۔ اوراپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے ۔ اوراپنے کپڑے یاک رکھئے ۔ اور بتوں سے کنارہ کش ہو جائیئے ۔ اور احسان اس لئے نہ کیجئے کہاس سے زیادہ حاصل کیجئے ۔ اور ایے رب کیلئے مبر سیجئے۔''

سامعین کرام! بیخیس وه تین شرائط، جن کا امر بالمعروف اور نهی عن المنکر کا فریضه سرانجام دیتے ہوئے خیال رکھنا ضروری ہے۔اب آیئے اِس کے ساتھ ہی ریجی جان لیس کہا نکارِمنکر کے مراتب کو نسے ہیں؟

#### انکار منکر کے مراتب

انکارمنکر کے تین مراتب ہیں جواس صدیث میں ذکر کئے گئے ہیں:

رسول اكرم طَالْيَام كا ارشاد كراى ب: «مَنْ رَأَى مِنْكُم مَّنْكُرًا فَلْيُعَيِّرُهُ بِيدِهِ ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلسَانِهِ ، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ  $^{\odot}$ 

'' تم میں ہے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ ( کی طاقت ) سے روکے ۔اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہوتو اپنی زبان ہے منع کرے ۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہوتو اپنے دل سے ( اسے برا جانے ) اور یہ کمزورترین ایمان ہے۔''

اِس مدیث سے ثات ہوتا ہے کہ انکار منکر ہر مخص پر حسب استطاعت واجب ہے۔لہذا ہر مخص مدیث میں ذکر کئے گئے تین مراتب میں ہے جس کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس پڑمل کرے اور برائیوں سے منع کرنے میں اینا کردارادا کرے۔

اسى طرح حضرت عبدالله بن مسعود رئي الدين كرتے بين كه نبي اكرم مَا اللَّهِ إِنَّ ارشاد فرمايا:

«مَا مِن نَّبِيِّ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوكٌ يَقُولُونَ مَا لَايَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُوْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرُدَلٍ» ٣



''مجھ سے پہلے ہرامت میں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کوبھی مبعوث فرمایا اس کے پچھ نہ پچھ انصار ومدد گار اور ساتھی ضرور ہوتے تھے۔ جواس کے طرزعمل کواختیار کرتے اور اس کے حکم پڑعمل کرتے۔ ( ای طرح میری امت میں بھی میرے انصار واصحاب موجود ہیں ) پھران کے بعد ایسے نالائق لوگ آئیں گے کہ جو وہ بات کہیں گے جس پرخودعمل نہیں کریں گے اور وہ کام کریں گے جس کا انھیں تھم نہیں دیا جاتا۔ لہذا جو مخص ان سے اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔اور جوان سے اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا۔اور جو ان سے اپنے دل کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقى نہيں بيخا۔''

ان دونوں حدیثوں میں انکار منکر کے تین مراتب ذکر کئے گئے ہیں:

یھلا مرتبه : ہاتھ کی طاقت کے ساتھ مکر سے منع کرنا

اور بیہ وہ مخص کرسکتا ہے جس کواس کا اختیار حاصل ہو ۔مثلا حاکم ، قاضی ، پولیس اور دیگر ذ مہ دار ادارے ۔ اسی طرح گھر کے اندر گھر کا ذمہ دار ،کسی کمپنی میں اس کا ذمہ دار وغیرہ جواپنے ماتحت افراد کو زورِ باز و کے ساتھ برائی ہے منع کر سکتے ہیں۔

قرآن وحدیث سے اس کی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں ۔مثلا

① ابراہیم مَلائظا نے اپنی قوم کے بتوں کو پاش پاش کردیا۔اورانھوں نے اپنی قوم سے کہا:

وَ تَاللَّهِ لَا كِيُدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِيْنَ  $\Phi^0$ 

'' اور الله کی قتم! جبتم لوگ پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمھارے بتوں کے خلاف کاروائی کروں گا۔'' اس کے بعد انھوں نے وہ کر دکھایا جو کہا تھا:

lacktriangle فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ lacksim

'' پھر انھوں نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کردیئے ، تا کہ وہ لوگ اس کے ياس واپس جاسكيں \_''

ا حضرت موی علائل نے سامری کے بنائے ہوئے معبود کے بارے میں کہا تھا:

وَانْظُرُ إِلَى اِلهٰكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرَّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمْ نَسُفًا  $lacktriangledown^{ extstyle 0}$ '' اور اپنے معبود کو دیکھوجس کی عبادت پرتم جمے رہے تھے ، ہم اسے یقیناً جلا دیں گے ، پھر اس کی را کھ سمندر میں بکھیر دیں گے۔'' ۔

چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔معبود کوجلا ڈالا اوراس کی را کھ کوسمندر برد کر دیا۔

ای طرح رسول اکرم منگفتا جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے اور اس وقت بیت الله شریف کے گرد تین سوساٹھ بت گاڑھے ہوئے تھے تو آپ منگفتا انھیں اپنی چھڑی کے ساتھ نیچ گراتے اور ارشاد فرماتے:

﴿ جَأَءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا ﴾ ®

"حق آگیا اور باطل مث گیا، بے شک باطل تو مٹنے کی چیز ہی ہوتی ہے۔"

الله مَا الله عَلَيْهِ مِن عباس مِن الله عبان كرتے ہيں كه رسول الله مَا الله عَلَيْمُ نے ايك آدمی كے ہاتھ ميں سونے كی الله علامی الله علی الله عبال الله عبالله عبال الله عبال ال

انگوشی دیکھی تو آپ ملاقیظ نے اسے اس کے ہاتھ سے اتارا اور پھینک دیا۔ بعدازاں ارشادفر مایا:

« يَعْمِدُ أَحَدُكُمُ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ »

'' کیاتم میں ہے ایک شخص جہنم کا ایک انگارہ اٹھا کراپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے!''

بھر جب رسول اللّٰد مَثَاثِیْزُم چلے گئے تو اس آ دمی ہے کہا گیا : اپنی انگوتھی اٹھا لواوراس سے فائدہ اٹھا ؤ .

اس نع كبا: لا وَاللَّهِ ، لا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ !

اب جبكه رسول الله من الشيخ في السي مير ب الته سي اتاركر مي ينك ديا ہے تو الله كى قتم ! ميس السي مجھى نہيں

اٹھاؤں گا۔<sup>©</sup>

حضرت عائشہ میں شائل بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم مُلافیخ مگھر میں کوئی ایسی چیز نہیں رہنے دیتے تھے جس

میں تصویریں ہوتیں ،آپ مُلاَثِیْمَ ہرالیں چیز کوتو ڑ دیتے تھے۔®

صرت عائشہ میں ایک کرتی ہیں کہ نبی اکرم ملاقیا مسرے واپس تشریف لائے اور میں نے گھر کے ایک میں نے گھر کے ایک میان کو ایسے پردے سے ڈھک رکھا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں ۔ آپ ملاقیا م نے وہ پردہ دیکھا تو

اس بِهارُ وُالا ، بِهر ارشاد فر مايا: « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُونَ خَلْقَ اللهِ»

'' قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جواللہ کی تخلیق سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔''

حضرت عا مَثْمَه مُنَ اللَّهُ عَلَى بين كه اس كے بعد ہم نے اس پردے كے ايك يا دو تكيے بنا لئے ۔®

0 الإسراء1:17 € 81 صحيح مسلم :2090

② صحيح البخارى:5954، وصحيح مسلم:2107

🕏 صحيح البخارى: 5952

امر بالمعروف ونهي عن المنكر اِس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا ذمہ دارآ دمی اپنے گھر میں جوبھی برائی دیکھے اسے بزور ہازومنع کرے

دوسرا مرتبه: زبان کے ساتھ منع کرنا

ا کر کوئی شخص ہاتھ کی طاقت سے برائی کورو کنے کی استطاعت ندر کھتا ہوتو اپنی زبان سے منع کرے۔ تاہم اسے اس سلسلے میں بیر بات یاد رکھنی چاہئے کہ وہ نرم کہج میں بات کرے نہ کہ سخت کہج میں ۔ کیونکہ رسول

الله مَا اللهُ مَا ارشاد ہے كه «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْئٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْئٍ إِلَّا شَانَهُ » '' بے شک جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔اور جس میں نرمی نہیں ہوتی اسے وہ

برصورت بنادیتی ہے۔''

زبان کے ساتھ برائی ہے منع کرنے کی بھی کئی مثالیں ملتی ہیں ۔مثلا

🛈 سلمہ بن اکوع ٹھ النظر بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول اکرم منگافیا کے پاس اینے باکیں ہاتھ سے کھانا كهار باتها، تو آپ مَلَاثِيَّا نِ فرمايا: « كُلْ بِيَمِيْنِكَ» '' دائيں باتھ سے كھاؤ۔''

تو اس نے کہا: میں استطاعت نہیں رکھتا۔

سلمہ بن اکوع میں الائنہ کہتے ہیں کہاس کے بعد وہ مخص اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف بھی نہ اٹھا سکا۔ ® 🕝 حضرت عمر بن ابی سلمه مین الیو بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مَثَافِیْظِ کے ہاں پرورش یا رہاتھا ، اور میرا

المحمكمان كرين ميس إدهراً دهر جاتاتها - چنانچة آپ مَلَيْظُم ن فرمايا:

«يَا غُلَامُ اِسَمِّ اللَّهُ ، وَكُلُ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيُكَ» ©

" اے بچے! بہم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ " حضرت عمر بن الى سلمہ ہی الدور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ آپ مٹائیٹا کی نصیحت کے مطابق ہی کھاتا رہا۔

🕝 حضرت ابن عمر منی اللهٔ میان کرتے ہیں کہ میں رسول الله منگانی کے پاس سے گزرا اور میرا تہہ بندلٹک رہا تها تو آپ الليظ في مايا: « يَا عَبْدَ الله إلرُفَعُ إِزَارَك » "عبدالله! الني تهد بندكواو پراهاؤ-" چنانچ ميس نے

اسے اوپر اٹھایا تو آپ مَالِیْظِ نے فرمایا:'' اور اوپر اٹھاؤ۔'' لہٰذا میں نے اور اوپر اٹھایا۔ اس کے بعد سے میں اس کا

مسلسل خیال رکھتا ہوں ۔ چندلوگوں نے بوچھا: کہاں تک اوپر اٹھانا چاہئے؟ تو انھوں نے کہا: دونوں پنڈلیوں

① صحيح مسلم:2594

٠ صحيح مسلم:2021

@ صحيح مسلم:2086 🗩 صحيح البخاري:5376 ، وصحيح مسلم :2022 تيسرا مرتبه: دل كساته برائى كوبرا مانا

جب ایک انسان اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے ساتھ برائی سے منع کرنے کی استطاعت ندر کھتا ہوتو جو چیز اس پر کم از کم واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ برائی کو اپنے دل سے برا جانے اور اس سے نفرت کرے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگریہ بھی نہ ہوتو اس کے بعد حدیث کے مطابق رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔

حضرت ابن مسعود وی الف سے یو جھا گیا کہ زندوں میں مردہ کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا:

( ٱلَّذِی لَا یَعُرِفُ مَعُرُوفًا وَلَا یُنْکِرُ مُنْگرًا $)^{\oplus}$ 

'' جو نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور برائی کو برانہیں سمجھتا۔''

امر بالمعروف ونہی عن المنكر كوترك كرنے كے خطرناك نتائج

① الله رب العزت كاعذاب!

جب معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہوں ، ہرآئے دن فساد بڑھتا ہی چلا جارہا ہواور جن لوگوں کو نیکی کی تلقین اور برائیوں سے منع کرنا چاہئے وہ بھی خاموش ہوں تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے ( والعیاذ باللہ ) تو اس کی زد میں نہ صرف فاسق وفا جر لوگ آتے ہیں بلکہ وہ بھی اس کی زد میں آتے ہیں جضوں نے ان کے جرائم اور معاشرتی برائیوں پر چپ سادھ رکھی ہو۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ اتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ مِنْكُمُ خَاَصَةً وَ اعْلَمُوَّا أَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾ 
(اورتم لوگ اس فتنے سے ڈرتے رہوجس كا اثرتم ميں سے صرف ظالموں تك ہى محدود نہيں رہے گا۔ اور جان لوك اللّٰه كا عذاب برا سخت ہوتا ہے۔''

شیخ محمد شنقیطی اس آیت کریمه کی تفسیر میں کہتے ہیں:

'' یہ فتنہ جس سے ظالم اور غیر ظالم سب دو چار ہوتے ہیں ، اس سے مرادیہ ہے کہ لوگ جب اپنی سوسائٹی میں برائی کو دیکھیں ، پھر اس سے منع نہ کریں تو اللہ کا عذاب ان سب پر نازل ہوتا ہے ۔ نیک لوگوں پر بھی اور برے لوگوں پر بھی ۔''<sup>©</sup>

① الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيميه: ص9

الأنفال8:25
 الأنفال 25: 8



اس كى تائد الله تعالى ك اس فرمان سے بھى ہوتى ہے: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكُّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوُنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَثِيْسِ بِمَا كَانُوا يَغْسُقُونَ lacksquare

'' پھر جنب وہ لوگ ان باتوں کو بھول گئے جن کی انھیس نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے صرف ان لوگوں کو عذاب

ہے بچالیا جو برائی ہے منع کرتے تھے۔اور ظالموں کوان کے گناہوں کے سبب یخت عذاب میں گرفآار کرلیا۔''

یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف ان لوگوں کو اپنے عذاب سے بچایا جو برائی ہے منع کرتے تھے۔رہے وہ لوگ جو برائی کا ارتکاب کرتے تھے اور وہ جوان کی برائی پر خاموش رہتے تھے تو وہ سب اس کے عذاب کی زدمیں آگئے ۔ والعیاذ باللہ

اور حضرت ابو بكر صديق شئامنهُ نه فرمايا:

(أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّكُمْ تَقُرَؤُنَ هَادِهِ الْآيَةَ : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مَّنْ ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمُ ﴾ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَيْظُ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَن يَّعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ )

''اےلوگوا! تم یہ آیت تلاوت کرتے ہو: (جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ) اے ایمان والو! تم اپنے بچاؤ کی فکر کرو، اگرتم خو دراہ راست پر چلتے رہو گے تو کسی کی گمراہی شمصیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جبکہ بیں نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم على منا ، آپ نے ارشاد فرمایا:

'' بے شک لوگ جب ظالم کو دیکھیں ، پھراسے ظلم ہے منع نہ کریں تو بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان سب کو عذاب میں مبتلا کردے۔''<sup>©</sup>

🕆 امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كوترك كرنے كے نتیج میں دعا كیں قبول نہیں ہوتیں!

نبی کریم مٹالیظم کا ارشادگرامی ہے:

«مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُو فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ »

'' تم نیکی کی تلقین کرتے رہواور برائی ہے منع کرتے رہو، اِس سے پہلے کہتم دعا کرو، پھرتمھاری دعاؤں کو

قبول نەكىا جائے ـ'<sup>©</sup>

اس طرح آپ مَنْ النَّيْمُ نِ ارشاد فرمايا:

① الأعراف7:165

سنن أبى داؤد :2168 وصححه الألبانى

<sup>🕏</sup> سنن ابن ماجه :4004ـ وحسنه الألباني

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَغُرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ »

'' اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی ہے منع کرتے رہنا۔ ورنہ اللہ تعالی اپنی طرف سے بہت جلد تمھارے اوپر عذاب بھیجے گا ، پھرتم اسے پکارو گے تو تمھاری پکارکو قبول نہیں کیا جائے گا۔''<sup>©</sup>

🕆 تبای و بربادی!

جس معاشرے میں اِس فریضہ کونظرانداز کر دیا جاتا ہے ، وہ بہت جلد تباہی کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم منافیظ نے اس کی مثال یوں بیان فر مائی کہ جیسے پچھ لوگ ایک بحری جہاز میں سوار ہوں ۔ ان میں سے پھوکوگ نچلے طبقے میں اور پچھلوگ اوپر والے طبقے میں ہوں۔ نچلے طبقے کے لوگوں کو پانی لینے کیلئے بارباراو پر جانا پڑتا ہے۔جس سے او پر والے طبقے کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ چنانچہ نچلے طبقے کے لوگ سو چتے ہیں کہ بجائے اوپر جانے اور اوپر والے لوگوں کو بار بار تکلیف دینے کے ہم نیچے سے ہی سوراخ کرلیں!! اب اگر او پر والے نیچے والوں کو اس سے منع نہ کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاز میں سوار سب لوگ ڈوب جائیں گے اور اگر وہ اٹھیں ایبا کرنے سے منع کریں تو خود بھی پچ جائیں گے اور جہاز میں سوار دیگر لوگ بھی نجات یا جائیں گے۔ ® ای طرح اگر معاشرے میں برائیوں سے منع کرنے والا کوئی نہ ہو اور سب لوگ فاسقوں اور فاجروں کے متعلق حیب سادھ لیں تو اس میں بسنے والے تمام لوگ اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں لیکن اگر انھیں منع کرنے والے لوگ موجود ہوں تو وہ خود بھی نجات یا جاتے ہیں اور معاشرے کے دیگر باسیوں کی نجات کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔

﴿ برائى مصمنع نه كرنا الله تعالى كى لعنت كا موجب بنمآ ہے

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ لُعِنَ الَّذِيْنَ كُفَرُوا مِنْ بَنِيَّ اِسْرَآءِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِيْسَي ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِمَا عَصَوا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴾ ®

"نبن اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد (طلط ) اور عیسی بن مریم (طلط ) کی زبانی لعنت بھیجی

① جامع الترمذي: 2169 ـ وصححه الألباني

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى:2493



گئی ۔ وہ اس لئے کہ وہ نافر مانی کرتے تھے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے ۔ وہ لوگ جس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کومنع نہیں کرتے تھے۔ یقیناً وہ جو پچھ کرتے تھے وہ بہت بُرا تھا۔''

امام ابن کثیرٌ اس آیت کریمه کی تفسیر میں کہتے ہیں:

( أَيْ كَانَ لَا يَنْهَى أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَحَدًا عَنِ ارْتِكَابِ الْمَآثِمِ وَالْمَحَارِمِ، ثُمَّ ذَمَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، لِيُحَذِّرَ أَن يُّرْتَكَبَ مِثْلُ الَّذِي ارْتَكَبُوهُ ، فَقَالَ : لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) $^{\odot}$ 

" لینی ان میں سے کوئی محض کسی کو گناہوں اور حرام کاموں سے منع نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ندمت کی تا کہ وہ اس بات سے ڈرائے کہ ان کے گناہ جیسے گناہ کا ارتکاب کیا جائے ۔ چنانچہ اس نے فرمایا:

﴿ لَبِنُسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴾ "يقينابهت برام جووه كرتے تھے۔"

اور امام قرطبيٌّ اس آيت كي تغيير مين لكھتے ہيں: ﴿ قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ : وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنّ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضٌ لِمَنْ أَطَاقَهُ وَأَمِنَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهٖ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، فَإِنْ خَافَ فَيُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَيَهْجُرُ ذَا الْمُنْكَرِ وَلَا يُخَالِطُهُ )®

'' ابن عطیہ کہتے ہیں: اس بات پر اجماع ہے کہ برائی ہے منع کرنا اس مخص پر فرض ہے جواس کی طاقت رکھتا ہواور اسے اپنے اورمسلمانوں کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔اور اگر اسے اندیشہ ہوتو اپنے دل ہے اسے برا جانے اور برائی کرنے والے ہے دور رہے اور اس کے ساتھ میل جول نہ رکھے۔''

 چوشخص لوگوں کی برائیوں پر خاموش رہتا ہے اور آٹھیں ان سے منع نہیں کرتا تو در حقیقت وہ مداہنت کا شکار ہو کر لوگوں کی رضا مندی کیلئے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے ۔ یعنی وہ انھیں اس لئے منع نہیں کرتا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں ۔ اور اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہور ہاہے۔ جبکہ رسول اکرم مَثَاثِیمُ کا ارشادگرامی ہے کہ

«مَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ » الله

"جوآدمی الله کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی کا طلبگار ہوتا ہے تواس سے الله تعالی ناراض ہوجاتا ہے اور وہ لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے ۔ اور جو خض اللہ کی رضا کی غاطر لوگوں کی ناراضگی کومول لے لیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اورلوگوں کو بھی اس سے راضی کردیتا ہے۔'' آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بیفریضہ انجام دینے کی توفیق دے۔ آمین

دوسرا خطبه

امر بالمعروف ونهى عن المئكر ميں قدوة حسنه كى اہميت

محترم حضرات! امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كے فضائل وفوائد اور اس كو چھوڑنے كے نقصانات اور خطرناک نتائج جاننے کے بعد اب آخر میں پیجھی جان کیجئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں قدوہُ حسنہ کی بری اہمیت ہے ۔ بعنی جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دے ، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے اور برائی ہے منع کرے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ خود بھی بہترین نمونہ پیش کرے۔جس نیکی کی تلقین کرے خود

بھی اس بڑمل کر ہے اور جس برائی ہے منع کرے خود بھی اس سے اجتناب کرے۔

حفرت شعیب مَلاك نے اپنی قوم سے كہا تھا:  $\phi$ وَ مَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْهَكُمْ عَنْهُ اِنْ اُدِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ''میں نہیں حیاہتا کہ جس بات سے شمصیں منع کروں خود ہی اس کے خلاف کروں ۔ میں تو جہاں تک ہو سکے

اصلاح ہی جاہتا ہوں۔'' اور تمام انبیائے کرام ﷺ نے اس طرح بہترین نمونہ پیش کیا ۔ لہذا ان کے اِس طرز عمل کو اختیار کرنا عاہے اور اس کے برعکس نہیں کرنا جاہے کہ وہ جس نیکی کی تلقین کرے خود اس پرعمل نہ کرے ، یا جس برائی سے

منع کرےخوداس سے اجتناب نہ کرے۔

بارى تعالى كافرمان ٢: ﴿ أَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوُنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتلْبَ اَفَلا تَعْقِلُوْنَ ﴾<sup>©</sup>

'' کیاتم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہواوراپنے آپ کو بھلا دیتے ہو جبکہتم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ؟''

لوگوں کو نیکی کا تھم دے کرخوداس پڑمل نہ کرنا یا لوگوں کو برائی سے منع کرکے خوداس سے نہ بچنا ایساعمل ہے جواللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ يَا يُهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ١٠ كُبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ

(2) البقرة (2:44)

اَنُ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ ﴾ 🗬

'' اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہوجس پرخود عمل نہیں کرتے ؟ یہ بات اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ ناپندیدہ ہے کہتم وہ بات کہوجس پرتم خودعمل نہ کرو۔''

لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے خود اس پر عمل نہ کرنا اور برائی سے روک کر خود اس سے اجتناب نہ کرنا نہایت سنگین جرم ہے۔اوراس کی سزابہت سخت ہے۔

حضرت اسامه بن زيد منى الله عنان كرت بين كدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا

«يُجَاءُ بالرَّجُل يَومَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ،فَتَنْدَلِقُ أَقْنَابُهُ فِي النَّارِ،فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ : أَيُّ فُلَانُ ! مَا شَأْنُكَ ؟ ٱليُّسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ  $^{\odot}$ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيْهِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ»

'' قیامت کے روز ایک آ دمی کو لایا جائے گا ، پھراہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی انتزیاں تیزی سے باہر آ جائیں گی ۔ پھروہ ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے اردگرد گھومتا ہے۔ لہذا اہل جہنم اس کے پاس جمع ہوکراس سے کہیں گے: اے فلال آ دمی ! شمصیں کیا ہوگیا ہے؟ کیاتم ہی نہ تھے جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی ہے منع کرتے تھے؟ وہ کہے گا: میں شمصیں نیکی کا حکم دیتا تھالیکن خودوہ نیک کا منہیں کرتا تھا۔اورشمصیں برائی ہے منع کرتا تھالیکن خوداس کا ارتکاب کرتا تھا۔''

اس طرح حضرت الس ويدان مرت بيان كرت بين كدرسول الله مَالَيْظِ في ارشاد فرمايا:

'' میں نے شبِ معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے ہیں۔ میں نے کہا: جریل! بیکون ہیں؟ انھوں نے عرض کیا:

«هَوُّ لَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ، يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ ، أَفَلَا

'' یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جولوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں حالانکہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔تو کیا انھیں عقل نہیں ہے؟''®

لہذا امر بالمعروف ونہیءن المنکر کا فریضہ سرانجام دینے والے لوگوں کو جاہئے کہ وہ خود بھی اُس نیکی پرعمل کریں جس کا وہ لوگوں کو تھم دیں ۔ اسی طرح وہ خود بھی اُس برائی سے اجتناب کریں جس سے وہ لوگوں کومنع کریں ۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کواس کی توفیق دے ۔ آمین

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري: 3267

الألباني: أخرجه أحمد والبغوى ، وقال البغوى: حديث حسن وهو كما قال أو أعلى

## **♦ 11**

### تقوى اورمتقين

🕆 تقوى كى حقيقت

اجم عناصرِ خطبه:

✡

🛈 تقوی کی اہمیت

🕝 متقین کی صفات

i e

🕜 تقوی کے فوائد وثمرات

پہلا خطبہ محرّم حضرات! آج ہمارے نطبهٔ جمعہ کا موضوع '' تقوی'' ہے ۔سب سے پہلے ہم اس کی اہمیت ذکر

کریں گے۔ پھر' تِقوی' کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ بعد ازاں متفین کی صفات اور تقوی کے فوائد دثمرات کا تذکرہ کریں گے۔ان شاءاللہ تعالیٰ

تقوی کی اہمیت:

نطبه مسنونه میں تین آیات کی تلاوت:

 $^{\circ}$ فر مایا کرتے تھے ۔ جبیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود میں این وغیرہ روایت کرتے ہیں ۔

یعنی آپ مُلَّاقِیْم کسی بھی ضرورت کے وقت جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس میں ان تین آیات کی تلاوت کرتے تھے۔

اوران تینوں آیات کریمہ کی ابتداء میں اللہ تعالی نے 'تقوی' کا تھم دیا ہے۔ جواس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ادراس کے رسول مُنافِیْظُ کے نزدیک مقوی' کی بڑی اہمیت ہے۔ ان تینوں آیات میں کیا ہے؟ سنتے!

يَهِلَى آيت مِن ايمان والول كونخاطب كرك فرماياً:﴿ يَا يُنِهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ خَقَّ تُقاتِهِ وَ لَا تَمُونُنَ إِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ®

'' اے ایمان والو! تم اللہ تعالی ہے اس طرح ڈروجس طرح ڈرنے کاحق ہے۔ اور شھیں موت نہ آئے مگر

اس حال میں کہتم مسلمان ہو۔''

① سنن النسائي: 1404 وصححه الألباني ١٥٥: 301

دوسرى آيت مين عام لوگوں كو مخاطب كر كے فرمايا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا دَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ

نَفْس وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيْرًا وَ نِسَاء ﴾

''اےلوگو!تم اپنے اس رب سے ڈرتے رہوجس نے تنھیں ایک جان سے بیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں میں سے بہت سے مرودوں اورعورتوں کو پھیلا دیا۔''

اسی آیت میں دوبارہ ارشادفر مایا:

وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُؤنَ بِهِ وَ الْاَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا lacksquare

''اور اس اللہ سے ڈرتے رہوجس کا واسطہ دے کرتم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔اور قریبی رشتہ داروں

کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالی تم پرنگران ہے۔''

تیسری آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کرے فرمایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴾

'' اے ایمان والو!تم اللہ سے ڈرتے رہواور بات سیدھی کیا کرو۔''

الله! إس سے كيا فائدہ موكا؟ فرمايا:

﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَلْ فَازَ فَوْذًا

عَظِيْمًا ﴾<sup>©</sup>

'' وہتمھارے اعمال کو درست کردے گا اورتمھارے گناہ معاف کردے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول (مَالِينِيمُ) کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کرلی۔''

ان آیات مبارکہ میں جس طرح اللہ تعالی نے بار بارتمام لوگوں کو، خاص طور پرمومنوں کو تقوی اختیار کرنے كا حكم ديا ہے اور جس طرح رسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا الله الله مَا الله م

اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں تقوی کی قدر ومنزلت بوی عظیم ہے اور اس کا درجہ بہت بائد ہے۔

اسی لئے اللہ تعالی نے اللے بچھلے تمام لوگوں کو خاص طور پر تقوی کی وصیت فرمائی -

🗗 ا گلے بچھلے لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف سے تقوی کی وصیت

الله تعالى كا فرمان -:﴿ وَ لَقَلْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ آنِ اتَّقُوا اللَّهَ  $\Theta$ 

تقوى اور متقين كالمنتقين ك

اوراس کئے تقوی تمام انبیائے کرام میلائظم کی دعوت کامحورتھا۔

🗗 تقوی انبیائے کرام مینائظیم کی دعوت کامحور

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں مختلف انبيائے كرام مسلطم كى دعوت كا خلاصه ذكر فرمايا ہے۔

الله چنانچه حضرت نوح عليك كے بارے ميں فرمايا:

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحُ اللَّا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ اَمِيْنُ ۞ فَا تَقُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوْنِ۞ وَمَا اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ إِنْ اَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ فَا تَقُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴾ 

(العَلَمِیْنَ ۞ فَا تَقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ ﴾ 

(العَلَمِیْنَ ۞ فَا تَقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ ﴾ 

(العَلَمِیْنَ ۞ فَا تَقُوا اللّٰهَ وَاطِیْعُوْنِ ﴾ 

(العَلَمِیْنَ ۞ فَا تَقُوا اللّٰهِ وَاطِیْعُوْنِ ﴾ 

(العَلَمِیْنَ ۞ فَا تَقُوا اللّٰهِ وَاطِیْعُوْنِ ﴾ 

(العَلْمِیْنَ ۞ فَا تَقُوا اللّٰهِ وَاطِیْعُوْنِ ﴾ 

(اللهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْعَلْمُ وَالْهُ وَاللّٰهُ وَالْعَلْمِیْنَ ﴾ 

(اللهُ وَاللّٰهُ وَالْمِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُؤْتُونِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْعَالْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰوالِمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْ

'' قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ جبکہ ان کے بھائی نوح (عَلِظَ ) نے اٹھیں کہا: کیاتم ڈرتے نہیں؟ میں تمھارے لئے ایک امین رسول ہوں ۔ لہنداتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ لہندا اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔''

اور حضرت ہود علائلا کے بارے میں فرمایا:

﴿ كَذَّبَتْ عَادُ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ اَنُوْهُمْ هُوْدُ آلَا تَتَّقُوْنَ ۞ إِنِّى لَكُمْ رَسُوْلُ الْمِيْنُ ۞ فَا تَقُوا اللهُ وَاطِيْعُوْنِ ﴾ ®

'' قوم عاد نے رسولوں کو حجٹلا دیا تھا۔ جبکہ ان کے بھائی ہود (عَلِطْ ) نے انھیں کہا: کیاتم ڈرتے نہیں؟ میں تمھارے لئے ایک امین رسول ہوں ۔لہزا اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔''

☆ اور حفرت صالح عَلَاك كے بارے میں فرمایا:

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَنُوهُمْ صَلِحُ آلَا تَتَّقُوْنَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُوْلُ آمِيْنَ ۞ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ﴾ ۞

" توم شود نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ جبکہ ان کے بھائی صالح (عَلِك ) نے اُھیں کہا: كیاتم ڈرتے نہیں؟



میں تمھارے لئے ایک امین رسول ہوں ۔لہذا اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔''

اور حفرت لوط عليك كے بارے ميں فرمايا:

﴿كُذَّبَتُ قَوْمُ لُوطِنِ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَنُوْهُمْ لُوْطُ آلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُوْلُ آمِيْنَ ۞ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوْنِ﴾ ۞

'' قوم لوط نے رسولوں کو حجیٹلا دیا تھا۔ جبکہ ان کے بھائی لوط (عَلِظَ ) نے انھیں کہا: کیاتم ڈرتے نہیں؟ میں تمھارے لئے ایک امین رسول ہوں ۔لہذا اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔''

اور حضرت شعیب مناسل کے بارے میں فرمایا:

﴿ كَذَبَ اَصْحٰبُ الْنَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ آلَا تَتَّقُوْنَ ۞ اِنْنَ لَكُمْ رَسُولُ اَمِيْنَ ۞ فَا تَقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴾ ®

'' اصحاب الایکہ ( اصحاب مدین ) نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ جبکہ ان سے شعیب ( عَلَاظِیہ ) نے کہا: کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمھارے لئے ایک امین رسول ہوں ۔للہٰ دااللّٰہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔''

ای طرح حفرت عیسی علی کے بارے میں ارشا وفر مایا:

﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنْتِ قَالَ قَلْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكَمَةِ وَلِا بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ فَا تَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴾ ۞

'' اور جب عیسی (علاظ ) صریح نثانیاں لے کرآئے تو کہا: میں تمھارے پاس حکمت لایا ہوں اوراس کئے کہتم پر بعض وہ باتیں واضح کردوں جن میں تم اختلاف کررہے ہو۔لہذاتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔'' یہ چند آیات تو پہلے انبیائے کرام عبلظم کی دعوت کے بارے میں تھیں ، جن کے ذریعے ہم نے ثابت کیا ہے کہان حضرات کی دعوت کامحور'' تقوی'' تھا۔

جہاں تک امام الانبیاء جناب محمد مَثَاثِیُّا کاتعلق ہے تو آپ مَثَاثِیُّا بھی دعوت وَبلیْخ اور وعظ دنھیے میں ' ' تقوی' کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔

() الله تعالى نے قرآن مجیدى كہلى سورت ميں بى آپ مُلَيْظُم كى بابت فرمایا: ﴿ اَدَءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُنَّى ﴾ ﴿ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقُولَى ﴾ ©

179- 176: 26: 179- 179

① الشعراء26: 160 -163

<sup>€</sup> العلق96:11-12

''آپ کا کیا خیال ہے ، اگر چہ وہ بندہ (محمد مُنگائیم ) سیدھی راہ پر ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے۔'' گویا کہ آپ مُنگائیم نے بھی جن امور کو اپنی دعوت میں سرفہرست رکھا ان میں سے ایک ام' تقوی' تھا۔ ﴿ اس طرح آپ مُنگائیم نے آخری وصیتوں میں بھی ایک وصیت' تقوی' کے بارے میں فرمائی۔ حضرت عرباض بن ساریہ وُئ اللہ نیان کرتے ہیں کہ

«صَلِّي بِنَا رَسُولُ اللِّهِ عَلَيْ الصُّبْحَ، فَوَعَظْنَا مَوْعِظةً بَلِيْغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا

الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا : كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُورِدِّعِ فَأَوْصِنَا، فَقَالَ أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ...» ۞

'' ہمیں رسول اکرم مُلَا لِیُمُ نے فجر کی نماز پڑھائی ، پھر ہمیں ایسی موثر نقیحت فرمائی کہ جس سے آتھوں سے آتھوں سے آتھوں سے آتھوں سے آتھوں سے آتھوں سے آتنو ہنے لگا اپنے اور دلوں میں دہشت پیدا ہونے گئی۔ چنانچہ ہم نے گزارش کی کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ الوداع کہنے والے مخص کی نقیحت ہے تو آپ مکی وصیت کرتا ہوں کہنے والے مخص کی نقیحت ہے تو آپ مکی وصیت کرتا ہوں

کہ تم اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنا....'
ای طرح ججۃ الوداع کے موقع پر بھی کہ جس کے پچھ ہی عرصہ بعد آپ مُلَاثِيْرُ پر موت آگئ ، آپ مُلَاثِیْرُ اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنا۔'' نے لوگوں کے جم ففیر کو جو وصیت فرمائی اس میں سب سے پہلی بات یہی تھی کہ'' تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔''

جیا کہ حفرت ابو امامہ فن الفرز کا بیان ہے کہ رسول الله مظافیظ نے ججۃ الوداع کے دوران اپنی اوٹنی (الجدعاء) پر بیٹے ہوئے یوم النحر کومنی میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ مظافیظ کجاوے کی رکاب میں اپنے یاؤں رکھ

کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کواپی طرف متوجہ کرنے کیلئے بلند آواز سے فرمایا:

(أَلَا تَسْمَعُونَ) كياتم سنة نهيں؟ پھر آپ مَلَيْظِ نَهِ تين بار فرمايا:

(أَ لَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَلْذَا) "شايدتم مجهة تنده سال نه ديكه سكو"

اكِ آدى يُوسب سے يَحِهِ كُورُ الله مَنِهُ الله وَسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمُوالِكُمْ ، وَأَطِيْعُوا ذَا فَرَايا: ﴿ إِنَّقُوا اللهُ رَبَّكُمْ ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمُوالِكُمْ ، وَأَطِيْعُوا ذَا أَمُو كُمْ ، تَذْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ﴾ وَأَطِيْعُوا ذَا أَمُو كُمْ ، تَذْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ﴾

<sup>🛈</sup> سنن أبي داؤد :4607، جامع الترمذي :2676، سنن ابن ماجه : 42. وصححه الألباني

شمسند أحمد:486/36: 22161: 486/36 و 22258 و 22260 ( الأرناؤط) ، جامع الترمذي : 616 : حسن صحيح،
 سنن أبي داؤد (مختصرا):1955 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وسنن ابي داؤد

" تم الله سے ڈرتے رہنا جو كتمهارا رب ہے۔ اور پانچوں نمازيں ادا كرتے رہنا۔ اور اپنے مالوں كى زكا ق

دیتے رہنا۔ نیز اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہنا۔اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤگے۔''

🕜 اسی طرح آپ مُنَافِیْزُ اپنے بعض ساتھیوں کو بھی خصوصی طور پر' تقوی' ہی کی وصیت فر ماتے تھے۔

چنانچہ جناب ابو ہرىرە ئىكىلىئىد بيان فرماتے ہيں كەرسول اكرم مَالْ يَعْتُمُ نے فرمايا:

( مَن يَّأْخُذُ عَنِي هُوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَن يَّعْمَلُ بِهِنَّ ؟ )

"كون ہے جو مجھ سے بيكلمات سيكھے، پھران پرمل كرے يااس شخص كوسكھلائے جوان پرمل كرے؟"

ابو ہر ریرہ ٹنیٰ اللہ علیہ : میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں ۔تو آپ مَنْ الْفِیْزَانے میرا ہاتھ بکڑ کر یانچ باتیں شار

کیں ۔ فرمایا:

١- (إِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ )

'' تم حرام کاموں سے بچتے رہنا،اس طرح تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔''

٢\_ ( وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ )

'' اور اس رزق پر راضی ہو جانا جسے اللہ تعالی تمھاری قسمت میں کردے ، اس طرح تم لوگول میں سب سے

زياده مالدار بن جاؤگے۔''

٣ ـ ( وَأَحْسِنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا ﴾

'' اوراینے پڑوی سے اچھا سلوک کرتے رہنا ،تم سیچےمومن بن جاؤ گے۔''

٣ ـ ( وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنُّ مُسْلِمًا )

'' اورتم لوگوں کیلئے بھی وہی چیز پیند کرنا جسے اپنے لئے پیند کرتے ہو،تم سیچے مسلمان بن جاؤ گے۔''

٥ ـ ( وَلَا تُكُثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ )

'' اور زیادہ مت ہنسنا ، کیونکہ زیادہ ہنسی دل کومردہ کر دیتی ہے۔''<sup>©</sup>

اسى طرح جناب ابوذر رفئ الدعر بيان فرماتے ہيں كه نبى كريم مَا الله عناف خاص طور پر مجھے ارشاد فرمايا:

( إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعِ السَّيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ )

'' تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔ اور برائی کے بعد نیکی کرنا جوائے مٹا دے گی۔ اور

لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ میل جول رکھنا۔''®

🏖 ' تقوی' کی اس اہمیت کے پیش نظر نبی کریم مُلاَثِیْمُ اپنے لئے بیدها فرمایا کرتے تھے:

( اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقُوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ﴾

"ا الله! تومیر نفس کواس کا تقوی نصیب کر۔ اور اسے پاک کردے، تو ہی اسے بہترین پاک کرنے

والا ہے ۔ تو ہی اس کا دوست اور اس کا سر پرست ہے ۔ '' $^{\odot}$ 

🗣 تقوی بہترین کباس ہے

جی ہاں ، لباس الله تعالی کی بہت برای نعمت ہے اور بہترین لباس ' تقوی' ہے۔

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ يَبْنِي ۚ ادْمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوادِئ سَوْاتِكُمْ وَ رِيْشًا وَ لِبَاسُ التَّقُوٰى ذَلِكَ

" اے آدم کی اولاد! ہم نے تمھارے لئے لباس اتارا جوتمھاری شرمگاہوں کو بھی چھیاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔اورتقوی کالباس اُس سے بہتر ہے۔''

تقوی بہترین زادِ راہ ہے

ہرمافراپنے لئے زادِ راہ (سفرخرج) اپنے ساتھ لے لیا کرتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر مخص آخرت کی طرف سفر کررہا ہے۔اور آخرت کے مسافر کیلئے بہترین زادِ راہ ( سفرخرچ ) تقوی ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿وَ تَزَوَّدُوْا فَإِنَّ مَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى وَ اتَّقُوْنِ يَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ © '' اورتم سفرخرج لےلیا کرو۔سب سے بہتر سفرخرج تقوی ہے۔اورائے قلمندو! مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔''

اورشاعرنے کیا خوب کہاہے!

وَلٰكِنَّ التَّقِيُّ هُوَ السَّعِيْدُ وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ وَعِنْدَ اللَّهِ لِلْأَتْقَى مَزِيْدُ وَتَقُوى اللهِ خَيْرُ الزَّادِ ذُخُرًا

'' میں نہیں سمجھتا کہ خوش نصیبی مال جمع کرنے میں ہے۔ بلکہ متقی ہی در حقیقت خوش نصیب ہے۔ اور اللہ کا

تقوی ذخیرہ کرنے کیلئے بہترین زادراہ ہے۔اوراللہ کے ہال متقی کیلئے مزید بہت کچھ ہے۔''



🛕 متقین ہی اولیاءاللہ ہیں

' تقوی' اس قدراہم ہے کہ جس شخص میں یہ ہووہ متقی اور پر ہیز گار ہوتا ہے ۔اور ہرمتقی و پر ہیز گار اللہ تعالی کا دوست ہوتا ہے۔

الله تعالى كافرمان ہے:

﴿ اللَّهِ إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوُفْ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ 

(برائيوں) على برميز كرتے ہيں۔''

(برائيوں) على برميز كرتے ہيں۔''

ق متقی بی الله تعالی کے ہاں سب سے زیادہ عزت واکرام کے لائق ہے

الله تعالی کے نزدیک' تقوی' کی اتنی اہمیت ہے کہ جس شخص میں زیادہ تقوی ہواور جوزیادہ متقی ، پر ہیز گار ہو، حیاہے وہ کسی رنگ نسل کا ہو، وہ اللہ تعالی کے نز دیک زیادہ عزت واکرام کے لائق ہوتا ہے۔

الله تعالى كافر مان ب: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَكُّمْ ﴾ \*

'' بے شک اللہ کے نزدیکتم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔'' حقیقت ِ تقوی

عزیزان گرامی! قرآن وحدیث کی روشیٰ میں تقوی کی اہمیت واضح ہونے کے بعداب آپ میں سے ہر شخص بہ جاننا چاہتا ہوگا کہ ' تقوی' کہتے کے ہیں؟ اوراس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آیئے اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔

لفظ' تقوی' 'وقایی' سے ہے جس کامعنی ہے: بچنا، پر ہیز کرنا اور جس چیز سے انسان کوخطرہ لاحق ہواس کے اور اپنے درمیان حائل و فاصل اور رکاوٹ کھڑی کرنا ۔ یعنی اپنے اور گناہوں کے درمیان اللہ کےخوف کوحفاظتی دیوار کےطور پر کھڑا کرنا ۔

شاعر کہتا ہے:

وَكَبِيْرَهَا فَهُوَ التَّقٰى الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى خَلِّ الذَّنُوبَ صَغِيْرَهَا وَاصْنَعُ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضٍ

" تم چھوٹے، بڑے گناہوں سے بچو، یہی تقوی ہے۔اوراُس طرح احتیاط کروجیسا کہ کانٹوں والی زمین پر

مریکاری تقوی ادر عین چلنے والاشخص اپنے قدم پھونک پھونک کر اٹھا تا ہے۔''

گویا' تقوی' سے مرادا پنے بورے جسم کواللہ تعالی کی نافر مانی سے بچانا اور برائیوں سے پر ہیز کرنا ہے۔ امام غزالیؒ کہتے ہیں:

'' جو تخص الله تعالى سے ڈرنا اور اس كے عذاب سے بچنا چاہتا ہوتو وہ اپنے پانچ اعضاء كا خاص طور پر خيال ركھے : آنكھ ، كان ، زبان ، دل اور پيٺ ......جب ان پانچ اعضاء كى (گناہوں سے ) حفاظت ہو جائے تو

ر کھے : اسمی ، قان ، ربان ، دن اور پیٹی .......جب ان پاچی اعضاء می رسما ہوں سے ، عاصت ، و جائے ، امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے باقی اعضاء کی بھی حفاظت کرلے گا۔اور تب وہ جامع تقو می کا حامل ہوگا۔''

اور مهل بن عبدالله كمن بين : ( مَنْ أَرَادَ أَنْ تَصِحَّ لَهُ التَّقُوَى فَلْيَتُوكِ الذُّنُوبَ كُلَّهَا )

'' جو شخص بیہ جا ہتا ہو کہ وہ صحیح معنوں میں متقی بن جائے تو وہ تمام گناہوں کوترک کردے۔''

اور جب ہم قرآن مجید میں متقین کی صفات پرغور کرتے ہیں ، جنھیں ہم تھوڑی دریمیں ذکر کریں گے (ان شاء اللہ) تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تقوی' ایک جامع لفظ ہے۔ جس کا مطلب ہے اللہ تعالی کے تمام احکام واوامر پڑمل کرنا ، تمام محرمات ونواہی سے بچنا اور پورے دین پڑمل کرنا۔

وَالْإِسْتِعُدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيْلِ ، وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيْلِ)

"" تقوى كامعنى ہے: الله تعالى سے ڈرنا ،قرآن وسنت پر عمل كرنا ، كوچ كے دن كيلئے تيارى كرنا اور كم رزق

سوں کا کی ہے۔ اللہ تعالی سے درماء مران وست پر س رماء توجائے دن ہے سیاری رماء در اررک پر قناعت کرنا۔''

اورسیدنا این مسعود شائد الله تعالی کے فرمان ﴿ اتَّقُوا اللّٰهَ حَقّ تُقلِّتِه ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں: (أَن يُكُا عَ فَلَا يُعُطَى ، وَيُدُكّرَ فَلَا يُنسلى ، وَيُشْكّرَ فَلَا يُكُفّر )

'' الله تعالی سے کما حقہ ڈرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ اس کی فرما نبرداری کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ اسے یا درکھا جائے اور بھلایا نہ جائے ۔اس کاشکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے ۔''

برادران اسلام! تقوی کے بارے میں اِس پوری وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی 'در حقیقت اللہ تعالی کے اُس خوف کا نام ہے جو انسان کو برائیوں اور گناہوں سے بچنے پر آمادہ کرے۔ چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو۔ بلکہ حقیقی تقوی سے ہے کہ جب ایک آدمی خلوت میں ہو، اسے کوئی شخص دیکھنے یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو۔ بلکہ حقیقی تقوی سے ہے کہ جب ایک آدمی خلوت میں ہو، اسے کوئی شخص دیکھنے والا نہ ہو۔ شیطان اس کیلئے برائی کو مزین کرے اور اسے اس کے ارتکاب پر آمادہ کرے ۔ اور اس کیلئے ایسا ماحول بنائے کہ اسے کسی قتم کا خوف وخطر لاحق نہ ہواور وہ اطمینان سے برائی کا ارتکاب کرسکتا ہو، ایسے میں اگر وہ اللہ



تعالی ہے ڈرکر برائی کا ارتکاب نہ کرے تو وہ آ دمی حقیقت میں تقوی والا ہوگا۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَلَقَلْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَادُونَ الْفُرُقَانَ وَضِيَاءً وَذِكُوا لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يَخْشَوُنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ  $ightarpoonup^{\mathbb{O}}$ 

" یہ بالکل سے ہے کہ ہم نے موی ( عَلَيْكِ ) اور ہارون ( عَلَيْكِ ) كواليمى كتاب دى جو ( حق و باطل ) ميں فرق کرنے والی ، روشنی پھیلانے والی اور ان پر ہیز گاروں کیلئے نصیحت والی ہے جواپنے رب سے خلوتوں میں خوف کھاتے ہیں اور قیامت (کے تصور) سے کانیتے ہیں۔"

سامعین کرام! آپ ان آیات میں غور کریں کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو متی قرار دیا ہے جواپی خلوتوں میں اینے خالق ومالک رب تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں۔

اوراس فتم کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ كَبِيْرٌ ﴾ ®

" بے شک وہ لوگ جواپنے رب سے غائبانہ طور پر ( یا خلوتوں میں ) ڈرتے رہتے ہیں ان کیلئے بخشش اور بہت بوااجر ہے۔''

اسی طرح فرمایا:

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَن اتَّبَعَ الذِّكرَ وَنَحْشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴾ ® ''بَس آپ تو صرفَ ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جونصیحت کی اتباع کرے اور رحمٰن سے خلوتوں میں ڈرے ، لہذا آپ اس کومغفرت اور باوقارا جر کی بشارت دیجئے ۔''

لہذا جلوت وخلوت دونوں میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا جا ہے اور ہر حال میں اس کی نافر مانی سے اپنے دامن کو بیانا چاہئے۔ یہی تقوی ہے۔

شاعر کہتا ہے:

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهُرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلُ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَى رَقِيْبُ

'' تم زندگی میں جب بھی خلوت میں جاؤنو بیہ نہ کہو کہ میں خلوت میں ہوں ( اور جومرضی کروں ) بلکہ بیہ کہو کہ یہاں خلوت میں بھی میری نگرانی کرنے والا ( اللہ تعالی ) موجود ہے۔''

الله تعالى الله بى لوگوں كے متعلق فرما تا ہے : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ

**₩** 41 **₩ \$ \$ \$ \$ \$** 

الْهُوٰى اللهُ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُوٰى ﴾ <sup>①</sup>

'' ہاں جو مخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کوخواہش ( کی پیروی کرنے )

ہےروکتار ہاتو اس کا ٹھکا نا جنت ہی ہے۔''

اورا یسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيْظٍ ﴿ مَنْ أَدُّعُلُوْهَا بِسَلاَمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْعُلُودِ ۞ لَهُمْ مَّا يُعْفِى الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُنِيْبٍ ۞ أَدُّعُلُوْهَا بِسَلاَمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْعُلُودِ ۞ لَهُمْ مَّا يُعْلَى الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُنِيْبٍ ۞ أَدُّعُلُوْهَا بِسَلاَمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْعُلُودِ ۞ لَهُمْ مَّا يُعْلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

. "اور جنت پر ہیز گاروں کیلئے بالکل قریب کردی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ (اور کہا جائے گا:) سے ہوہ جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہراس شخص کیلئے جو (اللّٰہ کی طرف) رجوع کرنے واللہ ہو جاؤ۔ ہو، جورحمان کا خلوت میں خوف رکھتا ہواور توجہ والا دل لایا ہو۔تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔

ہے ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ یہ وہاں جو چاہیں گے اُٹھیں ملے گا (بلکہ ) ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔'' جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو لوگوں کے سامنے تو تقوی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کیکن خلوت میں وہ

ا سے جہاں تک ان تو توں کا مس ہے جو تو توں کے سامنے تو تھوی کا حبادہ اور کھیلیے ہیں یہ سوت یں وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ خلوت میں برائیوں کا ارتکاب ان کی نیکیوں کیلئے انتہائی تباہ کن ہے۔

حضرت ثوبان نئامدُ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَثَاثِيْمُ نے ارشاد فرمایا:

( لَآعُلَمَنَّ أَقُوامًا مِنْ أُمَّتِى يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضًا ، فَيَجْعَلُهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنْثُورًا )

'' میں یقینا اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کی مانندروشن ہوگگی لیکن اللہ تعالی ان کی ان نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی ماننداڑا دے گا۔''

(صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا ، أَن لَّا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ )

ثوبان ٹئن ہؤنر نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے اور ان کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے تا کہ ہم لاعلمی میں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جا کیں ۔ آپِ مَا الْمُنْزَائِ فَرَمَا يَا :(أَمَا إِنَّهُمُ إِخُوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُم،وَيَأْخُذُوْنَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُوْنَ ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَاهُ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوْهَا)<sup>©</sup>

'' خبر دار! وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم سے ہی ہونگے۔ اور وہ رات کو اس طرح قیام کریں گے جیسا کہ تم کرتے ہولیکن وہ ایسے لوگ ہونگے کہ جب خلوت میں انھیں اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی تو وہ ان سے اپنا دامن نہیں بچائیں گے۔''

لہذا جوشخص اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا جا ہتا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ جلوت وخلوت دونوں میں اللہ تعالی سے ڈریے اور ہر حال میں برائیوں سے پر ہیز کرے۔

متقین کی صفات

عزیزان گرامی!اللہ تعالی نے قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ میں متقی اور پر ہیز گارلوگوں کی صفات ذکر کی ہیں ۔ہم اختصار کے ساتھ ان صفات کا تذکرہ کرتے ہیں ۔

🖈 الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾

'' یہ کتاب ( قرآن مجید ) ہوقتم کے شک وشبہ سے بالاتر ہے اور اس میں متفین کیلئے ہدایت ہے۔'' پھر اللّٰد تعالیٰ نے ان کی پانچ صفات ذکر کی ہیں :

ا۔ ﴿ الَّذِيْنَ يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ ' وه غيب پر ايمان لاتے ہيں۔'' مثلا الله تعالى بر ، الله كے فرشتوں براور الله كے رسولوں پر ايمان لاتے ہيں۔

٢- ﴿ وَ يُقِينُمُونَ الصَّلُوةَ ﴾ "نماز قائم كرتے ہيں۔" يعنى تمام نمازيں پابندى كے ساتھ اركان وشروط اورآ داب سيت اداكرتے ہيں۔

٣۔﴿ وَ مِمَّا دَزَقَتْهُمْ يُنُوْقُوْنَ ﴾''اور جو پھے ہم نے انھیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔'' لیعنی اللّٰہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اللّٰہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔

سم ﴿ وَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ بِمَا أَنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَاۤ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾'' وہ اس چیز پرایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔'' یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے دیگر آسانی کتابوں اور صحفوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔

٥- ﴿ وَ بِاللَّهِ مِوْقِ هُمْ يُوْقِنُونَ ﴾ ' وه آخرت بريقين ركت بين ـ' يعني أحيس اس بات بريقين كامل

ہے کہ ہرنفس کوموت کا ذاکقہ چکھنا ہے، دنیاختم ہونے والی ہے، قیامت کادن قائم ہوگا، جس میں اللہ تعالی اول و آخرتمام انسانوں کے متعلق فیصلہ فرمائے گا۔ اُس دن دو ہی ٹھکانے ہوئگے: جنت وجہنم ۔ اپنے فرما نبر دار بندوں کو اللہ تعالی جنت میں اور نافر مانوں کو جہنم میں داخل کرےگا۔

جن لوگوں میں یہ یانچوں صفات یا کی جاتی ہوں ، ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا:

٠٠٠ تو تول ين بي پون صفات پاڻ جان ،ون ، ايڪ بن تو ون سے سن سر ، . ﴿ اُولَٰهِكَ عَلَى هُدَى مِن رَبّهمْ وَ اُولَٰهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ®

'' يهى لوگ اپنے رب كى طرف سے (بازل شده) ہدايت پر بين اور يهى لوگ فلاح پانے والے بين ۔'' اس طرح اللہ تعالى كا فرمان ہے: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُواْ وُجُوْهَ كُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ

لكِنَّ الْبِرَّمَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ الْمَلَّئِكَةِ وَ الْكِتْبِ وَالنَّبِيْنَ وَ اتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهٖ ذَوَى الْكِنْ الْبَرِّمَنُ الْمَلْوَةُ وَ الْمَلْوَةُ وَ الْمَلُوةَ وَ الْمَلُولُ وَ الْمُلْوَقُ وَ الْمَلُولُ وَ الْمُلْوَا وَ الصَّبِرِيْنَ فِي الْبَاسَآءِ وَ الضَّرَآءِ وَ حِيْنَ الْبَاسِ اُولَئِكَ الزَّكُوةَ وَ الْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَ الصَّبِرِيْنَ فِي الْبَاسَآءِ وَ الضَّرَآءِ وَ حِيْنَ الْبَاسِ اُولَئِكَ

مرف منه پھیرلو۔ بلکہ 'نیکی' چند اہم اعمال واوصاف کا نام ہے۔ اور بیاس وقت ارشاد فرمایا تھا جب یہود ونساری نے تحویل تبلہ کے موضوع کومستقل بحث ونزاع کا ذریعہ بنالیا تھا۔

پھر اللہ تعالی نے 'نیکی' کی وضاحت فرمائی اور اس کی متعدد صورتوں کو بیان فرمایا ، اسکے بعد آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے 'نیکی' کے ان اعمال کے کرنے والوں کو سپچ مومن اور متقین قرار دیا۔ جواس بات کی دلیل ہے

کہ بیدا عمال متقین کے اوصاف ہیں۔ وہ اوصاف کیا ہیں ،آ یئے سنئے!

ا۔ ﴿ وَ لَكِنَ الْبِرْمَنَ امْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ الْمَلْوَكَةِ وَ الْكِتَٰبِ وَالنَّبِيِّنَ ﴾ '' اور نيكى يہ ہے كہ جو شخص اللّٰہ پر ، آخرت كے دن پر ، فرشتوں پر ، كتاب پر اور نبيوں پر ايمان لائے ...'

یعنی اصل نیکی ان پانچ چیزوں پر ایمان لانا ہے۔اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب ( قرآن مجید) پر اور انبیاء ﷺ پر۔ بیمتقین کی پہلی صفت ہے۔

٢- ﴿ وَ اتَى الْمَالَ عَلَى خُبِهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَ الْمَتَّمَى وَ الْمَسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ﴾ " اور مال كى محبت كے باوجوداسے خرچ كرے رشتہ داروں پر، تنيموں پر، مسكينوں پر، مسافر پر، ما نگنے

والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرانے میں ۔''

لیعن 'اصل نیکی' کی دوسری صورت مال سے محبت کے باوجوداسے فی سبیل اللہ خرج کرنا ہے۔ پھر فی سبیل اللہ خرج کرنا ، مسکینوں پر خرچ کرنا ، تیبوں پر خرچ کرنا ، مسکینوں پر خرچ کرنا ، مسکینوں پر خرچ کرنا ، مسافروں پر خرچ کرنا ، ما لیکنے والوں پر خرچ کرنا اور غلاموں کو غلامی سے رہائی دلوانے میں خرچ کرنا ۔ بیم تقین کی دوسری صفت ہے۔

س\_﴿ وَ أَقَامَ الصَّلُوةَ ﴾ "اورنماز قائم كرے-" يمتقين كى تيسرى صفت ہے- سے ﴿ وَ اتَّى الزَّكُوةَ ﴾ "اورزكاة اداكرے-" يمتقين كى چوتقى صفت ہے-

۵۔ ﴿ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا ﴾ ''اوروہ جبعہد کرلیں تواپے عہد کو پورا کریں۔'' پیمتقین کی یانچویں صفت ہے۔

٢ - ﴿ وَ الصَّبِرِيْنَ فِي الْبَاسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاسِ ﴾

'' اور بد حالی ، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں ۔'' بیمتقین کی چھٹی صفت ہے۔

یہ تمام صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

﴿ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴾

'' یہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں ۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ تنقی وہ ہوتے ہیں جو'نیکی' کے مذکورہ سارے اعمال واوصاف کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک اس معلوم ہوا کہ تقالی کا فرمان ہے:

﴿ وَ سَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ دَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوٰتُ وَ الْأَدْضُ أَعِدَّ لِلمُّتَّقِيْنَ الْمَالَّذِيْنَ لَمُ وَ سَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ دَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوٰتُ وَ اللَّا يُحِبُ المُحْسِنِيْنَ الْهُ وَ لَمُ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُ المُحْسِنِيْنَ اللَّهُ وَ لَمُ النَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالٰی فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان! تم اپنے رب کی مغفرت اور اُس جنت کی طرف جلدی کروجس کا عرض آسانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اور اسے متقین کیلئے تیار کیا گیا ہے۔ متقین کون

ہوتے ہیں ،ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا:

ا ﴿ اللَّهُ يُنَ يُنُفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ ﴾

" جوخوشالی اور تنگدی ( دونوں حالتوں ) میں خرچ کرتے ہیں ۔ "

٢ ﴿ وَ الْكُطِومِينَ الْغَيْظُ ﴾ "اورغصه كو بي جاتے بيں ـ"

٣ - ﴿ وَ الْعَافِيْنَ عَن النَّاسِ ﴾ "اورلوگول كومعاف كردية بيل "

یہ تینوں صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

﴿وَ اللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾

'' اور الله تعالى ايسے ہى نيك لوگوں سے محبت ركھتا ہے۔''

٣ ﴿ وَ الَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَّمُوٓا انْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾

'' اور جو ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پرظلم کر ہیٹھتے ہیں تو فورا میں پٹریا ہیں میں میں مراہد کر بیاف انگز کا تعدید''

انھیں اللّٰہ یاد آجا تا ہے اور وہ اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔'' اس سے باتری فران ﴿ وَ مَنْ مُنْ أَنْ فُونُ اللّٰهُ أَنْ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مُنْ 'رب کوری میں جو راپٹر سے مصاف

اِس كے ساتھ ہى فرمايا: ﴿ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ '' اوركون ہے جواللہ كے سواگناہ معاف كر سكے ؟'' يعنى اس كے سواكوئى نہيں جوگناہ معافى طلب كرنى چاہئے ۔۔ كرنى چاہئے ۔۔

٥ ﴿ وَكُمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

'' اور وہ جان بو جھ کر اپنے کئے پر اصرار نہیں کرتے۔'' بلکہ جن گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو دوبارہ دانستہ طور پر ان گناہوں کے قریب نہیں جاتے۔

ان تمام صفات کو ذکر کرنے کے بعد فر مایا:

﴿ اُولَئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنْتُ تَجْرِئ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ طَلِي يُنَ فِيْهَا وَ نِعْمَ اَجُرُ الْعَمِلِيْنَ ﴾ اَجُرُ الْعَمِلِيْنَ ﴾

''ایسے لوگوں کی جزاءان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ ان میں ہمیشدر ہیں گے۔ یہ (اچھے )عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔''

الله تعالی سے دعاہے کہ وہ ہم سب کو متقی اور پر ہیزگار بنائے ۔اور ہمیں حقیقی تقوی نصیب فرمائے۔

دوسرا خطبه

محترم مُصرات! تقوی کی اہمیت ،اس کی حقیقت اور متقین کی صفات معلوم کرنے کے بعد آیئے اب تقوی کے فوائد وثمرات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

تقوی کے فوائد وثمرات

محترم حضرات! تقوی کے فوائد وثمرات بہت زیادہ ہیں ۔ ان میں سے چند ضروری فوائد وثمرات پیش خدمت ہیں:

🛈 مشکلات سے نکلنے کا راستہ اور رزق میں کشادگی

الله تعالى كافرمان ب:

﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ﴾  $^{\odot}$ 

''اور جو خص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کیلئے چھٹکارے کی راہ نکال دیتا ہے اوراسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔''

شعاملات آسان!

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّٰهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمُولِا يُسُرًا ﴾ \* " " الله تعلى كافر من آسانى بيدا كرديتا ب- "

🕆 گناہوں کی معافی اور بہت بڑااجر

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿ وَمَن يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّفَا تِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجُرًا ﴾ ٣ '' اور جو شخص الله سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اسے بہت بڑا اجرعطا کرتا ہے ۔''

😙 حق وباطل میں فرق کرنے کی تو فیق اور گناہوں کی بخشش

الله تعالى كافر مان ٢ : ﴿ يَاكَيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوْٓا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَوِّرُ عَنْكُمْ سَيِّا ٰتِكُمْ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَصْٰلِ الْعَظِيْمِ ﴾ ﴿ اللّٰهُ يَا لَهُ وَالْفَصْٰلِ الْعَظِيْمِ ﴾ ﴿ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَصْٰلِ الْعَظِيْمِ ﴾ ﴿ وَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّ

'' اے ایمان والو! اگرتم اللہ تعالی ہے ڈرتے رہوتو وہ شمصیں ( نورِ بصیرت عطا کرکے حق وباطل میں ) فرق کرنے کی توفیق دے گا ہمھارے گناہوں کومٹا دے گا اور شمصیں معاف کردے گا۔اور اللہ بڑے فضل والاہے۔''



- @ الله تعالى كى محت
- الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾  $^{f 0}$ 
  - '' بے شک اللہ تعالی پر ہیز گاروں سے محبت کرتا ہے۔''
    - 🕥 الله تعالی کا ساتھ اور اس کی مدد
- الله تعالى كافرمان ٢: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمُ مُّحُسِنُونَ ﴾ ®
- '' بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہیں اور جو نیک کام کرنے والے ہیں۔''
  - ﴿ الله تعالى كى دوسى
  - الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ الله عَلَيْ الْمُتَّقِيْنَ ﴾
    - "اورالله تعالى مقى لوگوں كا دوست ہے ـ"
      - ﴿ دنیا وآخرت میں بشارت
- الله تعالى كافرمان ٢: ﴿ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ۞ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ

فِي الأخِرَةِ ﴾<sup>©</sup>

" وہ لوگ جوایمان لائے اور جو الله تعالى سے ڈرتے تھے ان كيلئے دنیا كى زندگى ميں بھى خوشخرى ہے اور

آخرت میں بھی ۔''

- ۞ اعمال کی قبولیت
- الله تعالى كافرمان ب: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ®
  - '' الله تعالى تومتقى لوگوں ہے ہى قبول كرتا ہے۔''
    - 🛈 عذاب الني سے نجات
- الله تعالى كافرمان ب: ﴿ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ الْمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ •
- " اور ہم نے ان لوگوں کو ( اپنے عذاب سے ) نجات دی جو ایمان لائے تھے اور جو تقوی کی راہ اختیار
  - کر تر تھے''

@ يونس10 :63 -64

- 🕕 باری تعالی کی رحمت کا استحقاق
- 128: 16 النحل 🕑
  - ① التوبة 9:7
  - @ المائدة 5:27

- الجاثية 45:19
- € النمل 27:53



الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤتُّونَ الزَّكُوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ باٰيٰتِنَا يُؤمِنُونَ ﴾ <sup>©</sup>

'' اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے ۔ لہٰذا میں اسے ان لوگوں کیلئے لکھ دوں گا جوتقوی کی راہ اختیار كرتے ہيں ، زكاة اداكرتے ہيں اور ہمارى آيات پرايمان لاتے ہيں ۔''

🖫 موت کے وقت جنت کی خوشخبری

الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ وَ لَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ١٠ جَنْتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجُرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُ وْنَ كَنَالِكَ يَجْزَى اللَّهُ الْمُتَّقِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَمُكَةُ طَوِّبِيْنَ  $^{\odot}$ يَقُوْلُوْنَ سَلَمْ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ  $^{\odot}$ 

" اورمتقین کا کیا ہی اچھا گھر ہے! دائمی باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ان میں نہریں جاری ہوں گی اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انھیں ملے گا۔اللہ تعالی متقین کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے۔ جو پاک سیرت ہوتے ہیں ، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں :تم پرسلام ہو، جواجھے عمل تم کرتے رہے ہواس کے سبب جنت میں داخل ہوجاؤ۔''

محترم حضرات! جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو وہ تو ہے ہی صرف متقین کیلئے ۔ جبیبا کہ اللہ تعالی کا فرمان  $m{-}$ : ﴿ وَالْأَخِرَةُ عِنْدَ رَبَّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾  $^{m{Q}}$ 

"اورآخرت تو آپ كرب كى بال صرف متقين كيلي ب-"

اس طرح اس كا فرمان ہے: ﴿ تِلْكَ الدَّادُ اللَّهِ وَهُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الَارُض وَ لَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ ©

'' بيد دار آخرت تو ہم ان لوگوں كيلئے مخصوص كرديتے ہيں جو زمين ميں بڑائى يا فسادنہيں چاہتے ۔اور (بہتر ) انجام تومتقين بي كيلي ہے-"

وہ بہتر انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالی متقین کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کردیں گے۔

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَ إِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ

تقويل اورمتقين

نَذَدُ الظُّلِمِيْنَ فِيُهَا جَثِيًّا ﴾<sup>©</sup>

'' اورتم میں سے کوئی نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو۔ یہ طے شدہ بات ہے جو آپ کے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہممتقین کوتو نجات دلائیں گے مگر ظالموں کواس میں گھٹنوں کے بل گرا چھوڑیں گے۔''

اسى طرح فرمايا:

﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِيْنَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُّهُمُ السُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ® ''اور جولوگ اللہ سے ڈرتے رہے انھیں وہ ان کی کامیابی کے ساتھ بچالے گا۔انھیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نه ہی وہ غمز دہ ہوں گے۔''

اى طرح فرمايا: ﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسُنَ مَالْ ١٠ جَنَّتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبُوابُ مُتَّكِئِينَ فِيْهَا يَدْعُونَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابِ ﴿ وَعِنْدَهُمْ قَصِراتُ الطَّرُفِ آثرابُ ﴿ هَٰذَا مَا تُؤْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هٰذَا لَرِرْقُنَا مَا لَّهُ مِنْ نَّفَادٍ ﴾ ®

'' اور حقیقت سے ہے کہ متقین کیلئے اچھا ٹھکا نا ہے۔ ہمیشہ والے باغات جن کے دروازے ان کیلئے کھلے ہوں گے ۔ وہ ان میں تکیہ لگائے ہوں گے اور بہت سے لذیذ میوے اور شراب طلب کریں گے ۔ نیز ان کے یاس نگامیں جھکائے رکھنے والی ہم عمر ہیویاں بھی ہوں گی ۔ بیروہ چیزیں ہیں جن کا روز حساب کیلئے تم سے وعدہ کیا

جاتا ہے۔ بلاشبہ یہ ہمارارزق ہے جو بھی ختم نہ ہوگا۔'' اى طرح فرمايا: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿ حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ﴿ وَكُواعِبَ أَثْرَابًا ﴿ وَكُاسًا

وِهَاقًا ﴾ لا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوًّا وَلا كِكَذُّبًا ۞ جَزَآءً مِّنْ رَبَّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴾ ©

"متقین کیلئے یقینا کامیابی ہے۔ باغات اور انگور ۔ نوجوان اور ہم عمر عورتیں ۔ اور چھلکتے ہوئے جام ۔ وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جموٹ ۔ بیآپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جواینے اپنے اعمال کے حساب ے ملےگا۔''

اى طرح الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا دَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبُنِيَّةٌ

تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَرُ وَعْلَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ ﴾®

" لیکن جولوگ اینے رب سے ڈرتے رہے ان کیلئے بالا خانے ہیں ، جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہیں

🕑 الزمر 39: 61 ① مريم 19: 71 -72

@ الزمر 39 :20

🕏 ص38: 49- 54

@ النبأ 78: 31 -36

تقوى اور شقين كل ٨٨ كل اوران کے پنچے نہریں بہہ رہی ہیں ۔ بیاللّٰد کا وعدہ ہے اور اللّٰداپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔''

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامٍ آمِيْنِ ﴿ فِي جَنَّتِ قَعْيُونٍ ﴿ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنُدُس قَاسْتَبُرَق مُتَقَبِلِيْنَ ﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجُنهُمُ بِحُوْدٍ عِيْنِ ۞ يَدْعُوْنَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ امِنِيْنَ ۞ لايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا ۚ الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْاَوْلَى ۚ وَ وَقَهُمُ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞ فَضُلًا مِّنْ رَّبِّكَ وَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

'' متقین امن کی جگہ میں ہوں گے ۔ باغوں اور چشموں میں ۔ باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے ۔ ایبا ہی ہوگا اور ہم انھیں بری آنکھوں والی اور گوری عورتیں بیاہ دیں گے ۔ وہ وہاں اطمینان سے ہرفتم کے میوے طلب کریں گے ۔ وہاں وہ موت نہیں چکھیں گے ۔ بس پہلی موت جو دنیا میں آ چکی۔ اور اللہ انھیں عذاب جہنم سے بچالے گا۔ یہ آپ کے رب کافضل ہوگا۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔'' متقین کوگروہ درگروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلْمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَلِدِيْنَ ﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَاوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ آجُرُ الْعُولِيْنَ ﴾ <sup>©</sup>

" اور جواینے رب سے ڈرتے رہے آھیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے تو اس کے داروغے انھیں کہیں گے:تم پر سلامتی ہو،خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کیلئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے: اس اللہ کاشکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرز مین کا وارث بنایا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں ۔عمل کرنے والوں کیلئے یہ کیسا اچھا اجر ہے۔''

. متقین کیلئے ایک نہیں بلکہ دوجنتیں ہونگی۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ ﴾ ©

تقوى اورمتقين

'' اوراں شخص کیلئے جواپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتار ہا دوجنتیں ہیں۔''

الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تقوی نصیب کرے اور ہمیں متقین کی صفات اختیار کرنے کی توفیق دے ۔ اور جنت کے وارثوں میں شامل کرے ۔ کیونکہ اللہ کے بندوں میں سے صرف وہی بندہ جنت کا وارث بنے گا جومتی ہوگا۔ فرمایا

: ﴿ تِلُكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾ •

" يہ ہے، وہ جنت جس كا وارث ہم اپنے بندوں ميں سے انہيں بناتے ہيں جو متی (پر ہيز گار) ہوں۔" و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



# فتنوں کے دور میں مسلمان کا کر دار

الهم عناصرِ خطبه:

🛈 موجوده دور کےمختلف فتنے

🕝 قیامت سے پہلے آنے والے مختلف فتنے

🗇 فتنوں کے دور میں مسلمان کا کردار کیا ہونا جا ہے!

🕝 فتنوں کے شرہے بیخے کیلئے احتیاطی تدابیر

پہلا خطبہ

محترم حضرات! دنیا کی زندگی میں خیراور شردونوں موجود ہیں۔اللّدرب العزت خیر کے ساتھ بھی انسان کو آزما تا ہے اور شرکے ساتھ بھی۔اللّٰد تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ نَبُلُوْ كُمْ بِالشَّرِّ وَ الْعَيْرِ فِتْنَةٌ ۚ وَ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ ®

'' اور ہم امتحان کے طور پر شمصیں شراور خیر دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں۔ اور تم سب آخر کار ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤگے۔''

یعنی بھی ہم مصائب وآلام کے ذریعے شمصیں آزماتے ہیں اور بھی خوشحالی کے ذریعے۔

اور بھی مختلف بیاریوں کے ذریعے آز ماتے ہیں اور بھی صحت وتندرتی کے ذریعے ۔

اور کبھی فقر وفاقہ کے ذریعے آزماتے ہیں اور کبھی زیادہ مال دے کر شمیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ الغرض سے ہے کہ کبھی اچھے حالات کے ذریعے آزماتے ہیں اور کبھی برے حالات کے ذریعے ، تا کہ ہم سے

جان لیس کہ کون اللہ تعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ اور کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔

اِس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اہل ایمان کو دنیا میں فتنوں سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے ۔ اور اُٹھیں مختلف آز مائشوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔



اورنتنوں کی کئی انواع واقسام ہیں:

الله تعنی مال کی وجہ سے اور بعض اولا د کی وجہ سے ہوتے ہیں۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّمَا آمُوالُكُمْ وَآفَلَا دُكُمْ فِتُنَةً وَاللَّهُ عِنْدَةَ آجُرْ عَظِيْمٌ ﴾

''بلا شبتمھارے مال اورتمھاری اولا دفتنہ ہیں ۔اوراللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا اجر ہے۔''

مال اور اولا داس طرح فتنه ہیں کہ بسا اوقات انسان اپنے مال اور اپنی اولا دکی وجہ سے دین سے غافل

ہوجاتا ہے۔

جيها كهالله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُعَلَّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتُنَآ اَمُوالُنَا وَاَهْلُونَا فَاسْتَغُورُ لَنَا يَقُولُونَ بِالْسِنَتِهِمُ مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ﴾ ۞

" دیہاتیوں میں سے جولوگ پیچے رہ گئے تھے وہ اب آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور گھر والوں نے مشغول کر رکھا تھا ، لہذا آپ ہمارے لئے بخشش مانگئے ۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔"

ان لوگوں کو ان کے مالوں اور ان کی اولا دیے جہاد فی سبیل اللہ سے غافل کردیا تھا۔ اِس طرح ان کے مال اور ان کے مال اور ان کے مال اور ان کے ان کیلئے فتنہ بن گئے۔

ک اسی طرح فتنوں میں ہے ایک فتنہ شہوات کا فتنہ ہے ، جن کی محبت انسانوں کے دلوں میں مزین کر دی کئی ہے۔ جا ہے عورتوں کی شہوت ہو۔ گئی ہے۔ جا ہے عورتوں کی شہوت ہو۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمَسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ﴾

'' لوگوں کیلئے عورتوں ، بیٹوں ، سونا اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں ،عمدہ قتم کے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں ک کھیتوں کی شہوات کی محبت مزین کردی گئی ہے۔''

پھران ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ وَلِكَ مَتَاءُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عَنْدَة حُسْنُ الْمَالِ ﴾ ©

'' پیسب کچھ دنیوی زندگی کا سامان ہے۔اور بہتر شھکا نا اللہ ہی کے پاس ہے۔''

🕏 آل عمران3:14

① الفتح 11:48

① التغابن 64:54

فتنوں کے دور میں سلمانوں کا کروار کی گھٹا کہ اور میں سلمانوں کا کروار کی گھٹا کہ اور میں سلمانوں کا کروار کی گ

اس طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ شہرات کا فتنہ ہے۔ شبہات بعض نادانوں کی طرف سے پیدا کے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیتوں میں فقور اور ان کے ارادوں میں فساد ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ حق وباطل کی آمیزش کر کے عمدا وقصداحق بات کو چھیانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے متعلق مختلف شکوک وشبہات پیدا

کا بیرن رہے مراوستدا کی بات و پہنچے کی رہ کی رہے ہیں اردان کے سے رہ رہاں ہے۔

کرتے ہیں۔ایسے لوگ چرب لسانی اور لفاظی سے کام لیتے ہوئے حقائق کوتو ژمروژ کر پیش کرنے کے ماہر ہوتے

ہیں اور اپنے موقف کومنوانے کیلئے بحث ومناظرہ اور جدال سے بھی بازنہیں آتے۔

ای طرح اِس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ میڈیا کا ہے۔ چاہے الیکٹرا تک میڈیا ہو، یا پرنٹ میڈیا ہو، یا سوشل میڈیا ہو، یا سوشل میڈیا ہو۔ اِس میڈیا نے ایسا انقلاب برپا کردیا ہے کہ اب پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ، آپ کی آنکھوں کے سامنے آگئی ہے۔ آپ جو چاہیں ، جب چاہیں اور جہاں چاہیں ہر چیز س بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ اس میڈیا کے ذریعے عربانی ، بے شری ، بے غیرتی اور بے حیائی کا ایسا طوفان آگیا ہے کہ اللہ کی پناہ! جاکسی بات کا پردہ نہیں رہا۔ ہر چیز ہر شخص کیلئے ، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ، مرد ہو یا عورت ، سب کے لیے اوپن ہے۔

صورتحال اب اس قتم کی ہے کہ کسی بات کا پر دہ باقی نہیں رہا اور ہر چیز اور ہر بات ہر ایک کیلئے پورے طور پر او پن (open ) ہو چکی ہے ، چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو ، مرد ہو یا عورت ہو۔

ہے اسی طرح فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ بہت سے اسلامی ملکوں میں بدامنی کا فتنہ ہے کہ جہاں نہ عز تیں محفوظ ہیں ، نہ جانیں محفوظ ہیں اور نہ ہی مال محفوظ ہیں ۔

جيبا كررول اكرم مَنَّ يَّيْمُ نَ بِيثِين كُونَى كَرِتْ مِوتْ ارشاد فرمايا: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَيُفْبَضُ الْعِلْمُ ، وَتَظْهَرُ الْهَرُ مُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّه

'' وقت متقارب ہو جائے گا،علم اٹھالیا جائے گا ( یعنی علم صرف نام کا رہ جائے گااور اس پرعمل نہیں کیا جائے گا۔ کا روایت میں ہے: وَیَنْقُصُ الْعَمَلُ۔ یعنی عمل کم ہوجائے گا۔) فتوں کا ظہور ہوگا۔اور (لوگوں کے دلوں میں ) لا کچ ڈال دیا جائے گا۔اور قل عام ہوجائے گا۔''

وقت کے تقارب سے مرادیہ ہے کہ لوگوں میں بگاڑ جلدی پھیلنے گے گا۔مثلا جس بگاڑ اور خرابی کے پھیلنے میں پہلے ایک سال یا ایک ماہ لگتا تھا قیامت کے قریب وہ خرابی بہت کم مدت میں پھیل جائے گی۔ جیسا کہ آج کل کے میڈیا کے ذریعے ہور ہاہے۔ چنانچہ ایک ایک خبر، ایک ایک وڈیوکلپ، ایک ایک آڈیوکلپ، ایک ایک آپکجر

صحيح البخارى :الفتن :7061، صحيح مسلم : 157 واللفظ له

.... ہر ہر چیز بل بھر میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اِس کا دوسرامفہوم بیبھی ہوسکتا ہے کہ وقت تنگ ہو جائے گا

اوراس کی برکت ختم ہو جائے گی۔

ای طرح فتوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کی فرقہ واریت اور گروہ بندی کا فتنہ ہے ، جس کے است کو ککڑ ہے کم کڑے کر کے اس کی بنیادوں کو کھو کھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ امت جس کا رب ایک ، جس کا نبی

ایک، جس کا قبلہ ایک، جس کی شریعت ایک ... آج وہ امت متعدد فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ اور ہر فرقہ ﴿ كُلُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

بر ہو بات مان ہے۔ ان و پریثان ہیں کہ وہ کس گروہ میں شامل ہوں اور کس میں شامل نہ ہوں! وہ نہیں جانتے کہ کس گروہ کا منبح صیحے اور کس کا غلط ہے! کونسا گروہ حق پر ہے اور کونسا باطل پر!

ای طرح بعض فتنے ایسے ہیں جن کے بارے میں خود نبی کریم مُلَّ اُلْتُمُ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی خردارکردیا تھا کہ میری امت میں انتہائی سیکین اور خطرناک فتنے واقع ہو نگے ، جن میں لوگ اپنے ایمان پر ثابت

بردار رویا طاحه پیرن سب میں ہمان میں اور سراہ کے دوں برت میں میں دوست کے میں اس میں ہوتا ہے۔ اس پیدن پیون کے ا قدم نہیں روسکیں گئے ۔ مثلا آپ سکا تی نے ارشاد فروایا : « میں و در ازدہ میں اس میں کا تا ہے ۔ مالا در اور فوال کے اور کا میں اس کے اور کا میان کی کاف کا میان کور کے س

«بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا ، أَوْيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا» <sup>©</sup>

" تم اُن فتنوں سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالحہ کر لوجو تاریک رات کے مکروں کی مانندہو نگے۔ اُن فتنوں کے دور میں ایک مخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو صبح فتنوں کے دور میں ایک مخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو صبح

۔ اور حضرت ام سلمہ ری ایک ایک کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم مَثَافِیْنِ رات کو انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں بیدار ہوئے اور آب نے فرمایا:

«سُبُحَانَ اللَّهِ ، مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْخَزَائِنِ ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ !»

''سجان الله! الله تعالى نے كتنے خزانے نازل كئے ہيں! اور كتنے فتنے نازل كئے گئے ہيں!''

. بال کے بعد آپ مل فیز کے نتوں سے بیاؤ کیلیے فرمایا: اِس کے بعد آپ مل فیز کم نے فتوں سے بیاؤ کیلیے فرمایا:

«مَن يُّوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ \_ يُوِيْدُ أَزُوَاجَهُ \_ لِكَنْي يُصَلِّيْنَ ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا ،عَادِيَةٍ

فِي الْآخِرَةِ »

'' کون مُجر وں والیوں ( یعنی آپ مُلاثِیم کی بیویوں ) کو جگائے گا تا کہ وہ نماز پڑھ لیں ، دنیا میں لباس پہننے

والى كئى عورتيس آخرت ميں برہنه ہونگى!''<sup>©</sup>

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کے ذریعے انسان فتنوں کے شرسے اللہ تعالی کی پناہ میں آسکتاہے۔

الله خصوصا قیامت سے پہلے ایسے فتنے واقع ہو نگے کہ جوگری کے موسم میں چلنے والے ہوا کے تیز جھاڑ کی طرح آئیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔اوراُن میں سے بعض فتٹے ایسے ہوں گے جوسمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھیں مارتے ہوئے آئیں گے اور ہر چیز کو بہا لے جائیں گے۔ اُن فتنوں کے دور میں حق وباطل کا اختلاط اِس انداز ہے ہوگا کہ کسی کو پیتنہیں چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے! اُن میں دلوں کو بری طرح جھنجھوڑ ا جائے گا ، وہ تاریک رات کے مکڑوں کی طرح آئیں گے جن میں پچھ دکھائی نہیں دیتا ۔ چنانچہ اِس طرح کے فتنوں میں ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام تک کا فر ہو جائے گا۔ اور اگر شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح تک کا فر ہوجائے گا۔ والعیاذ باللہ

اور قیامت سے پہلے آنے والے مگین فتنے یے دریے آئیں گے ، جو فتنہ بعد میں آئے گا وہ پہلے آنے والے فتنے سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا۔

🖈 یا در ہے کہ بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالی اہل ایمان کی آ زمائش کرنا چاہتا ہے کہ کیا سہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں یا ایمان کوچھوڑ کر کفر کی طرف بلٹ جاتے ہیں۔

الله تعالى فرماتا ٢ : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُورَكُوٓا أَنْ يَقُوْلُوٓا امَنَّا وَ هُمُ لَا يُفْتَنُونَ ٦٠ وَ لَقَل فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِيْنَ ﴾ ®

'' کیا لوگوں نے یہ گمان کرلیا ہے کہ اگر انھوں نے بیکہددیا کہ ہم ایمان لائے 'تو انھیں بھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آ زمائش نہ ہوگی ؟ حالا نکہ ہم نے ان لوگوں کو بھی آ زمایا تھا جوان سے پہلے تھے۔اللہ ضروریہ معلوم کرنا عابتا ہے کہ ان میں سے سیے کون میں اور جھوٹے کون ۔''

اور اگر ہم اِس امت کے اولین لوگوں کے حالات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آٹھیں اِس طرح کی کڑی آ ز مائشوں سے گزرنا پڑا۔ حتی کہ خباب بن ارت ٹھا ایک کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم منافظ م كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ أس وقت آپ مَالِيَّا كُلُم كعبہ كے سائے ميں ايك چادر په تكيدلگائے بيٹھے تھے۔ أس

زمانے میں ہم مشرکوں کی طرف سے سخت ترین تکلیفیں اٹھارہے تھے۔ میں نے آپ مُلَا اِنْ اُسے عرض کیا:

آپ الله تعالی سے دعا کیون ہیں کرتے؟

یہ سنتے ہی آپ مُلافِظ مکیہ چھوڑ کرسید ھے بیٹھے گئے اور آپ مُلافِظ کا چبرہ (غصے سے ) سرخ ہوگیا۔

بھرآب النظم نے فرمایا:

« لَقَدُ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ عِظَامِهٍ مِنْ لَحْمِ أَوْ عَصَبِ ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَيُوْضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ،

وَلَيْتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْآمُرَ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ»  $^{m{\odot}}$ ''تم ہے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ ایک شخص کے گوشت اور پھوں میں ہڈیوں تک لوہ کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں ۔ مگریہ آز مائش اے اس کے دین ہے نہیں پھیرتی تھی ۔اور ایک مخف کے سرکی چوٹی پرآ ری رکھی جاتی تھی ، پھراسے دونکڑوں میں چیر دیا جاتا تھا ،گریہ آ زمائش بھی اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی ۔اور الله تعالی یقیناً اس امرکو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت کی طرف اکیلا سفر کرے گا اوراے اللہ کے سواکسی کا خوف نہیں ہوگا۔''

إس سليله میں متعدد صحابه کرام منی الینیم کے واقعات مشہور ومعروف ہیں۔

عزيزان گرامي!

ہم نے اب تک متعدد فتوں کا تذکرہ کیا ہے ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جوموجود دور میں پائے جاتے میں ۔ اور بعض ایسے ہیں جورسول اکرم مُلَا تُنْفِرُ کی پیشین گوئی کےمطابق قیامت سے پہلے آئیں گے۔

ہمیں بحثیت مسلمان ان فتنوں کی شکینی کا احساس کرنا چاہئے ، کیونکہ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ نیک اور بد میں فرق نہیں کرتا، بلکہ سب لوگوں کواپی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ (الا من رحم ربنا) پھر قیامت کے دن سب کوان کی نیتوں پراٹھایا جائے گا۔

الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ وَ اتَّقُوا فِتُنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُواْ اَنَّ الله شَدِيْدُ العِقَابِ ﴾ اللهُ

"اورتم لوگ اس فتنے سے ڈرتے رہوجس کا اثرتم میں سے صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا (بلکہ سب کواپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ )اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔'' اور نبی کریم مُٹاٹیٹا نے اپنی امت کوفتنوں سے ڈرایا۔اورآپ مُٹاٹیٹا نے آگاہ فرمایا کہ ایک وفت آئے گا جب ایک مسلمان اپنے دین کوفتنوں سے بچانے کی خاطر پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر زندگی گز ارنا پسند کرے گا۔

حضرت ابوسعید الحذری وی الله بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مَاللیمُ الله ارشاد فرمایا:

«يُوْشِكُ أَن يَّكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطُرِ ، يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ » <sup>©</sup>

'' عنقریب مسلمان کا بہترین مال بکریوں کی صورت میں ہوگا، جنھیں لے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے نازل ہونے کی جگہوں پر چلا جائے گا، وہ فتنوں سے بچنے کی خاطر اپنے دین کے ساتھ راہِ فرار اختیار کرےگا۔''

اى طرح آپ اَلْقَائِم ، وَالْقَائِم فَرِمایا: «سَتَكُونُ فِتَنْ ، اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي ، وَالْمَاشِي ، وَمَن يُّشُوِفُ لَهَا تَسْتَشُوِفُهُ ، وَمَن وَّجَدَ مَلْجَأَ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذُ بِهِ » 

مَعَاذًا فَلْيَعُذُ بِهِ » 

هَمَاذًا فَلْيَعُذُ بِهِ » 

ومَن قَائِمُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

'' عنقریب فتنے ہوں گے۔ جن میں بیٹھنے والاشخص کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے فض سے بہتر ہوگا۔ اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور چلنے والاشخص دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ (لیعنی جوشخص جتنا ان فتنوں سے دامن بچائے گا اتنا ہی اس کیلئے بہتر ہوگا۔) اور جوشخص ان کی طرف جھائے گا اور ان میں ملوث ہوگا، اسے وہ فتنے بچھاڑ دیں گے۔ اور جھے کوئی پناہ گاہ مل جائے تو وہ ضرور اس میں پناہ لے ۔''

لہذا ہم سب کو ان فتنوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہئے اور ان سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کی خاطر تدابیر اختیار کرنی چاہئیں تا کہ ہمارا دین سلامت رہے۔

علي رس چ سان عرب رير ري عن حديث و السّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ ، إِنَّ السّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ ، إِنَّ السّعِيدَ وَمُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عِيدَ اللّهِ عَنْ السّعِيدَ وَمُ رَبِيرِ مِنْ السّعِيدَ وَمُ رَبِيرِ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ ع

لَمَنْ جُنِّبَ الْفِيْنَ ، وَلَمَنِ الْتُلِي فَصَبَرَ فَوَاهَا» <sup>©</sup> " خوش نفیب ہے وہ مخص جے نتوں سے بچالیا جائے ۔خوش نفیب ہے وہ مخص جے نتوں سے بچالیا جائے۔خوش

حول تقیب ہے وہ میں بھے معنوں سے بچاریا جائے۔ یوں تقیب ہے وہ سی سے میوں سے بچاریا جائے۔ یوں نقیب ہے وہ میں بھالی نقیب ہے وہ شخص جے فتنوں سے بچالیا جائے ۔اور جس شخص کوفتنوں میں مبتلا کیا گیا اُس پر انتہائی افسوس ہے۔'

① صحيح البخارى: باب من الدين الفرار من الفتن:19

<sup>🕈</sup> صحيح البخارى:3601، صحيح مسلم:2886

<sup>🕏</sup> سنن أبي داؤد: 4263 وصححه الألباني

سوال یہ ہے کہ ان فتوں میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہئے اوراسے ان سے بچنے کیلئے کیا کرنا عاہے؟ اِس سلسلے میں ہم چند گزار شات قرآن وحدیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں:

🗨 فتنول ہے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا

ہرمسلمان کوفتنوں سے بیخے کیلئے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنی چاہئے ۔ کیونکہ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں جو ان فتنول سے بیا سکے۔

حضرت زید بن ثابت و شاهد بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مَالیَّتُم نے ارشاد فرمایا:

« تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ »

" تتم تمام نتتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرؤ، ان میں سے جو ظاہر ہوں ان سے بھی اور جو باطن ہوں ان سے بھی ۔" چنانچە صحابةُ كرام نى اللهُ في خَاللهُ عَنْ اللهُ عِنْ الْفِعَيْنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ )

'' ہم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ان میں سے جو ظاہر ہوں ان سے بھی اور جو باطن ہوں

اورخود رسول اکرم مَنْ اللهُ اللهُ الله تعالى نے إس بات كى تعليم دى كه

«يَامُحَمَّدُ إِذَا صَلَيْتَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ ،وَإِذَا أَرَدَتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضُنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ» ۞

"اے محمد مَثَاثِیْنَا ! جب آپ نماز پڑھ لیس تو یہ دعا پڑھا کریں : اے اللہ! میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے اورمسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں ۔اور جب تو اپنے بندوں کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اُس میں مبتلا کئے بغیر میری روح کوقبض کر لینا۔''

اور حضرت ابو ہریرہ میں مندئ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا:

 $^{\circ}$  (تَكُوْنُ فِنُنَةٌ لَا يُنْجِى مِنْهَا إِلَّا دُعَاءٌ كَدُعَاءِ الْغَرِيْقِ $^{\circ}$ 

"جب فتنه واقع ہوتا ہے تو اس سے الی دعا نجات دلاسکتی ہے جیسی دعا پانی میں غرق ہونے والا کرتا ہے۔"

🗗 عقيدهُ توحيد پر ثابت قدم ر هنا

فتنوں کے دور میں مسلمان کوعقیدہ توحید پر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے قائم رہنا چاہئے۔ کیونکہ یہی

🛈 صحيح مسلم:2867 جامع الترمذي:3233، 3234 وصححه الألباني

<sup>🕏</sup> مصنف ابن ابي شيبة:7 / 531

عقیدہ ہی مسلمان کو اِس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اُس پر جو بھی آ ز مائش آتی ہے اور جو بھی فتنہ آتا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم سے آتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالی کی قضاء وقدر کا حصہ ہے ، جسے اس کو برداشت کرنا ہے اور اسے ہر حال میں راضی رہنا ہے اور ہرصورت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ مَا آصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤمِنْ مِ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

'' جومصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔اور جواللہ پرایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشا ہے۔ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔''

اس آیت مبارکہ میں اگر ہم تھوڑا ساغور کریں تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے اِس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ہر آ زمائش ومصیبت اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے ۔ البذا ایس صورتحال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے کہ جس کے حکم سے آز ماکش ومصیبت آتی ہے وہی اس سے بچانے اور اسے ٹالنے پر بھی قادر ہے۔ اس لئے الله تعالى نے اس كے بعداس بات كى طرف اشاره فرمايا كم وَمَن يُؤمِنُ مِ باللَّهِ يَهْد قَلْبَهُ ﴾ يعن جس مخض کو اللہ تعالی پریقین کامل ہوگا اس کے دل کی اللہ تعالی راہنمائی کردے گا، چنانچہ وہ جان لیتا ہے کہ اس برآنے والی آزمائش ومصیبت اس سے چوک نہیں سکتی ۔ اور جو چیز اس سے چوک جانے والی ہے وہ اسے بیچے

یمی یقین راسخ اس کے دل کومضبوط کرتا ہے اور وہ الله تعالی کی طرف سے آنے والی ہر آ ز مائش ومصیبت کو برداشت کرنے میں کامیاب ہوجا تاہے۔

### كتاب الله اورسنت رسول مَكَالْيُرُمُ كومضبوطي سے تھامنا

کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے ، اس کا مطالعہ کرتا ہے ، اس میں تدبر اورغور وفکر کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے ہدایت دیتا ہے،فتوں میں اس کی راہنمائی کرتا ہے،اسےفتوں کے اندهروں سے فکال کرحق کی روشیٰ دکھا تا اور راوحق پر گامزن کرتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ قَلْ جَاءَ كُم مِّنَ اللَّهِ نُودٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيئٌ ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ دِضُوَانَهُ سُبُلَ



السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ lacktrightarpoonup" تمهارے پاس الله کی طرف سے نور اور (ایس) واضح کتاب آچکی ہے جس کے ذریعے الله تعالی ان

لوگوں کوسلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں ۔ اور اپنے تھم سے اندهیروں سے نکال کر روشن کی طرف لے جاتا ہے۔اورصراطمتنقیم کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔'

اور یہی معاملہ سنت ِ رسول مَا الله علم کا بھی ہے ، کیونکہ رسول اکرم مَا الله علم نے امت میں اختلاف کثیر واقع ہونے کی صورت میں اپنی سنت اور خلفائے راشدین ٹئائٹیئر کے طرزعمل پریختی سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ الله کے رسول مَالْقَیْظُ نے ارشاد فرمایا:

«عَلَيْكُمْ بِسُنْتِى وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ »

'' تم میری سنت کولا زم پکڑنا اور اسی طرح ہدایت یا فتہ اور راہِ راست پر گامزن خلفاء کے طریقے پرضرورعمل کرنا۔اس کومضبوطی سے تھام لینا اور اسے قطعا نہ چھوڑ نا۔اورتم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔' $^{\circ}$ 

خلفائے راشدین ٹئائٹیم کے طرزعمل کو اختیار کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ ان کے ادوار خلافت میں بھی مختلف فتنوں نے سراٹھایا ، چنانچہ انھوں نے جس طرح ان کامقابلہ کیا اور جس طرح انھوں نے ان فتنوں کی آگ کو مختدا کیا اس سے بقینا آج کے فتنوں کا مقابلہ کرنے میں بھی بہت حد تک راہنمائی مل سکتی ہے۔

اوررسول اکرم مَانْ ﷺ نے امت کیلئے جن دو چیزوں کو چھوڑ ااور جن کومضبوطی سے تھامنے پر اِس بات کی گارٹی دى كەرپەامت گمراەنېيى موگى وەكتاب الله اورسنت رسول مَالْيَغِمْ بى مىي \_

رسول أكرم مَا لَيْكُمْ فِي جَمَّة الوداع كموقعه يرفر مايا تها:

«فَاعُقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِيْ ، فَإِنِّى قَدْ بَلَّغْتُ،وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَّا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ تَمَسَّكْتُمُ به: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ عَلَيْكُ »

"ا \_ اوگو! میری باتو سکواچھی طرح سے سمجھلو، میں نے یقینا اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا۔ اور میں تم میں الی چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو مجھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے: اللہ کی کتاب



اوراس کے رسول مُلافیظ کی سنت ۔'' 🌣

اى طرح رسول الله مَثَاثِينَا في ارشاد فرمايا: « تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْنَيْنِ ، لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا : كِتَابَ اللهِ وَسُنَتِيْ ، وَلَنْ يَّتَفَرَّقًا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ» ®

" میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں۔ان کے بعد (یعنی اگرتم نے انھیں مضبوطی سے تھام لیا تو) بھی گمراہ نہیں ہو گے۔ایک ہے کتاب الله (قرآن مجید) اور دوسری ہے میری سنت۔اور بیدونوں بھی جدا جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض پرمیرے پاس آئیں گی۔''

لہذا اِس دور کے مختلف فتنوں سے بیخے کیلئے سوائے اِس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کومضبوطی ہے تھام لیں اور انہی ہے راہنمائی لیں اور انہی کو اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنا کیں ۔ اور فرقہ وارانہ تعصب کوترک کر کے اللہ کی رسی سے چمٹ جائیں۔

بارى تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَاغْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخُوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ  $^{f Q}$ 

''تم سب الله کی رسی کومضبوطی سے تھام لواور فرقوں میں مت بٹو ۔اور اپنے اوپر الله کی نعمت کو یا د کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھراس نے تمھارے دلوں میں الفت پیدا کردی اورتم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔اور (یاد کروجب) تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اس نے تمھیں اس سے بچالیا۔ای طرح الله تعالی تمھارے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کربیان کرتا ہے تا کہتم ہدایت یا جاؤ''

اور جہاں تک مسلکی نزاعات واختلافات کا تعلق ہے تو تمام اہل علم پر فرض ہے کہ وہ اٹھیں ختم کرنے کیلئے صدق دل ہے کتاب اللہ اور سنت ِ رسول مُنافِيْظ کی طرف رجوع کریں اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور پھرعوام الناس کی بھی اس چیز کی طرف راہنمائی کریں۔

الله تُعالى كا فرمان م : ﴿ يَا آيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الآمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْيٍءٍ فَرُدُوهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاوِيْلًا ﴾ ®

🕜 صحيح الجامع :2937

① السنة للمروزي:68 من حديث ابن عباس رضي الله عنه

<sup>6</sup> النساء 4: 99 ⑦ آل عمران3:301

" اے ایمان والو! تم الله تعالی کا حکم مانو اور رسول الله مَاليَّيْظُ کا حکم مانو۔ اورتم میں جو حکم والے ہیں ان کا بھی۔ پھراگرتمھاراکسی بات میں اختلاف ہوجائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگرتم اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہو۔ یہی (تمھارے حق میں ) بہتر ہے اوراس کا انجام بہت اچھاہے۔''

### 🕜 دینی علم حاصل کرنا

فتنوں سے بچے کیلئے ضروری ہے کہ آپ دینی علم حاصل کریں ، کیونکہ علم وہ نور ہے جوفتنوں کے تاریک راستوں کوروثن کرتا ہے ۔ جبکہ علم کے مقابلے میں جہالت وہ تاریکی ہے جوانسان کو تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔والعیاذ باللہ

الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوًّا اِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحْذَرُوْنَ  $ho^{igompu}$ 

" پھرالیا کیوں نہ ہوا کہ ہرفرقہ میں سے پچھلوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کیلئے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹے تو اپنے لوگوں کو (برے انجام ہے ) ڈراتے ، اِس طرح شاید وہ (برے کاموں ہے ) بج

آج کل جو نئے نئے فتنے سراٹھا رہے ہیں اور جس طرح اسلامی تعلیمات کے خلاف بروپیگنڈہ کیا جارہا ہے اور ہرآئے دن شکوک وشبہات پیدا کر کے نئ نسل کو دین سے بیزار کرنے کی ندموم کوششیں کی جارہی ہیں ، تو ان سب چیزوں کا مقابلہ قرآن وحدیث ریبنی شرعی علم کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔

🖈 'شرعی علم'ایک مضبوط ہتھیار ہے جوان جدید فتنوں سے بچنے میں مدد گار ثابت ہوتا ہے۔

🖈 اور' شرعی علم' بہت بڑی خیر ہے جواللہ رب العزت اپنے فضل وکرم سے جسے حیا ہتا ہے عطا کرتا ہے ۔ الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ يُؤتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآءُ وَ مَنْ يُؤتَ الْحِكْمَةَ فَقَلْ أُوتِيَ خَيْرًا

'' وہ جس کو چاہتا ہے حکمت ( علم ونہم ) عطا کرتا ہے۔ اور جسے حکمت ( علم ونہم ) دے دیا گیا تو گویا اسے بہت بڑی خبر و بھلائی مل گئی ۔''

لہذاتمام مسلمانوں کو شرعی علم' کی طرف متوجہ ہونا چاہئے ۔خود بھی شریعت کا بنیا دی علم حاصل کریں اور اپنے تمام بچوں کوبھی اِس علم کے زیور سے آ راستہ کریں ۔ اِس طرح وہ خود بھی جدید فتنوں سے بچیں گے اور نئی نسل بھی



ان ہے محفوظ رہے گی۔

یہاں ایک بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور وہ یہ ہے کہ شرعی علم شرعی علاء سے ہی حاصل کرنا چاہئے جن کے پاس قرآن وحدیث کاعلم ہے، نہ کہ ان لوگوں سے کہ جوکل تک سنگر ( گانا گاتے ) تھے اور آج 'سکالر' بن کر ٹی وی کی سکرین پر' مفتی'یا' مبلغ' سبخ بیٹھے ہیں ۔ اور نہ ہی اُن نام نہاد' مفتیان' سے کہ جوقر آن مجید کی ایک آیت بھی سیجے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی حدیث رسول مُلاثین کم انھیں کوئی علم ہے۔ اور نہ ہی ایسے لوگوں سے کہ جوسی سنائی باتیں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی جھوٹی اور من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں۔

ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول اکرم مُنافِیْم نے ارشادفر مایا تھا:

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ، وَلَكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا ، اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا ،فَسُئِلُوْا فَأَفْتُوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا»  $^{\odot}$ 

'' الله تعالى علم كو إس طرح نہيں اٹھائے گا كه اسے بندوں (كے دلوں) سے تھينج لے، بلكه وہ علماء كى ارواح کو قبض کرے علم کو اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ جب سی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کومفتی بنالیں گے۔ چنانچہ ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتوی دیں گے ، اِس طرح وہ خود بھی گمراہ ہونگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔''

بعض لوگ علائے کرام کوحقیر سجھتے ہیں اور ان کی طرف رجوع کرنا اپنی تو ہین تصور کرتے ہیں۔ جبکہ رسول اكرم مَا النَّامُ كَا ارشادَكُرامى ہے: «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَن لَّمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمُ صَغِيْرَنَا ، وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا

" و و مخص میری امت میں سے نہیں جو ہارے بوے (بزرگوں) کا احر ام نہ کرے اور ہارے چھوٹے (بچوں) پرترس نہ کھائے اور اور ہمارے عالم کے حق کو نہ پہچانے ۔''

اس طرح ایک اور بات کی تنبیہ بھی انتہائی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ' مُوگل' کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں! حالانکہ' مکو گل' صبحے علم کی طرف بھی راہنمائی کرتا ہے اور غلط کی طرف بھی ۔ حق کی طرف بھی اور باطل کی طرف بھی ۔ لہذا 'مُوگل' کے ذریعے علم حاصل کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ علم

① صحيح البخارى: 100 ، صحيح مسلم: 2673

 <sup>101:</sup> وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 101

ے حصول کیلئے '' مُوگل' سے مدد ضرور لیس ، کیکن علم صرف اُن ویب سائٹس سے لیس جن کا منبح بالکل واضح ہے اور ان میں قرآن وحدیث پر بنی شرعی علم پایا جاتا ہے۔ اور اُن ویب سائٹس سے اجتناب کریں جن کالمنج واضح نہیں

ہادران میں ہررطب ویابس کوجمع کیا گیا ہے اور محج اور غلط میں فرق نہیں کیا گیا۔ 🖎 مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرق سے اجتناب کرنا

کیونکہ جماعت ' پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ، جبکہ جماعت سے الگ ہونے والاشخص شیطان کا شکار ہوجا تا ہے ۔ جیہا کہ بھیڑیا اُس بکری کوشکار کرتا ہے جور پوڑ سے الگ ہوجاتی ہے۔

حضرت حذیفة بن یمان شوئد بیان کرتے ہیں کہ لوگ عام طور پر رسول الله مَالَیْمُ سے خیر کے بارے میں

سوال کرتے تھے اور میں آپ مَالْیُوُمُ ہے شرکے متعلق سوال کرتا تھا کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں میں شرمیں مبتلا نہ ہو جاؤں ۔

چنانچہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم جاہلیت اور شرمیں تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس خیر (اسلام) ہےمشرف کیا،تو کیااس خیر کے بعد بھی کوئی شرآئے گا؟

آب مَا يُعْلِمُ نِي فرمايا: بال -میں نے بوچھا: کیا اس شرکے بعد بھی کوئی خیرآئے گی؟

آپ مَلَاثِيْرُ نِے فرمایا: ہاں اور اس میں کدورت ہوگی۔

میں نے کہا: کدورت سے کیا مراد ہے؟

آب مَالِيكُمْ نِي فرمايا: « قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنَتِي ، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنكِرُ »

"ایسے لوگ آئیں گے جومیرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چلیں گے اور میری سیرت کو چھوڑ کر

کسی اور کی سیرت سے راہنمائی لیں گے ۔شمصیں اُن کی بعض باتیں اچھی لگیں گی اوربعض بری لگیں گی ۔'' میں نے یوچھا: کیا اس خبر کے بعد بھی کوئی شرآئے گا؟

آپِ مَا الله الله الله الله عَمْ ، دُعَاةٌ إِلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيها »

'' ہاں کچھ داعی ایسے آئیں گے جوجہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے ، جوبھی ان کی دعوت کو قبول کرے

گاوہ اس کو اس میں گرا دیں گے۔''

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ان کی صفات بیان فرما کیں۔

آپ اَلْيُنَافِ فَر مايا: «هُمُ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا»

''وہ لوگ ہم میں ہے ہی ہونگے اور ہماری ہی زبان میں بات کریں گے۔''

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگروہ زمانہ مجھ پرآ گیا تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟

آبِ الله المُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ » تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ »

''تم ہر حال میں مسلمانوں کی جماعت اوران کے حکمران سے وابستہ رہنا ''

میں نے کہا: اگرمسلمانوں کی جماعت اوران کا حکمران نہ ہوتو؟

آپ َ اَلْهُ اَنْ عَلَى أَصُلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدُرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصُلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدُرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ  $^{\circ}$ »

'' پھرتم ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا خواہ شمصیں درخت کی جڑیں کیوں نہ چبانا پڑیں ، یہاں تک کہ تجھ پر اس حالت میںموت آ جائے۔''

اورجبير بن مطعم مئ الدفر بيان كرتے بي كدرسول اكرم مَالْيُؤُمْ نے ارشاد فرمايا:

«ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنِ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلهِ، وَالنَّصِيْحَةُ لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلُزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ ، فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَّرَائِهِم» ®

'' تین چیزیں الی ہیں کہ جن کی موجودگی میں مومن کے دل میں کینہ داخل نہیں ہوتا۔ اللہ کیلئے عمل خالص کرنا ، مسلمانوں کے سربراہوں سے خیرخواہی کرنااور ان کی جماعت میں بہر حال شامل رہنا۔ کیونکہ ان کی دعوت ان سب کو محیط ہوتی ہے۔'' (جیسے ایک دیوار ان کا احاطہ کرتی ہے اس طرح ان کی دعوت جو کہ دعوتِ اسلام ہے' بھی ان سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور انھیں فرقہ بندی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس لئے ان کی جماعت کے ساتھ مل کرر ہنا اشد ضروری ہے۔)

اورمسلمانوں کی جماعت ہے الگ ہونا کس قدرخطرناک ہے! اِس کا اندازہ آپ اِس صدیث سے کر سکتے ہیں جس کے رادی عبداللہ بن عباس میں ہیں ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَّةُ اِلَّمْ اِللَّهُ مَالِيَّةً اِللَّهِ مَالِيَّةً اللَّهِ مَالِيَّةً اللَّهِ مَالِيَّةً اللَّهِ مَالِيَّةً اللَّهِ مَالِيَّةً اللَّهِ مَالِيَّةً اللَّهُ مَالِيَّةً اللَّهِ مَالِيَّةً اللَّهُ مَالِيَّةً اللَّهِ مَالِيَّةً اللَّهُ مَالِيَّةً اللَّهُ مَالِيَّةً اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِيْسُولِيْنِ اللْحَلَقِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْنِ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

«مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِرُ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة شِبْرًا، فَمَاتَ ، فَمِيْتَةُ

① صحيح البخاري :3606، صحيح مسلم :1847 واللفظ له

٠ سنن ابن ماجه :3056 وصححه الألباني

فتوں کے دور میں سلمانوں کا کردار کی گھنٹوں کے دور میں سلمانوں کی کردار کی گھنٹوں کے دور میں سلمانوں کی کردار کی گھنٹوں کے دور میں سلمانوں کی کردار کی کردار کی گھنٹوں کی کردار کی گھنٹوں کے دور میں سلمانوں کا کردار کی گھنٹوں کے دور میں کردار کی کردار کردار کی کردار کی کردار کردار کی کردار کردار کی کردار کرد

هِلِيّةٍ» در شخص

'' جو شخص اپنے حکمران سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ نا پسند کرتا ہوتو اسے صبر کرنا چاہئے ، کیونکہ جو آ دمی جماعت سے بالشت بھرالگ ہواوراسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی ۔''

🐿 فتنول کے ایام میں خصوصی طور پر عبادت میں مشغول رہنا

كيونكدالله كرسول مَنْ يَثْمِ كاارشاد ب:

«اَلُعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ»

'' فتنوں میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے۔''

لیمنی جب فتنوں کا دور ہو ، قتل وغارت گری ہورہی ہو ، حق وباطل میں آمیزش کی جا رہی ہو ، لوگ انتہائی مضطرب اور پریشان ہوں تو ایسے حالات میں کم ہی لوگ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی عفلت کے دوران جو مخض عبادت میں مشغول ہوگا وہ یقینا فتنوں کے شرسے محفوظ رہےگا۔

### 🗗 تقوى اختيار كرنا

' تقوی' سے مرادیہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے عذاب کے ڈرکی وجہ سے اس کی اور اس کے رسول مُلَّا اللہ کی نافر مانی نہ کریں اور اس کے رسول مُلَّا اللہ کی نافر مانی نہ کریں اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کیں۔ یوں آپ اللہ تعالی کے فضل وکرم کے ساتھ فتنوں کے شرسے محفوظ رہیں گے۔

الله تَعَالَى كَافْرَمَانَ ہِے: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوَّا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَوِّرُ عَنْكُمْ مُهِا لِيَحُوْرُ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَوِّرُ عَنْكُمْ مَهِا لِيَكُمُ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ وَ اللّٰهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴾ ۞

"اے ایمان والو! اگرتم اللہ تعالی ہے ڈرتے رہوتو وہ شخصیں (نورِ بصیرت عطا کرکے حق وباطل میں) فرق کرنے کی توفیق کرنے کی توفیق دے گا جمھارے گناہوں کومٹا دے گا اور شخصیں معاف کردے گا۔اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔'' ای طرح اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ ®

''اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کیلئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اوراسے ایس جگہ سے

روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔''

🕝 صحيح مسلم :2948

0 صحيح مسلم:1849

### △ کثرت ہے تو یہ واستغفار کرنا

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَ هُمُ يَسْتَغُفِرُوْنَ ﴾ ©

'' اور اللّٰدایسے لوگوں کو عذاب دینے والانہیں جو استغفار کر رہے ہوں ۔''

اسی طرح اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ فَلَوْ لَا إِذْ جَآءَ هُمْ بَاسُنَا تَضَرَّعُوا وَ لَكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ مَا كَانُوَا يَعْمَلُونَ ﴾ \* وَ يَكُنُ اللَّهُ اللَّهُ عُلُونَ ﴾ \* وَ يَكُنُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّالُولُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللل

'' پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے؟ ( لیعنی کیوں نہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا اور کیوں نہ معافی مانگی؟) مگران کے دل تو اور شخت ہو گئے اور شیطان نے انھیں ان کے اعمال خوبصورت بنا کر دکھلا دیئے۔''

لہذا فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو صدق ول سے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور اپنے تمام گناہوں پر اس کے سامنے ندامت وشرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے معافی مانگنی چاہئے۔ یوں اللہ تعالی انھیں اپنے فضل وکرم کے ساتھ فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

## 🗗 فارغ اوقات كونفع بخش امور ميںمشغول كرنا

رسول اکرم مَا لَیْکِم کا ارشادگرامی ہے:

« اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ » " بإنج چيزون كو پانچ چيزون سے پہلے غنيمت مجھو۔"

- ( شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ » ' اپن جوانی كواي برهاي سے پہلے . '
- الله وصحتك قبل سقمك "ابن صحت كوابن بمارى سے پہلے ـ"
  - " (وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ » ' ا بِي تو نگرى كوا بِي غربت سے پہلے ۔ "
- ( و فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ » "اپنی فراغت کواپی مشغولیت سے پہلے۔"
  - @ ﴿ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ » " اپنى زندگى كواپنى موت سے پہلے \_" "

اس حدیث میں مذکورہ پانچوں چیزیں ( یعنی بڑھاپا ، بیاری ،غربت ،مشغولیت اورموت ) انسان کیلئے فتنہ بن سکتی ہیں۔اس کئے رسول اکرم مُلَاثِیْمُ نے ان سے پہلے جوانی ، تندرسی ، تو نگری ، فراغت اور زندگی کوغنیمت سمجھ

<sup>43: 6</sup>و الأنفال €: 33 الأنعام €: 33

أخرجه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:3355

کران ہے بھر بور فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔

اورآپ سَالِيْنَ فَ دوسرى حديث مين ارشاد فرمايا: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ خِصَالًا سِتًّا: إِمْرَةَ السُّفَهَاء ، وَكُثْرَةَ الشَّرَطِ ، وَقَطِيْعَةَ الرَّحِمِ ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ ، وَنَشْأً يَتَّخِذُوْنَ الْقُرْآنَ مَزَامِيْرَ ، الْقَدِّمُوْنَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَلَا أَعْلَمِهِمْ ، مَا يُقَدِّمُوْنَهُ إِلَّا لِيُعَنِّيَهُمْ  $^{\odot}$ 

" تم چیر چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی عمل کراو: احمق لوگوں کی حکمرانی ، پولیس کی کثرت، قطع رحی ، نصلے کو (رشوت کے بدلے میں ) بیچنا ،خون (بہانے ) کو ہلکا سمجھنا اور ایسے نوخیز بچوں کا آنا جوقر آن مجید کوراگ گانا بنالیں گے ،لوگ ان میں سے ایک کواس لئے امام نہیں بنائیں گے کہ وہ سب سے زیادہ سمجھ دار اور سب سے براعالم ہوگا، بلکہ اس لئے کہ وہ ان کے سامنے قر آن کو گا کر پڑھے۔''

اس حدیث میں بھی رسول اکرم منافیظ نے بعض فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے جلدی جلدی عمل کرنے کا تھم دیا ہے ، جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ فارغ اوقات کونفع بخش امور میںمشغول کرنے سے انسان فتنوں کے شر ہے نی سکتا ہے۔

🗗 صبر کرنا

لینی مختلف آ ز مائشوں اورفتنوں کو برداشت کرنا اور ثابت قندمی اور استیقامت کا مظاہرہ کرنا ۔

رسول اکرم منافیق کا ارشادگرامی ہے:

«وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْوَ مَعَ الصَّبُرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَأَنَّ الْعُسْرِ يُسْرًا » '' اور یقین کرلو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی بیٹینی ہے۔ اور ہر تنگی آ سانی اور

آسودگی کولاتی ہے ۔''<sup>®</sup>

اس طرح آپ مَالَيْكُمُ نِي ارشاد فرمايا:

« إِنَّ مِن وَّرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِنَّ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ » ""تمھارے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں۔ان میں جوشخص اُس دین کومضبوطی سے تھامے رکھے گا جس

پرتم قائم ہو، تو اسے تم میں سے بچاس افراد کا اجر ملے گا۔'<sup>©</sup>

<sup>()</sup> السلسلة الصحيحة :979

مسند أحمد :2804 وصححه الأرناؤط ـ الترمذي : 2516 وصححه الألباني

<sup>🖰</sup> السلسلة الصحيحة: 494

عذیذان گوامی ! ہم نے فتول کے شرسے بیخے کیلئے اب تک دس اسباب ذکر کئے ہیں ۔اللہ تعالی ہے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان تمام اسباب کواختیار کرنے کی تو فیق دے۔اور ہمیں ہرفتم کے فتنوں اوران کے شریے محفوظ رکھے۔ آمین

دوسرا خطبه

محترم حضرات! فتنول کے دور میں اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر میں سے ایک بیہ ہے کہ

**ہ** منافقوں کی سازشوں سے خبر دار رہا جائے

کیونکہ بیلوگ مسلمانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کرمسلمانوں کے خلاف مختلف قتم کی سازشوں میں ملوث ہوتے ہیں ۔ان کا مقصد اسلام اورمسلمانوں کونقصان پہنچانا ،مسلمانوں کی قوت کا شیرازہ تجھیرنا اور ان میں بھوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ بیلوگ ہرآئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کردیتے ہیں اور مسلم ممالک میں انتشار ، لا قانونیت اور فساد پھیلانے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔

الله تعالى مدينه منوره كے منافقوں كى سازشوں سے آگاہ كرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿ لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّ لَا اَوْضَعُوْا خِلْلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمْعُوْنَ لَهُمُ وَاللَّهُ عَلِيُمْ مُ بِالظُّلِمِيْنَ ۞ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ الْاُمُورَ حَتَّى جَآءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ اَمْرُ اللَّهِ وَ هُمُ كُرِهُوْنَ ﴾  $^{f 0}$ 

''اگروہ ( منافق ) تمھارے ساتھ نکلتے تو تمھارے لئے شروفساد میں اضافہ ہی کرتے اور فتنہ پھیلانے کے ارادے سے تمھاری صفوں میں جھوٹی باتوں کے گھوڑے دوڑاتے ۔ اور اب بھی تمھارے درمیان ان کے جاسوں موجود ہیں ۔اور الله تعالی ظالموں کوخوب جانتا ہے۔انھوں نے پہلے بھی (غزوہ احداور غزوہ خندق میں) فتنہ پیدا کرنا چاہا اور معاملات کو آپ کیلئے الٹ ملیٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ حق سامنے آگیا اور اللہ کا تھم غالب ہوااگر چہوہ نہیں جاتے تھے۔''

یمی روش ہر دور کے منافق اختیار کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں ،جس سے مسلمانوں کو متنبدر ہنا چاہئے۔

🗗 جلد بازی ہے اجتناب

فتنوں کے شرسے بیخے کیلئے ضروری ہے کہ جب مجھی کوئی فتنہ اور آ زمائش آئے تو مسلمان جلد بازی نہ کریں، بلکہ خل ، برد باری اور تھہراؤ سے کام لیں ۔اسباب وعوامل اور نتائج پرسوچ و بچار کریں ،صائب الرائے لوگوں سے مثاورت کریں۔ اور اگرمکی وقو می سطح پر کوئی آز ماکش آئے تو ارباب اقتد ارکوموز وں اقدامات اٹھانے دیں اور ان

کے سامنے کسی قشم کی رکاوٹ کھڑی کرنے کی بجائے ان کے دست وباز وبنیں۔افواہوں پریقین نہ کریں ، بلکہ ہر خبر کی تصدیق کریں ۔ افواہیں پھیلا نا اور جھوئی خبریں عام کرنا منافقوں کی روش ہے ، نہ کہ سیچے مومنوں کی ۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ إِذَا جَاءَ هُمْ أَمُرْ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَذُوهُ إِلَى الرَّسُول وَ اِلَى اُولِى الْاَمْر مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبطُوْنَهُ مِنْهُمُ  $\Phi^{\mathbb{O}}$ 

'' اور جب انھیں امن وخوف کی کوئی خبر ملتی ہے تو اسے پھیلا نا شروع کردیتے ہیں ، حالانکہ اگر وہ اسے رمول مُلَاثِيْنِ اورارباب اقتدار کے سپر دکر دیتے تو ان میں سے تحقیق کی صلاحیت رکھنے والے اُس کی تہہ تک پہنچ جاتے۔'' اِس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے منافقین مدینہ منورہ کی روش کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے کہ وہ جنگ مے متعلق آنے والی ہرخبر کو بغیر تحقیق کے نشر کر دیتے ہیں۔جس سے مسلمانوں کی صفوں میں تشویش کی اہر دوڑ جاتی ہے۔اوربعض کمزور ایمان والےمسلمان فتنے میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ اِس کے بعد الله تعالی نے فرمایا کہ اگریہ

کی تہہ تک پہنچ کران کا مناسب حل نکالتے ۔ لہذا ہر دور میں مسلمانوں کو اِس فتم کے منافقوں اور ان کی سازشوں سے متنبہ رہنا جا ہے ، یوں وہ اپنے

لوگ اِس طرح کے معاملات کو رسول اکرم مُناتینی اور اصحاب بصیرت صحابه کرام مُناسَیَن پر چھوڑ دیتے تو وہ یقینا ان

آپ کواورا پنے اسلامی معاشروں کوفتنوں کے شرسے بچا کتے ہیں۔ واللہ المستعان

باقی جہاں تک سوشل میڈیا پر گردش کرتی حبونی خبروں اور افواہوں کا تعلق ہے تو ان پر ہرگز یقین نہیں کرنا **چاہئے** اور نہ ہی اٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہئے ، بلکہ ان کے بارے میں معتمد اور باوثوق ذرائع ہے تقدیق کرنا ضروری ہے۔

الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ يَالِيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقُ مُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا تَوُمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَادِمِيْنَ ﴾ ®

''اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمھارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرلیا کرو ،کہیں ایسا نہ ہو کہتم کسی قوم کو نا دانی میں نقصان پہنچا دو۔ پھراپنے کئے پرشمصیں ندامت اٹھانی پڑے۔''

آخریں ہم ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں تمام فتنوں کے شرسے

بچائے رکھے۔ آمین

# امت فمريد كي خصوصيات

## أمت محمريه كي خصوصيات

انهم عناصرِ خطبه:

🛈 امت محدیہ کے نضائل

🕝 د نیامیں امت محدیہ کی خصوصیات

🖰 آخرت میں امت محمریه کی خصوصیات

پېلا خطبه

محترم حضرات! یوں تو اللہ رب العزت کے ہم پر بے شار احسانات اور اس کی ان گنت نعمتیں ہیں ، جن کا

ہم جتناشکرادا کریں اتنا کم ہے، تا ہم اُس کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الز مان حضرت محمد مُلَافِيْظِ کی امت میں شامل فر مایا ، جو کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر امت ہے۔

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ وَكَنْ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ •

"اوراس طرح ہم نے شمصیں (اے مسلمانو!) ایک معتدل اور بہترین امت بنایا ہے۔"

اى طرح فرايا: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَ تُؤمِنُوْنَ بِاللَّهِ ﴾ ®

''تم بہترین امت ہو جے لوگوں کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔تم نیکی کا تھم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔ اوراللہ پرایمان رکھتے ہو۔''

اوررسول اكرم مَا يُعْرِّعُ نے اس آيت كى تفير كرتے ہوئے ارشادفر مايا:

«أَنْتُمْ تُتِمُّوْنَ سَبْعِيْنَ أُمَّةً ،أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ» ©

''تمھارے ساتھ امتوں کی تعدادستر پوری ہوگئ ہے۔تم سب سے بہتر اور اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ

معزز امت ہو۔''

اور حفرت ابو ہررہ فالله نا نے اس آیت مبارکه ی تفییر بول کی:

① البقرة2:143 ⊕ آل عمران3: 110 ⊕

<sup>🕏</sup> جامع الترمذي :3001 ، سنن ابن ماجه : 4288 ـ وحسنه الألباني

«خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ ، تَأْتُوْنَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَغْنَاقِهِمْ، حَتَّى يَدُخُلُوْا فِي الْإِسْلَامِ» 
قد تُمْ لُوكُوں كَيلِيَ بَهِرَ بِن لُوكَ ہو۔ تم أنهِسِ اس حالت ميں لاتے ہوكہ ان كى گردنوں ميں طوق ہوتے ہيں،

حتی کہوہ اسلام قبول کرلیں ۔'' یعنی قبول اسلام سے ان کے طوق اتر جاتے ہیں ۔

اورسيدناعلى بن ابى طالب ئى الله بيان كرتے ميں كدرسول اكرم مَاليَّيْمَ في ارشاوفرمايا:

« أُعْطِيْتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ»

'' مجھے وہ خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو کسی اور نبی کوعطانہیں کی گئیں۔''

تو ہم نے کہا: یا رسول اللہ! وہ کوئی ہیں؟

تو آپ مَالَّيْظُ نے ارشاد فرمایا:

«نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُغْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْآرْضِ، وَسُمِّيْتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ التَّرَابُ لِي طَهُوْرًا، وَجُعِلَتُ أُمَّتِيْ خَيْرَ الْأُمَمِ» ®

'' رعب ودبد بہ کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے ، زمین کی چابیاں مجھے عطا کی گئی ہیں ، میرا نام احمد رکھا گیا ہے، مٹی کومیرے لئے طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے اور میری امت کوسب سے بہتر امت بنایا گیا ہے۔''

اب تک ہم نے جتنے دلائل ذکر کئے ہیں ان سے واضح طور پر بیہ ثابت ہوتا ہے کہ امت محمد یہ سابقہ تمام امتوں سے افضل اور بہتر ہے۔

یاد رہے کہ اِس امت کا دوسری امتوں سے افضل امت ہونا اِس کے دین ( اسلام ) کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ بیامت اللہ اور اس کے رسول جناب محمد مُظَالِّیُّ پر اور اللہ کی کتاب ( قرآن مجید ) پر ایمان رکھتی ہے۔ جبکہ دیگر قومیں نہ اللہ تعالی کو مانتی ہیں ، نہ اس کے رسول جناب محمد مُٹالِیُّ کی مانتی ہیں اور نہ ہی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو تشلیم کرتی ہیں۔ اِس لئے وہ بیا فضلیت حاصل نہیں کرسکیں۔

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ 
"اورعزت تو صرف الله كيك ،اس كرسول مَا اللهُ كيك اورمومنوں كيك ،ى ہے،كين منافق نہيں جانتے۔ "
اورسيدنا عمر بن خطاب مُن اللهُ نے فرما يا تھا:

«إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّيْنِ ، فَمَهْمَا نَبْتَغِى الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللهُ »

شعبع البخارى: 4557، 1361 وحسنه الأرنؤوط

امت محمد ید کی خصوصیات کی سال ۱۱۲ کی است محمد ید کی خصوصیات کی سال ۱۱۲ کی کار

'' ہم ذلیل ترین قوم تھے، پھراللہ تعالی نے ہمیں اِس دین ( اسلام ) کے ذریعے عزت بخشی ، چنانچہ اس کو چھوڑ کرہم جہاں ہے بھی عزت کے طلبگار ہو نگے ، اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر کے چھوڑے گا۔''

یمی وجہ ہے کہ یہود ونصاری کو بیاعلی مرتبہ حاصل نہیں ہوسکا۔ اور چونکہ انھوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا

اس لئے اللہ تعالی نے یہودکو 'مغضوب علیهم 'قرار دیا (یعنی جن پرغضب کیا گیا اور ان پر ذات ورسوائی کو

مسلط کردیا گیا ) اورنصاری کو'ضالین '(یعنی گمراه قوم ) قرار دیا به

یہود ونصاری نے دعوی کیا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور چہتے لوگ ہیں اور سب سے افضل امت ہیں ،لیکن الله تعالی نے ان کے اس دعوے کو محکرا دیا۔

الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصْرَى نَحْنُ أَبُنَوُّا اللهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلَ أَنْتُمُ بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنُ يَشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ

 $\mathbb{C}$  السَّمَوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا  $\mathbb{C}$  وَالَيْهِ الْمَصِيْرُ '' اور يہود ونصاري نے كہا: ہم الله كے بيٹے اوراس كے چہيتے ہيں! آپ كهدد يجئے كداگريد بات ہے تو پھر

وہ معسیں تمھارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ )تم اس کی مخلوق میں سے عام انسان ہو۔ وہ جسے حاہتا ہے معاف کردیتا ہے اور جسے حاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اور آسانوں اور زمین اور جو

کچھان دونوں میں ہے،سب کا مالک اللہ ہی ہے۔اوراسی کی طرف سب کو جانا ہے۔''

آ ہے اب اِس امت محمدید کی خصوصیات قرآن وحدیث کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں ، جن سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بیامت دیگرامتوں سے افضل ترین امت ہے۔

## 🗗 مکمل دین

اس امت کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اِس کا دین کمل ہے۔

الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسكلام ديننا ه<sup>©</sup>

'' آج میں نے تمھارے لئے تمھارا دین مکمل کر دیااور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ۔ اور اسلام کو بحیثیت دین تمھارے لئے پند کرلیا۔''

امت محريه كا نصوصيات المستحديد كانصوصيات المستحديد كانصوصيات المستحد ا تو ہر خص جیسے حابتا اس میں کمی بیشی کر لیتا اور یوں دین لوگوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن کررہ جاتا۔

الله رب العزت کے اس عظیم احسان کی قدرو قبت کا اندازہ یہود کو ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایک یہودی عالم حضرت عمر تفاهد عند دور خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے امیر المؤمنین! کتاب الله (قرآن مجید) میں ایک ایسی آیت ہے جواگر ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو بلور عيد منات\_ حضرت عمر تفايد في يوجها : وه آيت كوسى ب ؟ تو اس في كها : ﴿ الْمَدُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ

دِيْنَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيْنًا ﴾

تو حضرت عمر شیٰ الله عند کے اب ہے آیت عید کے دن ہی نازل ہوئی تھی جب رسول الله مُلِا تَقِیْمُ عرفات میں تھے اور وه دن جمعة المبارك كا دن تفار "0"

#### 🗗 دین میں آسانیاں

اِس امت کی خصوصیات میں ہے ایک بڑی خصوصیت ہد ہے کہ اِس کا دین آسان ہے اور اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور اِس کے متعدد دلائل موجود ہیں ، ہم ان میں سے چندایک ذکر کرتے ہیں:

🛈 الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ هُوَ اجْتَبِاكُمُ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ® ''اس نے شمصیں چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ۔''

🕑 ای طرح تیم کی اجازت دے کر اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ مَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴾ ®

''اللّٰدتم پرتنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ محس پاک کردے اورتم پراپی نعمت پوری کرے تا کہتم اس کے شکر گزار بنو۔''

@ الى طرح فرمايا: ﴿ يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُنَخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ نُحِلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴾ ®

''اللہ تعالی چاہتا ہے کہتم سے تخفیف کرے ۔اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔''

اس اس طرح مریض اور مسافر کورمضان میں روزہ چھوڑنے کی رخصت دے کر اللہ تعالی نے فرمایا:

① صحيح البخارى: 45، صحيح مسلم: 3017

امت تحريد كا نصوصيات كالمنظمة المنظمة المنظمة

﴿ يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  $\mathbf{\Phi}^{0}$ 

'' اللهُ تعالى تمهارُ ب ساته آساني كابرتاؤ حابتا ہے ، تنگي كانبيں حابتا۔''

@ الله تعالى نے اپنے بیارے نبی جناب محمد مَنْ اللهُ عَمْ كَ ذريع إس امت سے وہ بوجھ اتار ديئے اور وہ بندشیں کھول دیں جن میں پہلی امتیں جکڑی ہوئی تھیں۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِينَ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْغَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ ®

" جولوگ رسول اور نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنے پاس تورات وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انھیں نیک باتوں کا حکم دیتے اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں ، یا کیزہ چیزوں کو حلال بتاتے اور نایاک چیزوں کوان پرحرام فر ماتے ہیں اوران لوگوں پر جو بوجھاورطوق تھےان کوان سے دور کرتے ہیں ۔''

آ يے اس كى كچھ مثاليس ذكركرتے ہيں ،جن سے بيثابت ہوتا ہے كہ الله تعالى نے اس امت سے براے برے بوجھ اتار دیئے ہیں:

ا۔ بنواسرائیل میں کسی کے کپڑے پر پیشاب لگتا تو اسے اس جگہ کوتینجی سے کا ٹنا پڑتا۔ میں جازی کی روایت کے الفاظ ہیں۔ جبکہ بیچے مسلم میں ہے کہ سی کی جلد پر پیشاب لگتا تو اسے اُس جگہ کو پنجی سے کا ٹنا پڑتا۔ اور منداحد میں ہے کہرسول اکرم مَالْ فِیْمُ نے فرمایا:

 $^{\circ}$  إِنَّ بَنِي إِسْرَاثِيْلَ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا أَصَابَهُ الشَّيْءُ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيْضِ» '' بنواسرائیل میں ہے کسی کو تھوڑا ساپیثاب لگتا تو وہ اُس جگہ کو تینچیوں سے کاٹ دیتا۔''

یہ بہت بڑا بوجھ تھا بنواسرائیل پر ، جسے اللہ تعالی نے اِس امت سے اتار دیا اور جہاں پیشاب سکے اسے کا نے کانہیں بلکہ صرف پانی سے دھونے کا حکم دیا۔

۲۔ یہود یوں میں جب کسی خاتون کے مخصوص ایام شروع ہوتے تو وہ اس کے ساتھ نہ کھاتے پیتے تھے اور نہ بی اس کے ساتھ ایک ہی جہت کے نیچے رہتے تھے ، بلکہ اسے الگ کر دیتے تھے۔ جبکہ ہماری شریعت میں یہ ہے

① البقرة2:185 🕑 الاعراف 7:75

<sup>@</sup>صحيح البخاري :226، صحيح مسلم :273، مسند أحمد :19729 وصححه الأرنؤوط

کہ آپ حائضہ عورت کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں ، جماع کے سوااس سے ہرتشم کا استمتاع بھی کر سکتے ہیں ۔ادراس کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہیں ۔ <sup>®</sup>

۳۔ بنواسرائیل کی شریعت میں قتل کے بدلے قتل ہی تھا۔ جبکہ امت محمدیہ کی شریعت میں اللہ تعالی نے دیت کی بھی رخصت دے دی۔

۴۔ بنواسرائیل میں کوئی شخص کسی گناہ کا ار نکاب کرتا تو اس کے گھر کے دروازے پر وہ گناہ اور اس کا کفارہ لکھ دیا جاتا ، جس سے اس کی رسوائی ہوتی ۔ جبکہ امت محمد بیرکا معاملہ ایسانہیں ہے۔

۵۔ بنواسرائیل میں جو شخص روزوں کے دوران رات کوسو جاتا تو اس کے بعداسے کھانے پینے کی اجازت نہ ہوتی ، یہاں تک کہ اگلے روز غروب آفتاب تک اسے انتظار کرنا پڑتا۔ جبکہ امت محمد یہ کواللہ تعالی نے ضبح صادق تک کھانے پینے کی رخصت دی ہے۔

ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے امت محمد یہ کی شریعت میں وہ آسانیاں رکھی ہیں جو پہلی امتوں کی شریعتوں میں نتھیں ۔

- 🗗 غنیمت کا مال حلال ہے 🕜 مٹی کو پاکیزگی کا ذریعہ بنایا گیا ہے
  - © زمین کوسجدہ گاہ بنایا گیاہے۔

ان تنون خصوصیات کونبی کریم مالین فرمایا:

'' مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کونہیں دی گئیں: پہلی ہے کہ ہر نبی کواس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جبکہ مجھے ہر گورے اور کالے کی طرف بھیجا گیا ہے۔ دوسری میہ کہ میرے لئے غلیمتوں کا مال طلال کیا گیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے کسی کیلئے حلال نہیں کیا گیا تھا۔ تیسری میہ کہ زمین کومیرے لئے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اور مسجد بنایا گیا ہے۔ لہذا جہاں کہیں نماز کا وقت ہوجائے انسان وہیں نماز ادا کر لے۔ چوتھی میہ



کہ میں جب ایک ماہ کی مسافت پر دشمن سے دور ہوتا ہوں تو اللّٰد تعالیٰ دشمن کے دل میں میرا رعب ودید بہ بٹھا دیتا

ہے۔ پانچویں میر کہ مجھے (روزِ قیامت) شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔''

اس حدیث مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ

الله تعالى نے إس امت محمديد كيليے غنيمت كا مال حلال كرديا ، جبكه پہلى امتوں كيليے غنيمت كا مال حلال نہیں تھا۔ وہ لوگ غلیمتوں کو ایک جگہ پر جمع کردیتے تھے ، پھراگر آسان ہے آگ آ کر اٹھیں کھالیتی تو بیقبولیت کی علامت ہوتی ۔

🖈 ای طرح الله تعالی نے خصوصا اِس امت کیلئے مٹی کو پا کیزگی کا ذریعہ بنا دیا ، چنانچہ پانی نہ ملنے کی شکل میں ، یا پانی کے استعال سے ضرر واقع ہونے کی شکل میں تیتم کی اجازت دے کر اللہ تعالی نے اِس امت پر بہت بردااحسان فرمايا به

ای طرح بوری زمین کو سجدہ گاہ بنانے کی بھی رخصت دے دی ، چنانچہ جہاں کہیں نماز کا وقت ہومسلمان وہیں نماز پڑھ سکتا ہے۔اُس کیلئے ضروری نہیں کہ اگر وہ کہیں جنگل میں ہے، یا فضاؤں میں سفر کررہا ہے، یا کشتی پرسوار ہے، تو وہ مسجد کو ڈھونڈے اور نماز ادا کرے، بلکہ جہاں ہے وہیں نماز ادا کرسکتا ہے۔ جبکہ پہلی امتوں کے لوگ نماز کیلئے مخصوص کئے گئے مقامات یر ہی نماز یڑھ سکتے تھے۔

#### 🗨 بھول چوک ، دل کے خیالات اور جبر واکراہ معاف<sup>.</sup>

الله تعالی نے اس امت کے لوگوں کی مجل چوک، دل کے خیالات ووساوس اور جرواکراہ کومعاف کردیا ہے۔رسول اکرم مَلَاثِیْم کا ارشاد ہے:

«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى مَا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمْ»

" ب شک الله تعالی نے میری امت کے دل کے خیالات اور وسوسوں کو معاف کردیا ہے جب تک وہ عمل نەكرے يا گفتگونەكرے ـ °°

اس طرح آپ مَالِثِيْمُ كا ارشاد ہے: «إِنَّ اللّٰهَ قَدُ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكُرِهُوْا عَلَيْهِ » ®

'' بے شک اللہ تعالی نے میرے لئے میری امت کی غلطی ، بھول اور جس چیز پر وہ مجبور کردیئے جا کیں اسے معاف کردیا ہے۔''

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري:5269 السنن ابن ماجه: 2043 ـ وصححه الألباني



## **ک** امت محمد یہ بوری کی بوری ہلاک نہیں ہوگی

نی کریم مُناتِیم نے ارشاد فرمایا:

«سَأَلْتُ رَبِّيْ عَزَّوَجَلَّ فِيْهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ ، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً »

''میں نے اس نماز میں اپنے رب عز وجل سے تین چیزیں مانگیں ،تو اس نے مجھے دو دے دیں اور ایک ځېيل دی **-** ''

ا . « سَأَلْتُ رَبِّى عَزَّوَجَلَّ أَن لَا يُهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَنَا ، فَأَعْطَانِيها

"میں نے اپنے ربعز وجل سے دعا کی کہوہ ہمیں اُس چیز کے ساتھ ہلاک نہ کرے جس کے ساتھ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا ، ( یعنی ایساعذاب نازل نہ کرے کہ پوری امت ہی ہلاک ہو جائے جیسا کہ قوم نوح ، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ ہلاک ہوئیں ) تو اس نے میری بید عاقبول کرلی ہے۔''

٢\_«وَسَأَلْتُ رَبِّى عَزَّوَجَلَّ أَن لَّا يُظُهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِنَا ، فَأَعْطَانِيْهَا»

''اور میں نے اپنے ربعز وجل سے دعا کی کہ دہ ہمارے او پرکسی ایسے رشمن کوغلبہ نہ دے جوہم میں سے نہ ہو، ( یعنی ایسے نہ ہو کہ کافر پوری امت اسلامیہ پر غالب آ جائیں ) تو اس نے میری بید عابھی قبول کر لی ہے۔''

٣ ـ « وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَّا يَلْبِسَنَا شِيَعًا ، فَمَنَعَنِيْهَا »

''اور میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں مختلف گروہوں میں تقسیم نہ کرے ، تو اس نے میری بید دعا

قبول نہیں کی ۔'<sup>©</sup>

ای طرح دوسری روایت میں ہے کہ آپ مان کا ارشادفر مایا:

« سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعُطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً »

''میں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا سوال کیا ،تو اس نے مجھے دوعطا کر دی ہیں اور ایک نہیں دی۔''

«سَأَلْتُ رَبِّي أَن لَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ ، فَأَعْطَانِيْهَا »

'' میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میری امت کو قبط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کرے ، تو اس نے میری پیر دعا قبول کر کی ہے۔''

«وَسَأَلْتُهُ أَن لا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ ، فَأَعْطَانِيْهَا »

"اور میں نے اللہ تعالی سے بیجی مانگاہے کہوہ میری امت کوغرق کرکے ہلاک نہ کرے ۔ تو اس نے میری

سنن النسائي: 1638 وصححه الألباني، مسند أحمد: 21091 وصححه الأرنوؤط



یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔''

 $^{\odot}$  (وَسَأَلْتُهُ أَن لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَمَنَعَنِيهَا  $^{\odot}$ 

''اور میں نے اللہ سے بید دعا بھی کی کہ میرے امتی آپس میں نہاڑیں اور ان کے درمیان مخالفت نہ ہو، تو الله تعالى نے ميري بيدعا قبول نہيں كى \_''

🗖 امت محمریه پوری کی پوری گمراہی پر جمع نہیں ہوسکتی

رسول اكرم مَا النَّيْمُ كا ارشاد ہے: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ» ©

'' بے شک اللہ تعالی نے میری امت کو اِس بات سے پناہ دے دی ہے کہ وہ پوری کی پوری گراہی پرجمع ہو۔'' اِس امت کا ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا۔جیسا کہ اللہ کے رسول مَاللَّیْمُ انے اس گروہ کے بارے میں بیہ ارشادفر مایا تھا کہ

« لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ» ©

'' میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہتے ہوئے ( دلائل وبراہین کے ساتھ ) غالب رہے گا ، جوان کی مخالفت کرے گا وہ انھیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ اللّٰہ کا حکم آ جائے گا اور وہ بدستور اس حالت میں

امام ابن السبارك ، امام احمد بن حنبل ، امام على بن المديني ّ اور امام بخاريّ وغير بم كهتے ہيں كه اس گروہ سے مراداصحاب الحديث ہيں ۔ بلكه امام احمد بن حنبل كہتے ہيں كه

« إِن لَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيْثِ فَلَا أَدْرِيْ مَنْ هُمْ ؟ »

''اگراس سے مراد اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا وہ کون لوگ ہیں؟''

1 امت محمر بیامت مرحومہ ہے لینی خصوصی طور پر رحم کی گئی امت ہے رسول اکرم مَالْقَیْلُم کا ارشادگرامی ہے:

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم: 2890

٠ صححه الألباني في صحيح الجامع: 1786، والصحيحة: 1331

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم: 1920



"میری بیامت الی امت ہے کہ جس پر رحم کیا گیا ہے۔ اِس پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس کاعذاب فتنوں ، زلزلوں اور قتل وغارت گری کے ساتھ ہوگا۔''

## 🗗 امت محدید کی صفیل فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں

حضرت حذيفه تفاسط بيان كرت بي كدرسول اكرم مَاليَّيْمُ في ارشاد فرمايا:

«فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مُسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ» $^{\odot}$ 

"جمیں لوگوں پر تین چیزوں کے ساتھ نضیلت دی گئی ہے: ہاری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں۔اور پوری زمین کو ہمارے لئے سجدہ گاہ بنایا گیا ہے اور جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی کو ہمارے لئے طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔''

یادرہے کہ سلم کی اِس روایت میں تیسری چیز ذکر نہیں گی گئی ، جبکہ منداحمد کی روایت میں تیسری چیز یہ ہے: «وَأُعْطِيْتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ مِنْ كُنْزٍ تَحْتَ الْعَرُشِ، لَمْ يُعْطَهَا نَبِي قَبْلِي ٣

"اور مجھے سورة البقرة كى بيآخرى آيات عرش بارى تعالى كے نيچے والے خزانے سے دى مگى ہيں ، مجھے سے ملے کسی نبی کونہیں دی گئیں۔''

🛭 امت محمد بید دوسری امتوں کی نسبت کم عمل کر کے زیادہ اجر وثواب لینے والی ہے۔

«إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأَمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ» ''تمھاری مدت سابقہ امتوں کی مدت کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی نمازِ عصر کے بعد غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔'' پرنبی کریم مَالِیُمُ نے اس کی وضاحت یول فرما کی:

<sup>🕑</sup> صحيح مسلم:522 سنن أبى داؤد: 4278 ـ وصححه الألباني في الصحيحة: 959

<sup>@</sup> مسند أحمد :23299ـ صححه الأرنؤوط ، والألباني في الصحيحة :1482



''تمھاری اور یہود ونساری کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک آدی کچھ مزدور لے آئے اور کہے: شیخ سے دوپہر تک ایک قیراط پرکون مزدوری کی ۔ پھراس نے ایک ایک قیراط پردوپہر تک مزدوری کی ۔ پھراس نے کہا: اب دوپہر سے نمازِ عصر تک ایک قیراط پرکون مزدوری کرے گا؟ تو نساری نے دوپہر سے نمازِ عصر تک ایک قیراط پرکون مزدوری کرے گا؟ تو نساری نے دو قیراط پرکون مزدوری کرے گا؟ ایک قیراط پرمزدوری کی ۔ پھراس نے کہا: اب نمازِ عصر سے غروب آفاب تک دو قیراط پرکون مزدوری کرے گا؟ آپ مُلُون مِن صَلاقِ الْعَصْدِ إِلَى مَعْدِبِ الشَّمْسِ عَلَى قَدْرَاطَيْنِ فِيْرَاطَيْنِ فِيْرَاطَيْنِ فِيْرَاطَيْنِ فِيْرَاطَيْنِ فِيْرَاطَيْنِ فِيْرَاطَيْنِ فِيْرَاطَيْنِ ، أَلَا لَكُمُ الْآجُرُ مَرَّتَيْنِ »

'' خبر دار! وہتم ہی ہو جضوں نے نمازِ عصر سے غروبِ آفتاب تک دو دو قیراط پر مزدوری کی ،خبر دار! تمھارا اجر دوگناہے۔''

« فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا :َنحُنُ أَكْثَرُ عَملًا وَأَقَلُّ عَطَاءً»

'' چنانچہ یہود ونصاری غفیناک ہوکر کہنے لگے: ہم نے زیادہ مزدوری کی تھی لیکن ہمیں اجر کم ملا۔''

توالله تعالى نے فرمایا: «هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟»

'' کیا میں نے تمہاراحق مارا اور تم پر ظلم کیا ہے؟''

انھوں نے کہا جہیں ۔

تو الله تعالى في فرمايا: ﴿ فَإِنَّهُ فَصُّلِي أَعْطِيْهِ مَنْ شِئْتُ ﴾  $^{f 0}$ 

"توبيميرافضل ہے ميں جے جا ہوں عطا كروں \_"

اِس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی اِس امت کو کم وقت میں دو گنا اجرعطا فرما تا ہے۔

ویسے بھی نبی کریم خلافی کے ایک ارشاد کے مطابق اِس امت کے لوگوں کی اوسط عمر ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوگی۔ اور یہ عمر سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کے مقابلے میں کم ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے اِس امت کو بعض ایسے مواسم خیر عطا کر دیئے ہیں ، جن میں کم عمل کر کے بہت زیادہ اجر وثو اب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا لیلۃ القدر کی عبادت ہزار مہینوں ( یعنی تراسی سال کی عبادت ) سے افضل ہے۔ اسی طرح بعض ایسے مقدی مقامت ہیں جہاں عبادت کا اجر وثو اب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مثلا مکہ کر مہ میں مسجد حرام ہے جس میں ایک نماز دوسری مساجد میں اداکی گئی ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے ، سوائے مسجد نبوی کے۔ یعنی مسجد حرام کی ایک نماز تقریبا چون سال کی عام نمازوں سے افضل ہے ، سوائے مسجد نبوی کے۔ یعنی مسجد حرام کی ایک نماز تقریبا چون سال کی عام نمازوں سے افضل ہے۔



## الله تعالى نے يوم جمعه كى طرف امت محمديه كى را ہنمائى فرمائى

🖝 امت محربیہ آخری امت ہے لیکن قیامت کے روز سب سے آگے ہوگی اور سب سے پہلے ای امت کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا

حضرت ابو مريرة تى الله بيان كرتے ميں كدرسول الله مَا الله عَالله عَلَيْكُم في ارشاد فرمايا:

«نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَغْدِهِمْ ، وُلِمَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيْهِ ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ ، فَهُمْ لَنَا فِيْهِ تَبَعْ ، فَالْيَهُوْدُ غَدًا ، وَالنَّصَارِ اي بَعْدَ غَدِ» <sup>(1)</sup>

'' ہم آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے روز ہم سبقت لے جائیں گے ، تا ہم انھیں (پہلی امتوں کو ) ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی ۔ اور یہی ( یوم جمعہ ) ہی وہ دن ہے کہ جوان پر فرض کیا گیاتو انموں نے اس کے متعلق آپس میں اختلاف کیا۔ اور اللہ تعالی نے ہماری اس کیلئے خاص طور پر راہمائی فرمائی۔ تووہ اس میں ہمارے تابع ہیں ،للہذا یہودیوں کا (عید کا) دن کل (ہفتہ کو ) اور نصاری کا اس سے اگلے دن (اتوار

اور سی مسلم کی ایک روایت میں ہے کہرسول اکرم منافیظ نے ارشادفر مایا:

«أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، فَكَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ ، لَجَاءَ اللَّهُ بِنَا ، فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْآحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعُّ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، نَحْنُ الْآخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، وَالْأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَثِقِ» ®

"الله تعالى نے ہم سے پہلے لوگوں كو جمعہ سے محروم ركھا ، چنانچہ يہود يوں كيلئے ہفتہ اور نصارى كيلئے اتوار كا ون تھا۔ پھر اللہ تعالی جمیں لے آیا اور اس نے ہماری یومِ جمعہ کی طرف راہنمائی فرمائی۔ اور اس نے (ایام کی ترتیب اس طرح بنائی کہ ) پہلے جمعہ، پھر ہفتہ اور اس کے بعد اتوار۔ اور اس طرح وہ قیامت کے روز بھی ہمارے چھے ہی ہو نگے ۔ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہو نگے ۔اورتمام امتوں میں سب ے پہلے ہارے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔''

عزیزان گرامی! ہم نے اب تک امت محدیہ کی جتنی خصوصیات ذکر کی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اِس امت پر بڑے بڑے احسانات کئے ہیں اور اسے بڑے بڑے انعامات سے نواز اہے۔

<sup>©</sup> صحيح البخارى: 3486، صحيح مسلم: 855

الله تعالى سے دعا كرتے ہيں كه وہ ہميں دين اسلام پر قائم ودائم ركھے اور اسى پر ہمارا خاتمہ فر مائے۔

### دوسرا خطبه

محترم سامعین! پہلے خطبے میں ہم نے امت محمدید کی وہ خصوصیات ذکر کیں جن کا تعلق اِس دنیا ہے ہے، سوائے آخری خصوصیت کے کہ جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ آئے اب امت محمدید کی قیامت کے دن سے متعلق مزید خصوصیات ذکر کرتے ہیں۔

🕜 امت محمدیہ کے اعضائے وضوقیامت کے روز چیک رہے ہول گے۔

حضرت ابو ہریرہ تفادید بیان کرتے ہیں کہرسول اکرم مُنافِیم قبرستان تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا:

« اكسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ »

"اے مومنوں کی جماعت! تم پرسلامتی ہو۔اور ہم بھی ان شاء اللّٰہ تم لوگوں سے ملنے والے ہیں۔"

پرآپ النَّالَمُ فَا مُعْرَايا: ﴿ وَدِدتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخُوانَنَا ﴾

"مرادل چاہتا ہے کہ کاش ہم نے اپنے بھائیوں کودیکھا ہوتا!"

صحابة كرام تفاطَّتُم ن كها: « أَو لَسْنَا إِخُوانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟»

یا رسول اللہ! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟

تو آب مَالْغُمُ نِي فرمايا:

« أَنْتُمْ أَصُحَابِي ، وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ»

" تم تو میرے ساتھی ہو اور ہارے بھائی وہ ہیں جوابھی نہیں آئے۔"

صحلب كرام فى الله عن الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه أمَّ الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الل

یارسول الله! جوآپ کی امت میں ہے ابھی نہیں آیا،اسے آپ کیسے بیجانیں گے؟

تُو آپ اللَّيْمُ نَ فُر مايا: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَى خَيْلٍ دُهُم بُهُم أَلَا يَعُرِفُ خَيْلَهُ ؟»

'' تمهارا کیا خیال ہے! اگر کالے ساہ گھوڑوں کے درمیان ایک آ دمی کے ایسے گھوڑے ہوں جن کے ہاتھ

یا وَں اور بیشانیاں چیک رہی ہوں ،تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کونہیں بہچانے گا؟'

اللهُ آپِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مُحَجِّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ  $^{\oplus}$ " تو میرے امتی اس طرح آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤل اور چہرے چک رہے ہول مے۔ادر میں حوض پران کا استقبال کروں گا۔''

🛭 سب سے پہلے امت ِمحمد ( مَثَلَّيْمٌ) کا حساب ہوگا

حفرت ابن عباس تفاديد بيان كرتے بيس كدرسول اكرم مَاليَّيْمُ في فرمايا:

«نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ وَأُوَّلُ مَنْ يُتَحَاسَبُ،يُقَالُ : أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا؟ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأُوْلُو نَ»®

" ہم امتوں میں آخری امت ہیں لیکن حساب سب سے پہلے ہماری امت کا ہوگا۔ کہا جائے گا: کہاں ہے ائمی امت اوراس کا نبی؟ تو ہم اگر چہ آخری ہیں لیکن (روزِ قیامت) سب سے آ گے ہو نگے ۔''

دوسری روایت میں ہے کہ آپ مُلَا يُنظِم نے فر مايا:

«فَتَفَرَّجُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَرِيْقِنَا ، فَنَمْضِى غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ، فَتَقَوْلُ الْأُمَمُ: كَادَتُ لِلْهِ الْأُمَّةُ أَنُ تَكُونَ أَنْبِيَاءَ كُلَّهَا» ®

'' امتیں ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گی ،لہذا ہم آگے بڑھ جائیں گے اور وضو کے نشانات کی وجہ سے ہارے ہاتھ پاؤں اور چہرے چیک رہے ہونگے۔ چنانچہ امتیں کہیں گی: قریب تھا کہ اس امت کے تمام لوگ انبیاء ہوتے۔''

## انبیاء میناظم کے حق میں امت محدید کی گواہی

حضرت ابوسعيد الخدرى ويُناهِ عيان كرت بين كدرسول الله مَا اللهُ مَا

" قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک آ دمی ہوگا ، دوسرا نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف دوآ دمی ہو نگے اور ایک اور نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف تین افراد ہو نگے ۔ اسی طرح اور انبیاء آئیں گے اور ان کے ساتھ اس سے زیادہ افراد ہو گئے یا کم ۔ چنانچہ ہرنبی سے کہا جائے گا: کیاتم نے اپنی قوم تك الله كاليغام يهنجا ديا تها؟

وہ جواب دے گا: جی ہاں۔ پھراس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا: کیا اس نے مسمیں

سنن ابن ماجه: 4290 ـ وصححه الألباني ① صحيح مسلم: 249

<sup>🕏</sup> مسند أحمد: 4/ 330: 2546 وقال محققه : حسن لغيره

اللّٰد کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے :نہیں ۔ تو نبی سے کہا جائے گا :تمھارا گواہ کون ہے؟

وہ کہے گا: محمد (مَالْقِیْمُ) اوران کی امت ۔ پھرامت محمد مَالْقِیْمُ کو بلایا جائے گا اوراس سے سوال کیا جائے گا

كه كيااس نبي نے اپني قوم كوالله كا پيغام پہنچا ديا تھا؟ وه كہيں گے جي ہال

الله تعالى كم كا تمسي اس بات كاكيے بية چلا؟

وہ کہیں گے: ہمیں ہارے نبی نے اس بات کی خبر دی تھی کہ ان سے پہلے تمام انبیاء عنظام نے اپنی اپنی قوم تک اللّٰد کا پیغام پہنچادیا تھا۔ تو ہم نے آپ مَالْ فَیْمُ کی تصدیق کی۔

پُرآپ اَلْیَا نَے یہ آیت الاوت فرمائی: ﴿ وَ کَذَٰلِكَ جَعَلْنَا کُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ﴾ " ہم نے ای طرح سمیں عادل امت بنایا ہے تا کہتم لوگوں برگواہ ہوجا کیں۔ " "

۔'' اور جہنم کے ادپر بل صراط پھیلائی جائے گی۔ پھر میں اور میری امت کے لوگ سب سے پہلے اسے عبور کریں عے۔''

## 🛭 زیادہ تر اہل جنت امت ومحدیہ میں سے ہو گئے

حضرت عبدالله تى هنديان كرتے بين كدرسول الله مَا الله عَلَيْم في الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله مِن الله مَا ال

« أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ »

٠ سنن ابن ماجه : 4284 وصححه الألباني

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى:7437، صحيح مسلم:182



اس کے بعد آپ ملافی من فرمایا:

« إِنِّي لَّارْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهُلِ الْجَنَّةِ»

" میں الله تعالى سے اميد كرتا مول كهتم اللي جنت كا آ دها حصه مو ك\_"

میں شمصیں عنقریب اس کے بارے میں خبر دوں گا ،مسلمان کا فروں کے مقابلے میں ایسے ہو گئے جیسے ایک ساہ رنگ کے بیل پر ایک سفید رنگ کا بال ہو۔ یا (آپ نے فرمایا:) جیسے سفید رنگ کے بیل پر ایک سیاہ رنگ کا

اس طرح نبي كريم مَثَاثِيمٌ في ارشاد فرمايا:

 $^{\circ}$  (أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَةُ صَفٍّ ، ثَمَانُوْنَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَّمِ  $^{\circ}$ 

امت محمدیہ کے جار ارب نوے کروڑ افراد اور ان کے علاوہ مزید بے شار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے

حضرت ابن عباس وي الله بيان كرت بي كدرسول الله طالية على فرمايا:

" بھے پر (سابقہ ) امتیں پیش کی گئیں۔ چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ محض چندا فراد (دس سے کم ) ہیں۔ ایک نبی کے ساتھ صرف ایک دوآ دمی ہیں۔ اور ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ کھراچا نک مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھلائی گئی۔ میں نے گمان کیا کہ شاید یہی میری امت ہے۔ تو مجھے بتلایا گیا کہ بیہ موی علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔

آپ ذرااس افق کی جانب دیکھئے۔ میں نے دیکھا تو ایک سوائظیم (لوگوں کا بہت بڑا گروہ) نظر آیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اب آپ دوسرے افق کی جانب دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک اور سواؤظیم نظر آیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو نگے۔'' پھر آپ مُلاَ ہے کہ ان ستر ہزار افراد اپنے گھر میں چلے گئے۔ تو لوگ (صحابہ کرام میں میں ان ستر ہزار افراد

① صحيح البخارى:6528 ، صحيح مسلم: 221 \_ واللفظ لمسلم

<sup>🕏</sup> سنن ابن ماجه : 4289 ـ وصححه الألباني



کے متعلق غور وخوض کرنے گلے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو نکے ۔ چنانچدان میں سے پھھ لوگوں نے کہا کہ شایدوہ آپ مُنافیظ کے صحابہ ہو نگے ۔ پچھلوگوں نے کہا کہ نہیں ،ان سے مرادوہ لوگ ہیں جن کی ولادت اسلام کی حالت میں ہوئی اور انھوں نے بھی شرک نہیں کیا۔ پچھ لوگوں نے پچھ اور آراء بھی ظاہر کیں۔ اچا تک رسول الله مَالِينِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِن عَور كرر م مو؟ تو لوگول نے آپ کو بتایا کہ وہ بیسوچ رہے تھے کہ وہ ستر ہزار افراد کون ہو نگے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟

آپ مُلْقِظُم نے فرمایا:

«هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَرْقُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»

'' یہ وہ لوگ ہو نکتے جو نہ (غیرشری ) دم کرتے تھے اور نہ (غیرشری ) دم کرواتے تھے ۔ اور نہ وہ بدشگونی لیتے تھے۔اور وہ صرف اینے رب تعالی پر ہی تو کل کرتے تھے۔''

یان كر حضرت عكاشة بن محصن تفادنو كمر به بوت اوركها: آب الله سے دعا كريں كه وہ مجھے بھى ان ميں شامل کردے۔

تو آپ مُلَافِئِم نے فرمایا: تم انہی میں سے ہو۔ پھرایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا: میرے لئے بھی دعا کریں کہوہ مجھے بھی ان میں شامل کردے۔

تو آپ الفیان نے فرمایا:

«سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ »

''عكاشة منياهؤر تم سے سبقت لے گئے ہیں۔''<sup>©</sup>

ایک روایت میں ہے جس کے راوی حضرت عمران بن حصین تنک شئر ہیں کہ آپ مکا پیٹانے ان ستر ہزار افراد کی صفات یوں بیان فرما نیں:

«هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَ لَا يَكْتَوُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»

'' وہ دمنہیں کرواتے ، شکون نہیں لیتے ،آگ سے اپنا جسم نہیں داغتے اور صرف اپنے رب تعالی پر ہی تو کل کرتے ہیں۔''®

جبكه حضرت ابوامامه مى مدائد كابيان ہے كه انھوں نے رسول الله من الله عن الله منافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق

«وَعَدَنِيْ رَبِّيْ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ ، مَعَ كُلِّ

أَلْفِ سَبْعُوْنَ أَلْفًا ، وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّيْ» '' میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت سے ستر ہزار افراد کو جنت میں داخل کرے گا

جن پر نہ حساب ہوگا اور نہ عذاب ۔ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار افراد اور ہو نگے اور اس کے علاوہ تین چُلُو میرے

رب کی چلووں میں سے ۔''

آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ، ہمارے والدین ، ہمارے بیوی جے اور بہن بھائیوں کوبھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جنھیں وہ اپنے نصل وکرم کے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں داخل

کرے گا۔ آمین ..

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

سنن ابن ماجه: 4286 وصححه الألباني





## ایمان کی لذت اوراس کا مٹھاس

### انهم عناصرِ خطبه:

- 🛈 ایمان کی لذت اور اس کے مٹھاس کو پانے کے تین اسباب
  - 🕑 الله تعالی اور اس کے رسول مَالْتُلِمْ سے بے انتہا محبت
- 🗇 الله تعالی اور اس کے رسول مَالنَّیْمُ ہے محبت کی علامات اور اس کے ثمرات
  - 🕜 محض الله کی رضا کیلئے محبت اور اس کے فضائل
  - ایمان پر ثابت قدمی کی اہمیت اور اس کے فضائل

محترم حضرات! 'ایمان' انسان کی کامرانی وکامیابی کی بنیاد اور اساس ہے۔ اور ایک سیچ مومن کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی لذت اور اس کے مٹھاس کومحسوس کرے۔

سوال بیہ ہے کہ ایمان کی لذت اور اس کے مٹھاس کومحسوس کرنا کیسے ممکن ہے؟ اور وہ کو نسے اسباب ہیں کہ جنمیں اختیار کیا جائے تو ایک مومن کو اس کے ایمان کی لذت اور اس کا مٹھاس محسوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا

جواب آج ہم اینے نطبہ جمعہ میں دینے کی کوشش کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی۔

اورآ کے بڑھنے سے پہلے ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ ایمان کی لذت کو پانے سے مراد کیا ہے؟

ایمان کی لذت کو پانے سے مراد بیہ کہ اک سے مومن کوعبادات کے ذریعے انشراح صدر اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔

🖈 وہ اللہ اور اس کے رسول مُلافیظ کی فرما نبر داری کو پسند کرتا اور نا فرمانی کو نا پسند کرتا ہے۔

اس کے سامنے جب اللہ ' کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل دہل جاتا ہے اور اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو اس

کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔

ا وہ اعمال صالحہ سے محبت کرتا اور برائیوں اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔

🖈 اور جب اس ہے کوئی براعمل سرز د ہوتا ہے تو وہ فورا استغفار کرتا اور سچی تو یہ کرتا ہے ۔ وہ اللہ کی طرف لوثا اور رجوع کرتا ہے ۔ پھراس کے سامنے ندامت وشرمندگی اور عاجزی وانکساری کا اظہار کرتا ہے۔ 🖈 اس کی زندگی میں اگر آز مائشیں اور مصیبتیں آئیں تو وہ اللہ کی تقدیر پر رضا مندی کا اظہار کرتا ہے۔اس کی **توت** برداشت بہت اعلی درجے کی ہوتی ہے۔

🖈 وہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے تقرب کو دنیا کے ساز وسامان پر فوقیت دیتا ہے۔

🖈 وہ دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہتا ہے ۔ اور وہ ہر وقت آخرت کو اپنے سامنے رکھتا اور اس کیلئے ممل کرتا ہے۔

🖈 اس کے اعمال میں اخلاص ہوتا ہے۔ اور وہ اینے اعمال کوریا کاری اور نمود ونمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔

تو آئے اب ایمان کی لذت اور اس کے مطاس کو یانے کے اسباب ذکر کرتے ہیں۔

نی کریم منافظ نے ایمان کی لذت کو یانے اور اسے محسوں کرنے کے تین اسباب ذکر فرمائے ہیں۔ جیسا کہ 

« ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ »

'' تین خصلتیں ایس کی جو کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کے مٹھاس

کویالیتاہے۔''

( أَنْ يَكُوْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا »

" بہلی ہیہ ہے کہاسے اللہ اور اس کے رسول (مُلَّاثِيمٌ ) سب سے زیادہ محبوب ہوں۔"

( وَأَنْ يُنْحِبُ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ »

"دوسری بدہے کہاسے کس شخص سے محبت ہوتو محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔"

٣ « وَأَنْ يَتُكُرَهَ أَنْ يَتَعُوْدَ فِي الْكُفُرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ ، كَمَايَكُرَهُ أَنْ يُّلُقَى فِي النَّارِ »

''اورتیسری یہ ہے کہاسے کفر کی طرف اوٹنا اسی طرح نا پسند ہوجیسا کہ جہنم میں ڈالا جانا اسے نا پسند ہے۔' °<sup>©</sup>

#### پھلا سبب : اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے انتھاء درجے کی محبت کرنا

ایمان کی لذت اوراس کے مٹھاس کو حاصل کرنے کیلئے سب سے پہلا امریہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالی اوراس کے رسول جناب محد منافیظ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہو۔ بیمحبت مومن کیلئے انتہائی ضروری ہے۔ ورنداگر مینه جواور دنیاوی ساز وسامان اور اہل وعیال اور مال ودلت مومن کو الله تعالی اور اس کے رسول جناب محمد مَثَالِيْظُم سے زیادہ مجبوب ہوں تو اِس بات پر اللہ تعالی نے مومنوں کو عذاب کی دھمکی دی ہے۔

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:16صحيح مسلم:43

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَآ فُكُمْ وَ آبُنَآ فُكُمْ وَ إِخُوانُكُمْ وَ اَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَ تُكُمْ وَ اَمُوالُنِ الْقَرَفُتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِى اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ﴾ 

(فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِى اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ﴾

''(اے میرے حبیب مُنَاتِیْمَ !) فرماد یجئے ! اگرتمہارے آباء واجداد ، اولاد واحفاد ، برادران ، بیویال ، قبیله وخاندان ، کمایا ہوا مال ومنال ، تجارتی کاروبار جس میں شخصیں نقصان کا اندیشہ ہے اور تمھارے پندیدہ قصور ومحلات شخصیں اللّٰہ تعالی اور اس کے رسول (مُنَاتِیْمَ ) اور اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں تو پھر حکم اللّٰہی (عذاب) کا انتظار کرو۔ اور اللّٰہ تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔''

گویا ایمان کا میٹھا ذا گفتہ چکھنے اور اس کی لذت کو پانے کیلئے ضروری ہے کہ مومن کوسب سے زیادہ محبت اللہ تعالی اور اس کے رسول مُنَافِیْز سے ہو۔

آ یے سب سے پہلے اللہ تعالی سے مومن کی محبت کے بارے میں پچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

الله رب العزت عصمومن كي محبت:

ايك سيامومن الله تعالى سے تخت محبت كرتا ہے۔ اور اس كى محبت كوباتى تمام چيزوں پرترجيح ويتا ہے۔ جيسا كه خود بارى تعالى كا ارشاد ہے: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلْهِ ﴾ ®

''بعض لوگ ایسے بھی ہیں جواللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کواللہ تعالیٰ کا شریک بنا کران سے بھی ویسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے ہونی جا ہے۔ جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔''

یعنی مشرکین اللہ تعالی کے شریک بناتے ہیں ، پھروہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی سے انھیں کرنی چاہئے ۔ ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں ، ان کا خوف کھاتے ہیں ، ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور پھر ان کیلئے نذرونیاز پیش کرتے ہیں ۔ چنانچہ وہ اللہ ان کیلئے نذرونیاز پیش کرتے ہیں ۔ چنانچہ وہ اللہ

تعالی ہی ہے تمام امیدیں وابسة کرتے ہیں ، اس سے ڈرتے ہیں ، اسی پر تو کل کرتے ہیں اور اپنی ساری عبادات اسی کی بندا کیلئر خالص کے ترمین

ایمان کی لذت اوراس کی مشماس 🔷 🍪

ای طرح الله تعالی سیح مومنوں کی چند صفات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَاتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ لْلَهِ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ

"اے ایمان والو! اگرتم میں سے کوئی اینے دین سے پھرتا ہے (تو پھر جائے ،) عقریب الله ایسے لوگ لے

آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے تحبت کریں گے۔ وہ مومنوں کے حق میں نرم اور کا فروں کے حق می بخت ہو نگے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفز دہ نہیں 

ان دونوں آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ سے مومن سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی سے کرتے ہیں۔

مومن کی الله تعالی سے سب سے زیادہ محبت اس قدر ضروری ہے کہ رسول اکرم مُن الله عُما الله تعالی سے اں کا سوال کرتے تھے اور فرماتے تھے:

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ،وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ،وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ ،وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ٱلْرُحُمَنِيُ ، وَإِذَا أَرَدَتَ فِتْنَةً فِى قَوْمٍ فَتَوَقَّنِى غَيْرَ مَفْتُونٍ ،وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُّحِبُّكَ وَحُبّ

عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ » <sup>©</sup>

"اے اللہ! میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کوچھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اور مکرتو مجھے معاف کردے اور مجھ پر رحم فرما۔ اور جب تو کسی قوم کوفتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اُس میں اللہ کئے بغیر میری روح کوبض کر لینا۔ اور میں تجھ سے تیری محبت کا اور اُس مخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں تو تجھ

**ے مبت** کرتا ہو، اس طرح اُس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کردے۔''

www.KitaboSunnat.com

الله تعالى ہے سچی محبت کی علامات: پہلی علامت: کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر

جومومن الله تعالى سے سچى محبت كرتا ہو وہ كثرت سے اس كا ذكر كرتا رہتا ہے اور اپنى زبان كواس كے ذكر کے ہاتھ تر رکھتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴾ وَسَبِحُوهُ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا ﴾ • "
"ا ایمان والو! تم الله تعالی كا ذكر كثرت سے كیا كرواور صبح وشام اس کی شبیح بیان كیا كرو۔ "
اور جومومن مرد اور مومنه عورتیں كثرت سے الله تعالی كا ذكر كرتے ہوں انھیں الله تعالی نے مغفرت اور اجر

اور جوہمو کن مرد اور سومنہ توریل سرت سے اللہ تعالی 8 د تر تر سے ہوں 1 یں اللہ تعالی سے مسترہے اور 1 ہر عظیم کی خوشنجری دی ہے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

" بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ، مومن مرد اور مومن عورتیں ، فرما نبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور مانبرداری کرنے والے مرد اور مبرکرنے والی عورتیں ، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں ، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں ، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور دوزہ رکھنے والی عورتیں ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور دوزہ کرکرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ، ان سب کیلئے اللہ تعالی نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔"

یاد رہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد ہر وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہو اور اس کا تقرب حاصل ہو، چاہے وہ دل کاعمل ہو یا بدن کا ۔ چاہے وہ تول ہو یا فعل ہو۔ خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو یاعلم نافع کا حصول ہو۔ چاہے وہ کلمہ حق کہنا ہو یا وعظ وضیحت کرنا ہو۔ چاہے وہ امر بالمعروف ہو یا نہی عن المئکر ہو۔ اِس جیسی باقی ساری عبادات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہیں۔

تا ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنا اورخصوصا ان سورتوں کو بار بار پڑھنا جن میں اللہ رب العزت کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہویا اس کی قدرت کی نشانیاں ذکر کی گئی ہوں ، اس کی اللہ تعالی سے اظہارِ محبت میں خاص اہمیت ہے۔

حضرت عائشہ مٰیٰالیٰمٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی مَالیٰیُمٰ نے ایک آ دمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ وہ جب

اپے ساتھیوں کونماز پڑھاتا تو اپنی قراءت کا اختتام ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ کے ساتھ کرتا۔ پھر جب وہ لوگ واپس لوٹے تو انھوں نے نبی منافیظ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا۔ تو آپ منافیظ نے فرمایا:

> « سَلُوهُ لِلَّيِّ شَيْئِ يَصْنَعُ ذَلِكَ » ' اس سے پوچھو، وہ إس طرح كيول كرتا تھا؟'' انھوں نے یو چھا تو اس نے کہا: ﴿ لِلَّانَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَأَ نَا أُحِبُّ أَنْ أَقُراً بِهَا »

کیونکہ اس سورت میں رحمان کی صفات ہیں اور میں ان کی قراءت کرنا پیند کرتا ہوں ۔ تو نبی مُثَاثِیَّاً نے ارشاد فرمایا: « أُخبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ » '' اسے بتا دو كه الله تعالى بھى اس سے محبت كرتا ہے ـ' '®

بیاس بات کی دکیل ہے کہاس صحابی کو اللہ تعالی ہے انتہا در جے کی محبت تھی ،جس کی بناء پر وہ اُس سورت کو باربار پڑھتاتھا جس میں اللہ تعالی کی صفات کا بیان ہے۔

اسی طرح تسبیجات بھی اللہ تعالی کوانتہائی محبوب ہیں ،لہزا اللہ تعالی سے سچی محبت کرنے والوں کوان تسبیحات كاورد كثرت سے كرنا جائے۔

حضرت سمره بن جندب مین الله میان کرتے ہیں که رسول الله مَثَاثِیمُ نے ارشاد فرمایا:

« أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ أَرْبَعٌ ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ اللّهِ،وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ » ®

'' چار کلمات الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب ہیں۔آپ پر کوئی حرج نہیں کہ آپ ان میں سے جس سے عا بين ابتداء كرين ـ اوروه بين : «سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِللهِ ، وَلَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ »

دوسرى علامت: رسول اكرم مَثَاثِيمٌ كَى اتباع

الله تعالی سے سچی محبت کی ایک بہت بوی علامت ہے: رسول اکرم مَثَافِیمُ کی اتباع اور پیروی کرنا۔ چنانچہ اس امت کے افضل ترین لوگ ( یعنی صحابہ کرام ٹھ ایٹنے) رسول اکرم مُلاٹیکم کی پوری اتباع کرتے تھے اور آپ مُلٹیکم کے اوامر کوفوراعملی جامہ پہناتے تھے۔ اِس کی وجہ یہی تھی کہ انھیں اللہ تعالی سے اور اس کے رسول مُلَاثِيْزُ سے انتہا

لہذا جو شخص اپنے بارے میں بیمعلوم کرنا چاہتا ہو کہ اسے اللہ تعالی اور اس کے رسول مَا لِیُمُرِّمُ سے کتنی محبت ہے تو وہ یہ دیکھے لے کہ وہ رسول اکرم مُٹاٹیٹِ کی کتنی اتباع کرتا ہے! وہ آپ مُٹاٹیٹِ کی جتنی اتباع کرتا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مَنْ الْخِیْزُ سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ تعالی نے اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔

① صحيح البخاري: 7375، وصحيح مسلم: 813

## ایمان کی لذت اوراس کی مشماس کی مشماس کی ایمان کی لذت اوراس کی مشماس کی مشماس کی مشماس کی مشماس کی مشماس کی مشماس

الله تعالى كا فرمان ہے :﴿ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ الله فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْدٌ رَّحِيْمٌ ﴾ ۞

'' آپ کہہ دیجئے! اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری تابعداری کرو ، اس طرح اللہ تم سے محبت کرے**!** اور تمھارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ،نہایت مہربان ہے۔''

قیسری علامت: اللہ تعالیٰ کا ذکر س کر دل کا دہل جانا اور اس کی آیات کوس کر ایمان میں اضافہ ہوا جی ہاں! جومومن اللہ تعالی سے تچی محبت رکھتا ہوتو وہ اُس کا اسم گرامی (اللہ) سنتا ہے تو اس کا دل اس کے خوف کی وجہ سے دہل جاتا ہے۔ اور جب وہ اس کی آیات مبار کہ کی تلاوت سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَّتُ عَلَيْهِمُ ايتُهُ زَادَتُهُمْ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَّتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَبَهْمُ وَنَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى وَبَهْمُ وَمَعُوْرَةً وَ رِثَقٌ كَرِيْمٌ ﴾ ® هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجْتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةً وَ رِثِقٌ كَرِيْمٌ ﴾ ®

''(سیچ) مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔الا جب انھیں اللہ کی آیات سائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔اور وہ اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں۔ ہم نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال ودولت ہم نے انھیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی ہم مومن ہیں ،ان کیلئے ان کے رب کے ہاں ورجات ہیں ، بخشش ہے اور باعزت روزی ہے۔''

لہذا ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہئے کہ کیا ہمارے اندر مذکورہ صفات پائی جاتی ہیں؟ کیا ہمارے دل بھی دافلا اللّٰہ کا ذکر سن کر دہل جاتے ہیں؟ اور کیا ہمارا ایمان بھی قرآنی آیات کی تلاوت سن کر بڑھ جاتا ہے؟ اگر ایسا ہما یقیناً ہمارے دلوں میں اللّٰہ کی محبت موجود ہے ۔ اور اگر ایسانہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللّٰہ تعالی سے ہماما محبت کس یائے کی ہے!

چوتهى علامت: رات كوامُه كربارگاهِ اللي مين حاضري دينا

جس مومن کو اللہ تعالی سے سچی محبت ہو، وہ اس سے اظہار محبت کیلئے رات کو اُس وقت اس کی بارگاہ میں م بعجو د ہوتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ۔ الله تعالى نے عباد الرحمٰن كى صفات كے ضمن ميں ان كى ايك صفت يوں ذكر فرماكى :

 $oldsymbol{\phi}$  وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَّقِيَامًا  $oldsymbol{\phi}^{oldsymbol{0}}$ 

"اور جواینے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گذارتے ہیں۔"

اس طرح الله تعالى البينم تقى بندول كى بعض صفات كوبيان كرتے ہوئے ارشادفر ماتا ہے:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّاتٍ وَّعُيُوٰكٍ ۞ آخِذِيْنَ مَا آتَاهُمُ رَبُّهُمُ إِنَّهُمُ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ

مُحْسِنِيْنَ 🌣 كَانُوْا قَلِيُلًا مِّنَ اللَّيْل مَا يَهْجَعُوْنَ 🌣 وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ 🏈 🌣

'' بلا شبمتقی ( اس دن ) باغات اور چشمول میں ہو نگے ۔ جو پچھان کا رب ان کو دے گا وہ لے لیں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکو کار تھے۔ وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا

پانچویس علامت : الله تعالى كے پنديده اعمال كوسرانجام دينا

جس خض کواللہ تعالی سے سچی محبت ہو، وہ ان اعمال کوسر انجام دینے کا خاص طور پر اہتمام کرتا ہے جو اسے محبوب ہوتے ہیں ۔اوران اعمال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جواسے ناپند ہوتے ہیں۔

مثلا الله تعالى كوسب مع محبوب عمل اس كے فرائض كو بورا كرنا ہے۔

حدیث قدی میں الله تعالی کا ارشاد ہے: « مَنْ عَادیٰ لِیْ وَلِیًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىّ

عَبْدِيْ بِشِيءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ....

''جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلانِ جنگ کرتا ہوں ۔ اور میرا بندہ سب سے زیادہ میراتقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرسکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے ( یعنی فرائض کے ساتھ

میراتقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔)

اسى طرح رسول اكرم مَالَيْكُمُ كاارشاد ہے:

 $^{\circ}$  الْعَمَلِ إِلَى اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ  $^{\circ}$ 

''الله تعالی کوسب سے محبوب عمل وہ ہے جس پرعمل کرنے والا ہیشگی کرے چاہے وہ کم کیوں نہ ہو۔''

اسی طرح حضرت عبدالله بن مسعود مین شرنه بیان کرتے میں کہ میں نے رسول الله ماليون الله ماليون سے سوال كيا:

الذاريات 51:51-18

#### ایمان کی لذت اوراس کی مٹھاس 🕏

«أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟»

یعنی کونساعمل اللہ تعالی کوسب سے زیادہ محبوب ہے؟

تو آب مَاليَّيْمُ نے فرمایا: «الصَّلاةُ عَلى وَفَيتها » يعنى "بروتت نماز اداكرنا-"

میں نے یو جھا: پھرکونسا؟

آپ مَلْ الله من عن مايا: «ثُمَّ بِرُ الْوَ اللَّديْنِ » يعن "والدين ع ينكى كرنا-"

مِين نے كہا: پيركونسا؟ آپ مَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ نے فرمايا: «ٱللَّهِ عَلَيْ سَبِيْلِ اللَّهِ »

لعِنْ'' الله کی راه میں جہاد کرنا۔''<sup>©</sup>

ای طرح آپ مَالَیْظِ کا ارشادگرامی ہے:

«أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدُخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَوْ تَقْضِي عَنهُ دَينًا ، أَو تَطُرُدُ عَنهُ جُوعًا» ۞

'' الله تعالی کواعمال میں ہے سب ہے محبوب عمل مسلمان کوخوش کرنا ، یا اس کی کسی پریشانی کو دور کرنا ، یا اس کے قرضے کوا تارنا ، یا اس کی بھوک کوختم کرنا ہے۔''

خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو اگر اللہ تعالی سے سچی محبت ہوتو وہ خاص طور پران اعمال کا اہتمام کرتا ہے جواللہ تعالی کو انتہائی محبوب ہوتے ہیں ۔ اور ان اعمال سے اجتناب کرتا ہے جواسے ناپسند ہوتے ہیں ۔مثلا اللہ

تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ ® ''اور الله تعالى فساد كو پسندنهيں كرتا ـ''

﴿ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ © "اورالله تعالى فساد كرنے والوں سے محبت نہيں كرتا-"

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المَعْتَدِينَ ﴾ ("يقينًا الله تعالى زيادتى كرنے والول سے محبت نہيں كرتا ـ"

﴿ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِمِينَ ﴾ ٥٠ " اور الله تعالى ظلم كرنے والوں سے محبت نہيں ركھتا ـ "

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنُ كَانَ مُخْتَأَلًا فَخُورًا ﴾ ©

''یقیناً الله تعالی اُس شخص ہے محبت نہیں کرتا جومغروراورخود پیند ہو۔''

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا ٱثِيمًا ﴾ ®

① صحيح البخارى: 5970، صحيح مسلم: 85

64: 5 المائدة 64: 64

€ البقرة2:205

@ البقرة 2:190 ﴿ النساء 4:107 ﴿ النساء 4

€ النساء 4:36

🛈 آل عمران3:140

<sup>🕜</sup> صحيح الترغيب والترهيب: 955

ایمان کی لذت اوراس کی مشاس

"الله تعالى خيانت كرنے والے مجرموں كو پسندنہيں كرتا-"

چنانچے اللّٰد تعالی سے سچی محبت رکھنے والا مومن نہ فساد پھیلا تا ہے اور نہ ہی ظلم وزیاد تی کرتا ہے ۔ نہ وہ تکبر اور فخر وغرور کرتا ہے اور نہ ہی خیانت کرتا ہے ۔ وہ ان کاموں کواس لئے پیندنہیں کرتا کہ اللہ تعالی کے ہاں بھی بیرتمام اعمال نا پسندیده ہیں۔

الله تعالی ہے سچی محبت کے شمرات:

الله تعالی سے سچی محبت کے تمرات میں سے بہت بڑا ثمرہ پیہ ہے کہ اگر مومن اللہ تعالی سے سچی محبت کرے تو الله تعالی بھی اس سے محبت کرلیتا ہے اور اسے اپنامحبوب بنالیتا ہے۔

جيها كەاللەتغالى فرماتا ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِفِيْنَ ﴾ <sup>©</sup>

''بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔''

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴾ ®

''یقینا الله تعالی بار بارتوبه کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔''

﴿ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّبِرِيْنَ ﴾ ٣ ( اور الله تعالى صبر كرنے والول سے محبت ركھتا ہے - "

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ " "نقينًا الله تعالى يرميز كارول سے محبت كرتا ہے-"

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنُيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ ® '' بے شک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جواس کے راستے میں بوں صف بستہ ہو کرکڑتے ہیں کہ

جیسے وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔''

اور جب الله تعالی کسی مومن کواپنامحبوب بنالیتا ہے تو اس کے تمام اعضاء کواپنی اطاعت وفر مانبرداری کیلئے مسخر كرديتا ہے اوراس كى دعاؤں كوقبول كرتا ہے ۔ جيسا كەحدىث قدى ميں كەاللەتغالى نے ارشادفرمايا:

« وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِىٰ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لَأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأَعِينُذَنَّهُ

'' اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میراتقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔

① البقرة2:222

· @ آل عمران 3:146

⑦ التوبة9:7

① البقرة2:195

(2) محیح البخاری: 6502 (2) باست سیمت (2)

@ الصف4-61



پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی آ نکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔اوراس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔اور اس کا یا وُں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ ( لیعنی اس کے ان تمام اعضاء کواپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں ) اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بالضرور عطا کرتا ہوں ۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں۔''

اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی کسی مومن ہے محبت کرلیتا ہے تو جریل امین مُلاطِ سمیت تمام اہل آسان اس سے محبت کر لیتے ہیں ۔ پھروہ اہل زمین کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ 🏻

### رسول اکرم ﷺ سے مومن کی محبت :

ایمان کی لذت اور اس کا مشماس پانے کیلئے اللہ تعالی سے محبت کے بعد اس کے رسول مُناتِیْزُم سے بھی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کرمحبت کرنا ضروری ہے، حتی کہاہنے والدین اور اہل وعیال سے بھی زیادہ۔

جييا كه حضرت انس تفاسط بيان كرتے ہيں كهرسول الله مَا الله عَالله عَلَيْم في ارشاد فرمايا:

« لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَجَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهٖ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ » '' تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد ، اپنے والد اور دیگر تمام لوگوں سے زیا**دہ** 

مجھ سے محبت کرے۔''<sup>®</sup>

بلکه رسول الله مناتی این جان سے بھی زیادہ محبت کرنا ضروری ہے۔

جیسا کہ عبد اللہ بن ہشام ثف الله بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مظافیظ کے ساتھ تھے، آپ مظافیظ نے حضرت

عمر ثنی منبؤ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔اس دوران حضرت عمر ثنی منبؤ نے کہا:

« يَا رَسُوْلَ اللهِ ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِيْ»

'' اے اللہ کے رسول! آپ مجھے ( دنیا کی ) ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں البتہ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ۔''

رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْ مِن نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِكَ »

'' نہیں ، اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان ہے **بھی** 

زياده محبوب ہو جا وَل \_''



ایمان کی لذت اوراس کی مفھاس 🔷

چِنانِي ِ هرت عرض من عَلَيْهُ الْآنَ وَالله ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِيْ»

"اب الله كانتم! آپ مجھے ميري جان سے بھي زياده محبوب ہيں۔"

تُو آیمُ النِیْمُ نے فرمایا: « اَلَّانَ یَا عُمَرُ » ''اے مر! اب تھیک ہے۔'' $^{\odot}$ 

رسول ا کرم مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَلَامات:

🛈 تمام اقوال وافعال میں رسول اکرم مَثاثِیم کی اتباع اور پیروی کرنا ۔ آپ ناٹیم نے جواحکامات دیئے ان

کی فر مانبر داری کرنا اور جن چیز ول سے منع کیا ان سے پر ہیز کرنا۔

🕆 نبي كريم مَا النَّالِيمُ كي شريعت كوا پني تمام نفساني خواهشات پر فوقيت دينا۔

🕝 نی کریم مالینم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا۔

👚 نبی کریم مَنَافِیْلُ کے محبوب اعمال سے محبت کرنا۔ اور آپ مَنافِیُلُ کے ناپندیدہ اعمال سے نفرت کرنا اور ان ہے اینے دامن کو بیانا۔

﴿ نِي كريم مَالِينَا كُل ازواج مطهرات ، آپ مَالِينَا كَ الل بيت اور تمام صحابة كرام في المنه سے دلى محبت

🕥 نبي كريم مَا ﷺ كى احاديث مباركه كى تعظيم كرنا ، أميس پرُ هنا ، ذبهن نشين كرنا اور أنهيس لوگوں تك پهنجا تا ـ

نبی کریم ملاقیم سے سچی محبت کا ایک نمونہ

حضرت عائشة نئ شئنا بيان فرماتي بي كه ايك آ دمي نبي كريم مَا يُعْتِمُ كي خدمت ميں حاضر موا اور كہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے میری جان سے اور اسی طرح میری اولا د سے بھی زیادہ محبوب ہیں ۔اور میں جب گھر

میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا ہوں ، پھر میں صبر نہیں کرسکتا یہاں تک کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ کو دیکھاوں۔

اور میں جب اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ آپ جب جنت میں داخل ہوجائیں گے تو آپ کو انبیاء ( منطاعم) کے ساتھ ( اعلی درجات میں ) بھیج دیا جائے گا۔ اور اگر میں جنت

میں داخل ہوا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کونہیں و مکھ سکوں گا!

﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيْقًا  $ightarrow^{ exttt{O}}$ 

'' اور جولوگ اللہ اور رسول (مُلَاثِيْمٌ ) کی اطاعت کریں گے وہ ( جنت میں ) ان کے ساتھ ہو کیے جن پر اللہ

نے انعام کیا ہے۔ یعنی انبیاء ،صدیقین ،شہداء اور صالحین ۔ اور بیلوگ بڑے اچھے ساتھی ہو نگے ۔ ' ° ©

اس حدیث میں جہاں آپ مُلَافِی اسے سچی محبت کا ایک نمونہ ذکر کیا گیا ہے وہاں بیصدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رسول الله منافیا کی اطاعت اور آپ منافیا کی سنت کی اتباع ہی دراصل آپ منافیا کے ساتھ سی محبت

عزیزان گرامی!

الله تعالی اور اس کے رسول مُکاٹیٹی سے بے انتہاء محبت مومن کو جنت میں لے جائے گی ۔ جبیبا کہ حضرت انس ٹی ایئو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی کہ اچا تک ایک اعرابی نے رسول اکرم مٹالٹیا سے سوال کیا کہ «مَتَی السَّاعَة؟» '' قیامت کب آئے گی؟''

تُو آپ مَالِيَّا أَمِنَ السَّافِلُ عَنِ السَّافِلُ عَنِ السَّاعَة ؟»

'' قیامت نے بارے میں سوال کرنے والا تخص کہاں ہے؟''

تواس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔

تو آپ مَالَيْكُمُ نے اس سے يو چھا: ﴿ وَمَا أَعْدَدتَ لَهَا فَهِي قَائِمَةُ ﴾

'' تم یہ بتاؤ کہتم نے قیامت کیلئے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ تو قائم ہوکر ہی رہے گی۔''

تواس ن كها: «مَا أَعُدَدتُ لَهَا مِنْ كَبِيْرِ عَمَلِ غَيْرَ أَيِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

" میں نے قیامت کیلئے کوئی برداعمل تو نہیں کیا ،بس الله اوراس کے رسول مُظَافِظُ سے ( کچی ) محبت، کرتا ہوں۔" 

دن ) اُسی کے ساتھ ہو گے جس سے تم نے محبت کی ۔''

حضرت انس شئاللهُ مُن كَمِنْتِ مِين :

« فَمَا فَرِحَ الْمُسْلِمُوْنَ بِشَيْيءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَشَدَّ مِمَّا فَرِحُوْا بِهِ»

'' مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی خوشی نبی کریم مُلافیظُم کی پیہ بات س کر ہوئی اتن مجھی نہیں

ہوئی۔'°®

① رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، وصححه الألباني في الصحيحة :2933

مسند احمد: 13411 وقال الأرناؤط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

لہذا ہمیں بھی سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول مَلَاثِیْم سے کرنی چاہئے ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفق دے۔

### دوسرا سبب : خالصتا الله کی رضا کیلئے کسی مسلمان سے محبت کرنا

کسی دنیاوی مفاد کو مدنظر رکھے بغیر ایک صالح مومن سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا اُن تین خصال میں سے ہے جن کے ساتھ ایمان کی لذت اور اس کا میٹھا ذا کقہمحسوں ہوتا ہے ۔

اس کئے رسول اکرم منافیظ نے ارشا دفر مایا:

«مَنْ أَحَبَّ أَن يَّجِدَ طَعُمَ الْإِيْمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِللهِ» ©

'' جو خف ایمان کا ذا نقه پانا چاہتا ہوتو وہ کسی (صالح) آ دمی سےصرف الله کی رضا کی خاطر محبت کرے۔'' اور جولوگ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کیلئے اللہ تعالی کی محبت واجب ہوجاتی

ہے۔ جیسا کہ ابوادریس الخولانی بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت معاذبن جبل میں انفور سے کہا کہ میں آپ

ہے اللہ کی رضا کیلئے محبت کرتا ہوں ۔ انھوں نے کہا: واقعتا اللہ کی رضا کیلئے؟ میں نے کہا: جی ہاں محض اللہ کی رضا كيليرية انھوں نے كہا: آپ كوخو خرى موكيونكم ميں نے رسول الله مالين سے سناتھا كه آپ نے فرمايا:

«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَبَتُ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ، وَ الْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ» ©

'' الله تبارك وتعالى فرماتا ہے: ميري محبت ان لوگوں كيلئے واجب ہو جاتی ہے جو ميري رضا كيلئے ايك دوسرے سے محبت کرتے ،ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ،ایک دوسرے کی زیارت کرتے اور ایک دوسرے پرخر ج کرتے ہیں۔''

" ایک مخص اینے بھائی سے ملنے کیلئے اس کی بستی کی طرف روانہ ہوا تو اللہ تعالی نے اس کے راستے میں ا کے فرشتہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ وہ جب وہاں سے گذرا تو فرشتے نے کہا: تم کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا: اِس بستی میں میراایک بھائی ہے جس سے ملنے جارہا ہوں۔

فرشتے نے كہا: « هَلْ لَّكَ عَلَيْهِ مِنْ يِّعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟»

یعنی کیا وہ تمھاراا حسانمند ہے جس کی بناء پرتم اس سے ملنے جارہے ہو؟

ایمان کی لذت اوراس کی مشاس کی کی ایمان کی لذت اوراس کی مشاس

اس نے کہا: نہیں ، میں تو صرف اس لئے جار ہا ہوں کہ مجھے اس سے اللہ کی رضا کیلئے محبت ہے۔ فرشتے نے کہا:«فَإِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكَ بِأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِیْهِ »

یعنی " مجھ الله تعالى نے تمھارى طرف يه پيغام دے كر بھيجا ہے كه جس طرح تو نے اس سے تحض الله كى

رضا کیلئے محبت کی ہے ای طرح اللہ تعالی نے بھی تجھ سے محبت کر لی ہے۔ " ©

اور محض الله کی رضا کی خاطرایک دوسرے سے محبت کرنا الله تعالی کو اتنا محبوب عمل ہے کہ قیامت کے روز الله تعالی ایسے لوگوں کوایئے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔

نبی مُلافِیناً نے ایسے لوگوں کوان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا:

 $^{\circ}$  ﴿ وَرَجُكُانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ  $^{\circ}$ 

'' وہ دوآ دی جھول نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کیلئے محبت کی ،اسی پر اکھے ہوئے اور اسی

یر جدا جدا ہوئے ، ( انھیں بھی اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ )<sup>\*</sup>

اى طرح آپ مَالِيُّمُ فِي ارشاد فرمايا: « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ ؟

أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي » <sup>©</sup>

" ب شک الله تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا: آج میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں! میں

انھیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ اورکوئی ساینہیں ہے۔''

یا در ہے کہ جب کسی شخص کوکسی سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہوتو اسے آگاہ کردینا چاہئے کہ وہ اس سے اللہ کی رضا کیلئے محبت کرتا ہے۔

حضرت انس بن ما لک ٹئ منائه بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی کریم مُلَاثِیْمُ کے پاس سے گذرا ، اُس وقت آپ کے پاس ایک آ دمی بیشا ہوا تھا۔اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اِس آ دمی سے اللہ کیلئے محبت ہے۔

تورسول الله مَاليَّا فَعُر مايا: (أَعْلَمْتُهُ؟) "كياتم نے اسے إس بات كى خبر كردى ہے؟

اس نے کہا: نہیں ۔ تو آب مَالِيُلِم نے فرمایا:

(أُعْلِمُهُ) ''اسے بتا دو۔'' چنانچہ وہ اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا:

«إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللهِ » ' مين تجه سعصرف الله كيليِّ محبت كرتا مول ـ ' '

🕑 صحيح البخارى: 660، صحيح مسلم: 1031

🛈 صحيح مسلم :2567

@ صحيح مسلم :2566

ایمان کی لذت اوراس کی مشاس

تواس نے کہا: ﴿ أَحَبُّكَ الَّذِي أَحْبَبْتِنِي لَهُ ﴾

" تچھ سے وہ محبت کرے جس کیلئے تم نے مجھ سے محبت کی ہے۔'' <sup>©</sup>

عزیزان گواصی! بڑے دکھ اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ایک دومرے سے صرف دنیاوی مفادات کی خاطر محبت کرتے اور دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی دنیادی مفاد حاصل ہوتا ہے تو ان کا یارانہ ٹوٹ جاتا ہے اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ پھروہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے

ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ تھے۔

اور اِس سے بھی بڑھ کرافسوسناک بات رہے کہ بہت سارے لوگ برے لوگوں کو اپنا دوست بناتے اور ان ہے محبت رکھتے ہیں ۔ حالانکہ برے لوگوں کو دوست بنانا اور ان سے قلبی تعلق قائم کرنا درست نہیں ہے۔

الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ دَبَّهُمُ بِالْغَدُوةِ وَ الْعَشِيّ يُرِيْدُونَ وَجُهَهُ وَ لَا تَعُدُ عَيْنَكَ عَنْهُمُ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعُ مَن أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ

عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوْهُ وَ كَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ ® "اوراپنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ منسلک رکھیئے جوضبح وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا **پ**اہتے ہیں ۔ اور اپنی آئکھیں ان سے مت ہٹائیں کہ دنیوی زندگی کی زینت جا ہے کگیں ۔ اور اس مخف کی

ا ماعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کامعاملہ حدیے بڑھا ہواہے۔''

اِس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ صرف انہی لوگوں سے محبت رکھنی جاہئے اور ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا والله على الله العزت كے فرمانبردار ہوں اور صبح وشام اس كو يكارتے ہوں \_ اور ايسے لوگوں كے پيچھے نہيں

لگنا چاہئے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوں اور وہ خواہش پرست ہوں۔ اوررسول ا کرم مَنْ فَيْنِمْ كا ارشادگرامی ہے:

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

'' تم صرف ( سیچے ) مومن کو ہی اپنا ساتھی بنا نا ۔ اورتمھارا کھا نا صرف پر ہیز گار ہی کھائے ۔'' ای طرح آپ مَلَاثِیمُ نے ارشادفر مایا:

② الكهف18 :28

سنن أبى داؤد: 5125 وحسنه الألباني 🛭 سنن أبي داؤد :4832، جامع الترمذي : 95!23 وحسنه الألباني



« الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَن يُّخَالِلُ» <sup>©</sup>

'' آ دمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ۔لہذاتم میں ہرشخص کو بغور جائزہ لے لینا چاہئے کہ وہ کس کو دوست بنا تا ہے۔''

قیامت کے روز صرف پر ہیز گارلوگوں کی دوتی ہی برقرار رہے گی ۔ان کے علاوہ باقی سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔

> الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ اللَّا خِلَّاءُ يَوْمَنِنِ مِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴾ ® '' اُس دن پر ہیز گاروں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دہمن ہو جائیں گے۔''

اورایسے ہی لوگ برے لوگوں کواپنا دوست بنانے پر قیامت کے دن انتہائی حسرت و ندامت کا اظہار کریں ك\_ \_اوركبيل كے: كاش! مم نے ان لوگوں كودوست نه بنايا موتا \_الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سَبِيُّلا ﴿ يُويُلَتَّى لَيْتَنِيْ لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنَا خَلِيْلًا ۞ لَقَدْ أَضَلَنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَأَءَنِي ﴾ ®

'' اور اُس دن ظالم اپنے ہاتھ کا نے گا اور کہے گا: کاش! میں نے رسول مَالْ ﷺ کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی ۔ ہائے افسوس! کاش میں نے فلال کو دوست نہ بنایا ہوتا۔اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے ورغلایا۔''

لہذا قیامت کے دن کی حسرت وندامت سے بیخے کیلئے ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلقات کا جائزہ لیس اور ویکھیں کہ کس کے ساتھ جاری محبت اللہ کی رضا کیلئے ہے۔ اور کس کے ساتھ دنیاوی مفاد کیلئے ہے! اور دوستوں میں سے کون صالح اور پر ہیزگار ہے کہ جس کے ساتھ خالصتا اللہ کی رضا کیلئے محبت رکھنی ہے اور کون برا ہے کہ جس سے دلی پیار ومجت رکھنے سے بچنا ہے۔

الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ جميں ايك دوسرے سے اپنى رضا كيلئے محبت كرنے كى توفيق دے ۔ اور جميں ایمان کی لذت اوراس کا میٹھا ذا نقدنصیب کرے۔

<sup>🛈</sup> سنز أبر داؤد: 4833، جامع الترمذي:2378 وحسنه الألباني



ووسرا خطبه

محترم حضرات! پہلے خطبے میں ہم نے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پانے کے تین اسباب میں سے دو تفصیل کے ساتھ بیان کئے ۔آ ہے اب تیسرا سبب بھی قدر نے تفصیل سے بیان کرتے ہیں ۔

#### تیسرا سبب : ایمان پر ثابت قدمی

الله كرسول مَثَالِينًا في تيسرا سبب يول بيان فرمايا:

« وَأَنْ يَّكُرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفُرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ ، كَمَايَكُرَهُ أَنْ يَّلُقَى فِي النَّارِ »

''اوراسے کفر کی طرف لوٹنا اس طرح نا پیند ہوجیسا کہ جہنم میں ڈالا جانا اسے نا پیند ہے۔''

یعنی وہ ایمان پر ثابت قدم رہے اور ایمان کوچھوڑ کر کفر کی طرف واپس بلٹنا اسے شدید نا پند ہو۔ کفر سے نفرت اور نا پیندیدگی اتنی ہوجتنی اسے جہنم سے ہے۔

الله تعالى اسينے پيارے نبى جناب محمد مَنَاليُّكِمْ كو حكم ديتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

lacktriangle ﴿ فَاسْتَقِمُ كُمَا أُمِرُتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوُا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ lacktriangle

'' پس آپ راوحق پر قائم رہے جبیا کہ حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ بھی جنھوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی

طرف رجوع کیا ہے۔اورتم لوگ سرکشی نہ کرو۔ بے شک وہ ( اللہ )تمھارے اعمال کوخوب دیکھر ہاہے۔''

اور سفیان بن عبد الله التقفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: یا رسول الله! مجھے اسلام کے بارے میں کوئی الی بات بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا پڑے۔

تُو آبِ مَالِيُّةُ إن ارشاد فرمايا: (قُلُ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ) ®

''تم کہو: میں اللہ پرایمان لایا ،اس کے بعد ( اُس ایمان پر ) ڈٹ جاؤ۔''

اورالله تعالى دين پراستقامت اختيار كرنے والے مومنوں كوخو تخرى سناتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلَا تَخزَنُوا وَٱبْشِرُواً بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۞ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُونَ ۞ نُزُلاً مِنْ غَفُود دَّحِيْم ﴾ ®

'' بے شک جن لوگوں نے کہا کہ جارا رب اللہ تعالی ہے، پھراس (عقیدہُ تو حیداورعمل صالح ) پر جے رہے ان پر فرشتے ( دنیا میں یا موت کے وقت یا قبر میں ) اتر تے ہیں اور کہتے ہیں کہتم ( آنے والے مراحل سے ) نہ



ڈرواور نہ ہی ( اہل وعیال کو چھوڑنے کا )غم کرو۔اورتم اُس جنت کی خوشخبری سن لوجس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمھارے دوست اور مدد گار رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے ۔ اور وہاں شمھیں ہروہ چیز ملے گی جس کی تمھارانفس خواہش کرے گا اور وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے۔ بیاُس کی طرف سے تمھاری میز بانی ہوگی جونہایت معاف کرنے والا اور بردارحم کرنے والا ہے۔"

اور جہاں تک ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف پلننے کا تعلق ہے تو بیہ انتہائی خطرناک ہے۔ کیونکہ کفر کی طرف یلٹنے سے انسان کے وہ تمام اعمال برباد ہوجاتے ہیں جو اُس نے حالت ِ اسلام میں انجام دیئے ہوتے ہیں -الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَ مَنْ يَرْتَهِ دِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتُ آغَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الاَخِرَةِ وَ اُولَئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ  $ightarrow^{\mathbb{O}}$ 

'' اورتم میں سے جولوگ اینے دین سے ملیٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مرجائیں تو ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہو گئے اور آخرت میں بھی ۔اوریہی لوگ جہنمی ہوں گے ، جواس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔'' اسى طرح ارشادفر مايا:

﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَ هُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴾ • '' اور جو شخص ایمان سے کفر کر لے تو اس کے اعمال غارت ہو گئے ۔ اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہے ہوگا۔"

لہذاا کی سے مومن کو ہمیشہ اللہ تعالی ہے دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی چاہئے ۔جیسا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اِس دعا کی تعلیم دی ہے:

﴿ رَبَّنَا لاَ تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴾ ® '' اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کج روی میں مبتلا نہ کرنا۔ اور ہمیں اپنے پاس

ہے رحمت عطا فرما۔ بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔''

اس طرح بيده عاجمي بار باركرني حاب:

« يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ »

''اے دلوں کو پھیرنے والے! میرے دل کواپنے دین پر ثابت رکھنا۔''

<sup>🕝</sup> آل عمران3:8



كيونكه رسول اكرم مَثَاثِيْظِ بهي بيدها اكثر وبيشتر ريزهة تتع جبيها كه حضرت ام سلمه مُناطِئنًا بيان كرتي بين كه آپ مَلْ الله جب ميرے ياس موتے تو يه دعا بكثرت يرصے - ميں نے ايك مرتبه آپ سے يو چھ بى ليا كه اے الله كرسول! آپ يدها بهت پر صح بين ،كيا وجه ع؟

توآب مَا لَيْكُمْ نِي فرمايا:

« يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ

''اے امسلمہ! ہرآ دمی کا دل اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، پس وہ جس کو جا ہے سیدهار کھے اور جس کو چاہے کج روی میں مبتلا کردے۔''

آخر میں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دین پر استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرمائے ۔ اور ہارے دلوں میں ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرے ۔ اور ہمیں ایمان کی لذت کو حاصل کرنے کے تمام اسباب اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



# تکبر اوراس کی نتاہ کاریاں

### الهم عناصرِ خطبه:

- 🛈 برُائی صرف الله تعالی کیلئے 🔻 🕀 سابقه اقوام اور تکبر
  - 🗭 تکبر کی انواع واقسام 🥏 تکبر کے اسباب
- @ حدیث نبوی میں تکبر کی وضاحت 🕈 تکبر کی مختلف صورتیں
- ے تکبر کے خطرناک نتائج 💮 🌣 تواضع ، عاجزی اورانکساری کی اہمیت وفضیلت

يهلا خطبه

محترم حضرات! آج جهارا موضوع ہے: 'تکبراوراس کی تباہ کاریاں'

لفظ تکبر 'کبر' سے ہے اور اس کامعنی ہے: بڑائی ، جو کہ صرف اللہ تعالی کیلئے ہے۔ اس کئے اللہ تعالی کے

اسائے حسنی میں سے ایک اسم گرامی ہے: المتکبر اور اس کامعنی ہے: برائی والا

ای طرح الله تعالی کے اسائے حسنی میں سے ایک اسم گرامی ہے: الکبیر اوراس کامعنی ہے: سب سے برا اس طرح الله تعالی کے اسائے حسنی میں سے ایک اسم گرامی ہے: المتعال اور اس کامعنی ہے: بلند وبالا اور

عالى شان والا

دیگر اسائے حسنی کی طرح ان اسائے مبار کہ میں بھی اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ۔ وہ اکیلا ہی ان کامستحق ہے اور ہرقتم کی بڑائی وکبریائی اس کیلئے خاص ہے ۔

الله رب العزت كافر مان ب : ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوْتِ وَالْاَدْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ \* " اور آسانوں اور بہت بى حكمت والا ہے۔ " اور وہ زبردست اور بہت بى حكمت والا ہے۔ " اور رسول اكرم مَالِيَّمُ كا ارشادگرامى ہے: ﴿ يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى : اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَادِي، فَمَنُ اَزَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّادِ »

'' الله تعالی فرماتا ہے: کبریائی (بڑائی ) میری چادر ہے اورعظمت میرا ازار بند ہے ۔لہذا جو شخص ان دونوں میں ہے کسی ایک کو مجھے سے تھینچنے کی کوشش کرے گا ،تو میں اسے اٹھا کرآگ میں پھینک دوں گا۔''



### وفى رواية ﴿ أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ ﴾

دوسری روایت میں فرمایا:''میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔''<sup>©</sup>

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ بروائی مرف اور صرف اللہ تعالی کیلئے ہے۔ اور اس کا خاص لباس ہے۔ اور جو مخص بھی اسے اللہ تعالی اسے مختص بھی اسے اللہ تعالی اسے چنم کی آگ میں بھینک دے گا۔ والعیاذ باللہ

سامعین کرام! تکبر بدبختی کی چابی ہے۔ یعنی بدبختی کی ابتداء تکبر سے ہوتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل اہلیس کی بدبختی کی ابتداء تکبر سے ہوتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل اہلیس کی بدبختی کی ابتداء ہے، جس نے اللہ تعالی کا حکم ماننے سے انکار کیا اور برائی کے زعم میں مبتلا ہوکر آدم علی سے اپنی آپ کو بہتر گرداننے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کیلئے وہ تکار دیا اور اسے قیامت تک کیلئے ملعون قرار دے دیا۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوْ اللَّادَمَ فَسَجَدُوْ اللَّا اِبْلِيْسَ اَہٰى وَاسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ ﴾ ®

'' اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم (عَلِطُ ) کو سجدہ کروتو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کا فروں میں شامل ہو گیا۔''

پرجب الله تعالى نے اس سے يوچھا كه ﴿ مَا مَنعَكَ الَّا تَسْجُدَ إِذْ اَمَرْتُكَ ﴾

"جب میں نے شمصیں حکم دیا تو شمصیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟"

تواس نے كها: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَادٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ﴾ ®

"میں اس سے (آدم سے ) بہتر ہوں ، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔" تب اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَانْحُرُ جُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِيْن ﴾ © " ینچاتریہاں سے، تیراحق نه تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا ،لہذا نکل جا، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔" ایک اور مقام پرارشاد فرمایا:

﴿ قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيُمْ ﴿ وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّغَنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ ®

سنن أبي داؤد :4090، سنن ابن ماجه :4174 وصححه الألباني
 البقرة 2 :34

<sup>⊚</sup> الحجر15:34-35

تکبراوراس کی تباه کاریاں کا تباہ کاریاں '' الله تعالی نے کہا: تو نکل جااس ہے ، کیونکہ تو مردود ہے۔اور یوم جزا تک تجھ پرلعنت ہے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ بدبختی کی ابتداء تکبر سے ہوتی ہے۔اور بیربھی کہ تکبر کے نتیجے میں تکبر کرنے والے مخص

یر اللہ تعالی کی پھٹکار پڑتی ہے اور وہ اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہوجا تا ہے۔

تكبراورسابقهاقوام

جب ہم بچپلی امتوں کے حالات وواقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے، وہ اپنی طرف بھیج گئے انبیاء ورسل مُنططع کی دعوت کوسب سے پہلے ٹھکراتے تھے اور اپنے اندر کمز ورلوگوں کوبھی ان کی دعوت کوقبول کرنے سے منع کرتے تھے۔

اورفرمایا: این تو میان کے اپنی توم کودعوت توحید پیش کی اور فرمایا:

lacktriangle وَانْ لَا تَعْبُدُوۤا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي ٓ اَنَىٰ اَعَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم اَلِيْم lacktriangle

'' تم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو ۔ میں تمھارے اوپر المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہول۔''

تو قوم کے سرداروں ، وڈیروں اور چوہدریوں کا جواب کیا تھا؟ فرماي: ﴿ فَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَ مَا نَركَ اتَّبَعَكَ إِلَّا

الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأِي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضُلِّ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِيْنَ ﴾ ®

'' تو ان کی قوم کے کا فر سرداروں نے جواب دیا : ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ بادی انظر میں ہمیں ذلیل معلوم ہوتے ہیں ۔ اور ہم نہیں سجھتے کہتم لوگوں کو ہم پر کوئی

فضيلت حاصل ہے۔ بلکہ ہم تو شمصیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔"

اور قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكَبَرُوْا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾

'' رہی قوم عادتو انھوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے: ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟''

الله تعالى نے ان كى اس بات كا جواب يول ديا:

﴿ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَكَانُوْا بِالْيِتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴾  $^{f Q}$ '' کیا انھوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس نے انھیں پیدا کیا ہے وہ ان سے یقیناً زیادہ طاقتور ہے۔اور وہ ہمار کی



#### آیات کا انکار کرتے رہے۔''

اورقوم شود کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ قَالَ الْمَلُا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُصْعِفُوا لِمَنْ امْنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ طَلِحًا مُرُسَلُ مِّنُ رَبِّهِ ۚ قَالُوَّا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ مُؤمِنُوْنَ $lacktright ^{0}$ 

"ان (صالح مَلاك ) كى قوم كم متكبر سردارول في ان كمزورلوگول كوجوان ميس سے ايمان لا حكي تھے، ان ہے کہا: کیا شمصیں بقینی علم ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول ہے ؟ تو انھوں نے کہا: جو پچھ آٹھیں دے کر بمیجا گیا ہے ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔''

چنانچہ متکبر سرداروں نے جواب دیا:﴿ إِنَّا بِالَّذِي ٓ امَّنْتُمْ بِهِ کُووُون ﴾  $^{ exttt{O}}$ 

''جس پرتم ایمان لائے ہوہم تو اسے ماننے والے نہیں۔''

☆ای طرح قوم مدین کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ امَّنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾<sup>©</sup>

"ان (شعیب علاظ ) کی قوم میں سے متکبر سرداروں نے کہا: شعیب! ہم آپ کو اور جولوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں ، ان سب کوا پی بستی سے ضرور نکال دیں گے ۔ یا پھر شمصیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔''

الْمُتَكْبَرُتُمُ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمُ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴾ ®

'' پھر جب کوئی رسول تمھارے پاس ایسی چیز لایا جوتمھاری خواہش کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ چنانچیتم نے رسولوں کے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کوفل کرڈ الا۔''

🖈 اس طرح قارون ، فرعون اور ہامان کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامِنَ ۗ وَ لَقَدْ جَآءَ هُمْ مُؤسَى بِالْبَيِّنَٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الأرْضِ وَ مَا كَانُوْا سَٰبِقِيْنَ ﴾ @

"اور قارون ، فرعون اور ہامان ( کوبھی ہم نے ہلاک کیا ) جن کے پاس موی ( عَلِيْك ) واضح معجزات لے كر

🕑 الأعراف7:76

(1) الأعراف 75: 75

🕏 الأعراف7 :88 @ العنكبوت29:39

🕜 البقرة 2:87

آئے ،مگر انھوں نے زمین میں تکبر کیا۔ حالانکہ وہ ہم سے آ گےنہیں جا سکتے تھے۔''

قارون نے اینے بے شارخز انوں کی بناء پر تکبر کیا اور الله کا تھم ماننے سے اٹکار کردیا۔ لیکن اس کے خزانے

اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ بلکہ اللہ تعالی نے اسے اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھنسا دیا۔

اور جہاں تک فرعون کا تعلق ہے تو وہ اپنی بادشاہت کی بناء پر تکبر کرتا تھا اور وہ اپنی قوم سے کہا کرتا تھا:

﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ ۞ '' مين بى تمهاراسب سے اونچارب ہول۔''

اوراس كاوراس كالشكر ك تكبركوبيان كرت موئ فرمايا: ﴿ وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ فِي الْأَدْضِ بغَيْر الْحَقّ وَ ظَنُّوْا أَنَّهُمُ اِلَيُنَا لَا يُرْجَعُونَ  $ightarrow^{ exttt{@}}$ 

''اور فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور آھیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے حضور واپس نہ لائے جائیں گے۔''

پھراس کے اور اس کے لشکر کے انجام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ فَأَخَذْنَهُ وَ جُنُودَةً فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْيَمْ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِيْنَ ﴾ ٣

'' چنانچہ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑا اور انھیں سمندر میں پھینک دیا۔ اب آپ دیکھ لیس کہ ان ظالموں كا انجام كيا ہوا!''

سامعین کرام! یه حال تھا سابقہ اقوام کا۔ جوہم نے اس لئے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اوراس کے نتیج میں اللہ تعالی نے اٹھیں مختلف عذابوں سے دو حیار کیا۔

🖈 ای طرح کفار مکہ کو جب رسول اکرم مَلَا ﷺ نے دعوت ِ تو حید پیش کی تو انھوں نے بھی تکبر کیا۔ اللہ تعالی ان کے بارے میں ارشادفر ماتا ہے:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكَبِرُوْنَ ۞ وَيَقُوْلُوْنَ اَثِنًا لَتَارِكُوا الِهَتِنَا ﴾ لِشَاعِر مَّجْنُون ﴾<sup>©</sup>

'' انھیں جب بیکہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں: کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اینے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟''

الله تعالى نے ان كے جواب ميں ارشاد فرمايا : ﴿ بَلْ جَأَءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْن ١٠٠٠ إنَّكُمُ

🕝 القصص 28:40

<sup>🕆</sup> القصص 28: 39



## لَذَآئِقُو الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴾ <sup>©</sup>

" بلکہ وہ (رسول مَا اللَّهُ ) حق کو لائے ہیں اور انھوں نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ شمصیں ہی درد ناک عذاب چکھنا پڑے گا۔''

اى طرح فرمايا: ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَرُجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلْذِكَةُ أَوْ نَرَى دَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكَبَرُوْا فِي ۗ أَنْفُسِهِمُ وَعَتَوُا عُتُوًّا كَبِيْرًا ﴾ ®

"اور جولوگ ہم سے ملنے کی امیدنہیں رکھتے وہ کہتے ہیں: ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے ؟ یا ہم ہی اپے رب کود کھے لیں! یہ اپنے دلوں میں بڑے بن بیٹے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں ۔''

نيزفرمايا: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي ٓ ايْتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلَطْنٍ اَتَّهُمْ اِنْ فِي صُدُورِهِمْ اِلَّا كِبُرْ مًا هُمُ بِبَالِغِيْهِ ﴾<sup>©</sup>

'' جولوگ بغیرکسی سند کے جوان کے پاس آئی ہواللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ،ان کے دلوں میں تکبر مجرا ہوتا ہے ،مگر وہ اس بڑائی کو پانہیں سکتے (جس کی آرزور کھتے ہیں)''

بیتو مکہ کے کا فروں کا حال تھا۔

اس کے بعد جب رسول اکرم مُناتِینًا مدینه منورہ تشریف لائے تو یہاں آپ مَناتِینًا کومنافقوں کا سامنا کرنا پڑا جو ظاہری طور پرمسلمان ہونے کا دعوی کرتے تھے لیکن اپنے دلوں میں کفر کو چھپاتے تھے اور کا فروں سے خفیہ تعلقات استوار کرتے تھے۔اللہ تعالی ان کے بارے میں ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكبرُوْنَ ﴾ ©

''اور جب انھیں کہا جاتا ہے کہ آؤتمھارے لئے رسول الله مُالِّيْ کُم مغفرت طلب کریں تو وہ سر جھٹک دیتے ہیں اورآ پ انھیں دیکھتے ہیں کہ وہ از راہ تکبرآنے سے رک جاتے ہیں۔''

محترم سامعین! اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبر انتہائی تنگین جرم ہے ۔ جو س سے پہلے اہلیس نے کیا، پھرمختلف انبیاء عبلائے کی اقوام بھی اس تکبر میں مبتلا ہوئیں ۔حتی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مثل فیلم کی قوم کے لوگوں نے بھی تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اور مدینہ منورہ میں منافقوں نے بھی اس تعلین مناه کا ارتکاب کیا ۔معلوم ہوا کہ تکبر کا فروں ،مشرکوں اور منافقوں کا شیوہ ہے ۔لہذا ایک مسلمان کو بیزیب نہیں



دیتا کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو۔ بلکہ مسلمان اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور اس طرح وہ رب کے بندوں کے سامنے بھی بڑائی اور فخر وغرور کا اظہار نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ تواضع سے کام لیتا ہے۔

الله رب العزت نے جہاں تکبر کرنے والے لوگوں اور ان کے انجام کا ذکر کیا ہے وہاں اس سے بچنے والے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کی تعریف بھی کی ہے۔ بلکہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ کا ئنات کی ہر جاندار

مخلوق اور فرشتے اللہ تعالی کوسجدہ کرتے ہیں اور تکبرنہیں کرتے۔ چنانچہاس کا فرمان ہے:

﴿ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَ الْمَلَّئِكَةُ وَ هُمُ لَا يَسْتَكُبرُوْنَ نَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنُ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ  $^{\odot}$ 

'' آ سانوں اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے بھی ،سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور بھی تکبرنہیں کرتے۔وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جوان کے اوپر ہے۔اور وہ وہی کرتے ہیں جوانھیں حکم دیا جا تا ہے۔'' خاص طور برفرشتوں کے متعلق ارشادفر مایا:

﴿ وَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبَرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴾ ®

'' ارض وساوات میں جو پچھ ہےسب اس کا ہے۔اور جو ( فرشتے ) اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے اکڑتے نہیں ۔اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں ۔ وہ دن رات اس کی شبیح بیان کرتے ہیں اور بھی دمنہیں لیتے ۔'' اسی طرح اللہ تعالیٰ اینے خاص بندوں کے بارے میں ارشا وفر ماتا ہے:

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْيَتِنَاالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّكُرُوابِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبّهمُ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۗ وَّ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ

 $^{\circ}$ يُنْفِقُون  $^{\leftrightarrow}$  فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّآ أُمُّفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آعَيْنِ جَزَآءً م بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ  $^{\circ}$ '' ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انھیں ان کے ساتھ تقییحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تھیج بیان کرتے ہیں اور تکبرنہیں کرتے ۔ ان کے پہلو بستر وں سے الگ رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کوخوف اور امید سے پکارتے ہیں۔اور ہم نے انہیں جورزق دیا ہے اس سےخر کی کرتے ہیں۔ پس کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی شنڈک کیلئے کیا چیزیں ان کیلئے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ بیان

کاموں کا بدلہ ہو گاجو وہ کیا کرتے تھے۔''

بریون کی انواع واقتیام نگبر کی انواع واقتیام

محرّ م سامعین! تکبر کی تین انواع واقسام ہیں:

اللہ تعالی پر تکبر کرنا۔ جیسا کہ فرعون اور نمرود نے اللہ تعالی پر تکبر کیا ، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالی سے بڑا جانا اور اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا۔

ورسول اکرم مُٹاٹیٹی پر تکبر کرنا۔جبیبا کہ کفار مکہ نے آپ مُٹاٹیٹی پر تکبر کیا اور اپنے آپ کو آپ مُٹاٹیٹی سے بہتر گردانا اور آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا۔

اور حفرت سلمہ بن الاكوع ثن الله على بيان كرتے ہيں كه ايك فخض رسول اكرم مَالِيَّةُم كے پاس اپنے بائيں ہاتھ كے ساتھ كھاؤ۔'' كے ساتھ كھانا كھانے لگا تو آپ مَالِيَّةُم نے فرمايا: «كُلْ بِيَمِيْنِكَ» ''اپنے دائيں ہاتھ كے ساتھ كھاؤ۔'' تواس نے كہا: «لَا أَسْتَطِيْعُ »'' ميں طافت نہيں ركھتا۔''

تُو آپِ اللَّيْ أَنْ فرمايا: «لَا اسْتَطَعْتَ ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبُرُ»

'' تو تجھی طاقت نہ رکھے۔اسے صرف تکبرنے ہی میری بات ماننے سے منع کیا ہے۔''

 $^{\odot}$ چنانچہ وہ اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف بھی نہ اٹھا سکا

الله کے بندوں پر تکبر کرنا ، یعنی اپنے آپ کوان سے بہتر تصور کرنا اور انھیں حقیر سمجھنا۔

اور جو خص اللہ کے بندوں پر تکبر کرتا ہے ، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں ۔

چنانچہ بعض لوگ رنگ نسل اور خاندان کی بناء پر تکبر کرتے ہیں۔

اور بعض لوگ جاہ ومنصب کی بناء پر تکبر کرتے ہیں۔

اور بعض لوگ مال ودولت کی بناء پر تکبر کرتے ہیں۔

اوربعض لوگ حسن و جمال کی بناء پر تکبر کرتے ہیں ۔

اور بعض لوگ طاقت وقوت کی بناء پر تکبر کرتے ہیں۔

اور بعض لوگ ذہانت و فطانت کی بناء پر تکبر کرتے ہیں ۔

اور بعض لوگ علم وبصیرت کی بناء پر تکبر کرتے ہیں۔

اور بعض لوگ اعلی ڈ گری کی بناء پر تکبر کرتے ہیں۔

اور بعض لوگ احیھی خطابت کی بناء پر تکبر کرتے ہیں ۔

اوربعض لوگ اچھی قراءت کی بناء پر تکبر کرتے ہیں۔

الغرض بيكة تكبركي وجدكوئي بھي مو، يه ہر حال ميں براہے اور اس كا انجام بھي برا ہي ہوتا ہے۔

حدیث نبوی میں تکبر کی وضاحت

لفظ ' کبر' یا تکبر کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ تاہم یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کی تشریح بزبان نبوت بھی سن لیں ۔

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»

'' وہ مخص جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو۔''

سامعین گرامی! حدیث مکمل کرنے سے پہلے آپ ذراغور کریں کہ تکبر کتنا تھین گناہ ہے! اِس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر پایا جاتا ہواور وہ اُس سے توبہ کئے بغیر مرجائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔والعیاذ باللہ

رسول اکرم ملافیظ کا بیفر مان سن کرایک مخص نے کہا:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَن يَّكُونَ ثَوبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا»

اے اللہ کے رسول! بے شک ایک آ دمی بیہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کا جوتا خوبصورت ہو ( تو کیا .

یہ بھی تکبرہ؟) آپ مُلاٹیانے فرمایا:

« إِنَّ اللَّهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِيْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ »

" بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کبرحق کو محکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا

0"-<u>--</u>t

اسى طرح حضرت عبدالله بن عمرو فئ الله بيان كرتے بين كدرسول الله مَا الله عَلَيْمُ في ارشاد فرمايا:

" جب حضرت نوح مَلاك كي موت كا وفت قريب آيا تو انھوں نے اپنے بيٹے كو وصيت كى اور فرمايا:

« آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ »

'' میں تمہیں دو باُتوں کا حکم دیتا ہوں اُور دو باتوں سے منع کرتا ہوں۔''

« آمُرُكَ بِلَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ السَّمَاواتِ السَّبْعَ وَالْكَرْضِيْنَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كَفَّةٍ ، وَوُضِعَتْ لَا

إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ فِي كُفَّةٍ ، رَجَحَتُ بِهِنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَوْ أَنَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِيْنَ السَّبْعَ كُنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً إِلَّا قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ »

"میں تہمیں ( لا اللہ اللہ ) کے پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں ایک لپڑے میں رکھ دی جائیں اور لا إِلله إِلَّا الله كو دوسرے بلڑے میں ركھا جائے تو لا إِلله إِلَّا الله والا بلرا زياده وزنی ہوگا۔اوراگر ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں کسی بند دائرے میں ہوتے تو لاَ إِللهَ إِلَّا اللَّهُ انھیں تباہ کردیتا۔'' «وَسُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، فَإِنَّهَا صَلَاةٌ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْحَلْقُ »

"اور میں تہمیں (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) کے راضے کا حکم بھی دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی دعا ہے اور مخلوق کوای کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے۔''

« وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّوْكِ وَالْكِحْبُرِ » ' 'اور مين تنهين شرك اور تكبر سے منع كرتا هول ـ ' '

عبدالله بن عمرو ٹئاللئن کہتے ہیں کہ میں نے یو چھا یا کسی اور صحابی نے یو چھا کہ شرک تو ہم جانتے ہیں ، کبر کیا موتا ب؟ تو آپ سُلِيَّا نُ فرمايا: « الْكِبْرُ سَفَهُ الْحَقِّ وَعَمْصُ النَّاسِ »

 $^{\circ}$  کبرحق کو محکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ $^{\circ}$ 

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے:

🛭 حق کوٹھکرانا ۔ یعنی جب سمی کو قرآن وحدیث کی روشنی میں حق بات کا پہتہ چل جائے ،تو وہ اسے ٹھکرا وے اور اسے قبول کرنے سے انکار کردے۔

اور' حق' کیا چیز ہے؟' حق' وہ ہے جسے جناب محمد مَثَافِیْظِ پرِ نازل کیا گیا۔ یعنی قرآن وسنت

الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ وَالَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَامَّنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبُّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّالِتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾®

"اور جولوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور اس پر ایمان لائے جسے محمد منافیظ پر نازل کیا گیا اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے ، تو وہ ان کے گناہوں کومٹا دے گا اور ان کے حال کوسنوار دے گا۔''

لہذا ہرمسلمان پر فرض ہے کہ وہ' حق' یعنی قرآن وحدیث کے سامنے سرِتسلیم ٹم کردے اور اپنے آپ کواس کے سامنے جھکا کر اس پڑمل کرے اور اس سے راہ فرار اختیار نہ کرے ۔ ورنہ یہ بات یاد رکھے کہ جو مخف دانستہ

طور پر'حق' کوٹھکرا تا ہے،اس کواللہ تعالی نے دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے۔ ① مسند أحمد: 6583- وصححه الأرناؤط وكذا الألباني في الصحيحة: 134 تکبر اور اس کی تباه کاریاں کم تاباہ کاریاں کہ تکبر اور اس کی تباہ کاریاں کہ تاباہ کی تاباہ ک

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ إِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ ايتُنَا وَلَّى مُسْتَكِبِرًا كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي اُذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ اَلِيْمِ ﴾ <sup>©</sup>

'' اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے انھیں سنا ہی نہیں ، گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں ۔لہذا آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخری دے دیجئے۔''

ایک اور مقام پرارشادفر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كُذَّهُوا بِالْيُتِنَا وَ اسْتَكَبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبُوَابُ السَّمَآءِ وَ لَا يَدْخُلُوْنَ الجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الخِيَاطِوَ كَنَالِكَ نَجْزَى الْمُجْرِمِيْنَ ﴾ ®

"بلاشبه جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ، ان کیلئے نہ تو آسان کے دروازے کھولے جائیں مے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوسکیں گے حتی کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے ۔ اور ہم مجرموں کوایسے ہی سزادیتے ہیں ۔''

**الوگول كوحقير سمجمنا** 

یعنی اپنے آپ کولوگوں سے بہتر تصور کرتے ہوئے انھیں حقیر سمجھنا۔ یقینا میر بھی تکبر میں شامل ہے۔ اور اسی لئے اللہ تعالی نے دوسروں کا نداق اڑانے اور ایک دوسرے کوبرے القاب کے ساتھ ذکر کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا يَسْخَرُ قُومٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءِ عَسِّى اَنْ يَكُنَّ مَهُرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوٓا اَنفُسَكُمُ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ $^{\odot}$ 

" اے ایمان والو! کوئی قوم کسی قوم کا نداق نداڑائے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہول اور نہ عورتیں عورتوں کا (نداق اڑائیں)ممکن ہے کہ وہ ان ہے اچھی ہوں ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کوعیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا بُرالقب رکھو۔''

اور نبی کریم مُلافظُم کا ارشادگرامی ہے:

« ٱلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَهُنَا \_ وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ-ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، بِحَسُبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَتْحَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ:



#### كُفُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» <sup>0</sup>

'' مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ اس پرظلم نہیں کرتا ، اسے رسوانہیں کرتا اور اسے حقیر نہیں سمجھتا۔ آپ مُلَاثِیْ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بارے فرمایا: تقوی یہاں ہوتا ہے ۔کسی آ دمی کے برا ہونے کیلئے **بی کانی** ہے کہ وہ اپنے بھائی کوحقیر سمجھے ۔ ہرمسلمان کا خون ، مال اور اس کی عزت دوسرےمسلمان پرحرام ہے۔'' تكبر كي مختلف صورتين

سامعین گرامی! حدیث نبوی کی روشی میں تکبر کی وضاحت کرنے کے بعداب ہم اس کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں۔

#### 🛭 اکڑ کر جلنا

زمین پراکڑ کر چلنا اور فخر وغرور کا مظاہرہ کرنا تکبر ہے۔جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ وَ لَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُوبُ كُلُّ مُخْتَال فَخُوْر ﴾ ®

''اورلوگوں ﴿ كوحقير شجھتے ہوئے اور اپنے آپ كو بڑا تصور كرتے ہوئے ﴾ ان سے منہ نہ موڑنا۔اور زمين پر اكر كرنه چلنا كيونكه الله تعالى تكبر كرنے والے اور فخر كرنے والے مخص كو بسندنہيں كرتا۔''

اور نبی کریم ملاقیم کا ارشادگرامی ہے:

« بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ ، يَمُشِي فِي بُرُدَيْهِ ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ ، فَخَسَفَ الله بِهِ الْأَرْضَ فَهُو يَتَجَلُجَلُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» $^{\odot}$ 

'' ایک آدمی اپنی دو چادریں پہنے ہوئے اکر کرچل رہاتھا اور خود پہندی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسی دوران الله تعالی نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ چنانچہ وہ قیامت تک اس کی گہرائی میں نیچے جاتا رہے گا۔''

ای طرح نبی کریم مَنَافِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

« مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوِ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» ©

'' جو شخص اپنے آپ کو بڑا جانے یا اکڑ کر چلے تو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض

@صحيح مسلم:2088 القمان 31:31 0 صحيح مسلم :2564

@ السلسلة الصحيحة: 543

تكبرادراس كى تباه كاريان

لہذا مسلمان کو اکڑ کر چلنے سے بچنا چاہئے۔اوراسے عاجزی اورانکساری کے ساتھ زمین پر چلنا چاہئے۔

الله تعالى نے اپنے بندوں كى صفات ميں سے سب سے پہلى صفت يه بيان فر ماكى ہے:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَهْشُؤنَ عَلَى الاَرْضِ هَوْنًا  $lacktriangle^{f \odot}$ 

''اوررمنٰ کے حقیقی بندے وہ ہیں جوز مین پرائکساری سے چلتے ہیں ۔''

🛈 كپرُ انخنوں ہے نيچاڻكانا

کیٹر انخنوں سے نیچے لاکا ناتھی تکبر ہی کی ایک صورت ہے۔

نبی کریم مُلاثِیَّا نے ارشادفر مایا کہ

«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

'' جو مخص اپنا کپڑا تکبر کرتے ہوئے گھییٹے اس کی طرف اللہ تعالی قیامت کے روز دیکھنا بھی گوارا نہ کرے گا۔''

تو ابو بكر شى هنط نے كہا: ميرا كيڑا ايك طرف سے نيچ كو ڈھلك جاتا ہے الايد كه ميں ہروفت اس كاخيال ر کھوں ، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟

ني كريم مَالْيَعْمُ ن جواب ديا: ﴿ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلًاءً ﴾

'' آپ یقینااییا تکبر کے ساتھ نہیں کرتے۔''<sup>©</sup>

اس مدیث سے بیاستدلال کرنا درست نہیں ہے کہ اگر تکبر نہ ہوتو کیڑا مخنوں سے نیچے لئکایا جا سکتا ہے، کیونکہ اِس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ابو بکر نؤالائلا ہر وقت اپنے کپڑے کا خیال رکھتے تھے ،مگر ان کے جسم کے نحیف ہونے کی وجہ سے کیڑا پھر بھی نیچے کو ڈھلک جاتا تھا۔ تب نبی کریم مُثَاثِیُّا نے انھیں فر مایا کہ آپ تکبر ہے نہیں لٹکاتے۔

اور ہم ان لوگوں سے بوچھنا چاہتے ہیں جو اِس حدیث کو دلیل بنا کر کپڑا اپنے مخنوں سے نیچے لڑکاتے ہیں كه كيا وه بھى ابو بكر منى الله كى طرح اپنے كيڑے كا ہر وقت خيال ركھتے ہيں كه كہيں وہ پنچ كونہ ڈھلك جائے؟

یا در ہے کہ بغیر تکبر کے بھی کپڑا مخنوں سے نیچے لٹکا نا بہت بڑا گناہ ہے ۔جس کی تائید حضرت ابو ہریرہ ٹنکھٹو

ے مردی ایک حدیث ہے ہوتی ہے، جو بیان کرتے ہیں کہرسول اکرم نا ایک فی ارشاد فرمایا:

« مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِى النَّارِ» <sup>©</sup>

'' جویتہ بند نخوں سے نیچے ہووہ جہنم کی آگ میں ہے۔''

🕏 صحيح البخارى:5787

الفرقان25:63
 الفرقان25:63

تکبراوراس کی جاه کاریاں کی جاہ کی جاہ

اسی طرح نبی کریم منافیظم کا ارشادگرامی ہے:

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ»

'' تین قتم کے لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا ، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ریم

انھیں پاک کرے گا۔اوران کیلئے دردناک عذاب ہوگا۔'' میں مناطق نے مادن تنہ میں کی جدد میں دید

آپ مُلَاثِیْمُ نے یہ الفاظ تین بار کہے ۔ تو حضرت ابو ذر مُنَهٰئِهٔ نے کہا: وہ یقیناً ذکیل وخوار ہو نکے اور خسارہ یا کیں گے ۔ یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ آپ مُنَاثِیُمُ نے فرمایا:

« اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» ©

''اپنے تہ بندکو پنچے لڑکانے والا ،احسان جتلانے والا اوراپنے سودے کوجھوٹی قتم کھا کر بیچنے والا۔''

ان تینوں احادیث سے ثابت ہوا کہ کپڑ انخنوں سے نیچے لئکا ناحرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔لہذا جو کپڑ ابھی نیچے بہنا ہوا ہو،شلوار ہویا چادر، پائجامہ ہویا بینٹ، اسے ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا چاہئے نیچنہیں لٹکا نا چاہئے خواہ

ینچے پہنا ہوا ہو،شلوار ہو یا چا در، پائجامہ ہو یا بینٹ، اسے تخنوں سے اوپر ہی رکھنا چا ہے لیچے ہمیں لٹکا نا چا ہے خواہ تکبر نہ بھی ہو۔اوراگر اِس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی ہوتو بیداور زیادہ شکین گناہ ہے۔اوراس کی سزا بھی بہت سخت

ہے۔جیسا کہ نی کریم طَالِیُّا نے ارشادفر مایا:
« بَیْنَمَا رَجُلٌ یَجُو اُ إِزَارَهُ خَسَفَ الله بِم فَهُو یَتَجَلْجَلُ فِی الْاُرْضِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

"ایک آ دمی اپنے تہ بند کو تھسیٹ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے اسے دھنسا دیا۔ پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی

میں نیچ جاتارہے گا۔''<sup>®</sup>

🕝 خود پسندی میں مبتلا ہونا

جی ہاں ،اپنے حسن و جمال ، یا خوبصورت لباس ، یا مال ودولت ، یا ذہانت وفطانت کی بناء پرخود پسندی میں مبتلا ہونا بھی تکبر ہی کی ایک صورت ہے ۔

نی کریم مُنگافی کا ارشاد گرامی ہے:

ى رَسُمُ وَيُهُمُ مُدُوعً فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ ، إِذَا خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلُجَلُ إِلَى « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ ، إِذَا خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلُجَلُ إِلَى

" بيسه ر جل يَوْمِ الْقِيَامَةِ» <sup>©</sup>

'' ایک آ دی اینے لیے لیے بالوں کو کنگھی کئے ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور خود پندی میں مبتلا تھا ،

🗇 صحيح مسلم: 106 🕏 صحيح البخارى: 5790

🕏 صحيح البخارى:٥٧٨٩ ، صحيح مسلم: 2088

ای دوران اچا یک الله تعالی نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔''

اس حدیث میں غور فرما کمیں کہ بیآ دمی اپنے حسن و جمال اور خوبصورت لباس کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو

گیا۔ چنانچہ الله تعالى نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ والعیاذ بالله

🕥 یہ پیند کرنا کہاہے دیکھ کرلوگ کھڑے ہوجائیں!

جی ہاں ، یہ بھی تکبر ہی کی ایک علامت ہے۔

ابومجلز بیان کرتے ہیں کہ معاویہ میں ان آئے تو آٹھیں دیکھ کرعبداللہ بن زبیراورابن صفوان کھڑے ہو گئے۔ تو انھوں نے کہا: بیٹھ جاؤ ، کیونکہ میں نے رسول اکرم مُلاٹیٹا سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا:

« مَنْ سَرَّهُ أَن يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »

'' جس مخض کویہ بات اچھی گئے کہ لوگ اس کیلئے (تعظیماً) کھڑے ہو جائیں تو وہ یقین کرلے کہ اس کا ٹھکا نا جہنم کی آگ ہے۔''<sup>©</sup>

یمی وجہ ہے کہ محابہ کرام ٹھ الٹیم نی کریم مالٹیم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ مالٹیم کویہ بات نالیند تھی ۔

حضرت انس تفاهد بيان كرتے ميں كه «لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَانُوا

إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِه لِلْذِلِكَ » \*

'' صحابۂ کرام ٹن مڈینم کورسول اکرم مُلاٹیٹی سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہ تھا ، اِس کے باوجود وہ جب آپ مُلاٹیٹی کو دیکھتے تھے تو کھڑ نے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آپ کو ناپسند ہے۔''

آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو تکبر کی تمام صورتوں سے محقوظ رکھے۔آمین

الترمذي : 2755 حسنه الترمذي وصححه الألباني

جامع الترمذي: 2754 وصححه الألباني



#### دوسرا خطبه

محترم سامعین! پہلے خطبہ میں ہم تکبر کی وضاحت قرآن وحدیث کی روشیٰ میں کر چکے ہیں۔اوریہ بھی بتا چکے ہیں۔اوریہ بھی بتا چکے ہیں۔اوریہ بھی بتا چکے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے تکبر کیا اس کا انجام کیا ہوا! اور سابقہ اقوام میں سے جن لوگوں نے تکبر کیا اللہ تعالی نے انھیں کس طرح مختلف قتم کے عذابوں سے دوچار کیا!اس طرح ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جس مخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہواوراسی پراس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

· آیئے اب تکبر کے برے انجام کے بارے میں مزید کچھ گزارشات بھی ساعت فر مالیجئے۔

🛈 تکبر کرنے والے شخص کی طرف اللہ تعالی دیکھنا بھی گوارا نہ کرے گا۔

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيُهِمْ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : شَيْخُ إِنَّا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : شَيْخُ زَانِ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ » ©

" تین قتم کے لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا، نہ انھیں پاک کرے گا اور نہ ان

ك طرف د يكھے گا اوران كيلئے دردناك عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی ،جھوٹا بادشاہ اورمتكبرفقير۔''

🕆 تكبركرنے والے خص كو قيامت كے دن ہر طرف سے ذلت كا سامنا كرنا پڑے گا۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص وي الله بيان كرت بين كدرسول اكرم مَثَالَيْكُم في ارشاوفر مايا:

« يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانِ ، فَهُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمِّى : بُولَسَ ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الْآنْيَارِ ، يُسْقَونَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ فِي سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمِّى : بُولَسَ ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الْآنْيَادِ ، يُسْقَونَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّادِ فِي اللَّهِ الْخَبَالِ» ®

" تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کی شکلیں آ دمیوں کی ہوگئی ،لین وہ (اپنی جسامت کے لحاظ سے ) چینوٹیوں کی طرح ہونگے ، اٹھیں ہر طرف سے ذلت ڈھانپ لے گی۔ پھر اٹھیں جہنم کی ایک جیل جس کا نام'بولس' ہے ، میں لے جایا جائے گا۔ جہاں ایسی شدید آگ ان پر غالب آئے گی جو خود آگ کوجلانے والی ہوگی۔ اور وہاں آٹھیں جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی ہیب پلائی جائے گی۔'

🖰 تکبرکرنے والوں کواوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا

ابوسلمه بن عبد الرحمٰن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ دو صحابی عبد الله بن عمر میک اور عبد الله بن عمرو بن

العاص بنی هذئه مروه پر ملے ، کچھ دیریات چیت کی ، پھرعبداللہ بن عمرو بن العاص بنی هذئه چلے گئے اور عبداللہ بن

عمر میٰ ہذئز نے رونا شروع کردیا۔تو ایک آ دمی نے پوچھا: ابوعبدالرحمٰن! آپ کوئس بات نے رلایا؟ تو انھوں نے

كہا: مجھے إس (عبدالله بن عمرو بن العاص منى الله عند عديث بيان كى ہے كدرسول اكرم مُثَاثِيمٌ نے ارشاد فرمايا: «مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ كَبَّهُ اللَّهُ لِوَجْهِهِ فِي النَّارِ »

'' جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہواہے اللہ تعالی جہنم کی آگ میں اوند ھے

محتر محضرات!

تکبر کے ان خطرناک اور تنگین نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کواس سے مکمل طور پر بچنا چاہئے ۔ نہ ہم زمین پر اکڑ کر چلیں ، نہ خود پسندی کا شکار ہوں ، نہ اپنے کپڑے مخنوں سے پنچے لٹکا کیں ، نہ اللہ اور اس کے رسول مَلْ الْمُنْظِمُ کے احکامات سے اپنے آپ کو بڑا گر دانیں اور نہ ہی اللہ کے بندوں کوحقیر سمجھیں۔ بلکہ اس کے برعکس ہم تواضع ، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں ۔ کیونکہ جوشخص اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی

اسے عزت ، بلندی اور ترقی نصیب کرتا ہے۔ رسول اکرم مظافیظ کا ارشادگرامی ہے:

« وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ﴾ •

'' اور جو مخض بھی اللہ کیلئے تو اضع اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالی یقینی طور پر بلندی ورفعت نصیب کرتا ہے۔''

ای طرح آپ ملایم کا ارشادگرای ہے:

« يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : مَنْ تَوَاضَعَ لِى هَكَذَا \_ وَجَعَلَ يَزِيْدُ بَاطِنَ كَفِّهٖ إِلَى الْأَرْضِ وَأَدْنَاهَا ـ رَفَعْتُهُ هَكَذَا ـ وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ» $^{ extstyle ex$ 

"الله تعالى فرماتا ہے: جو محص ميرے لئے اس طرح (آپ مَالَيْظِ نے اپنی مختیلی كا باطن زمين كى طرف ادر مزیدینچے کی طرف جھکاتے ہوئے کہا ) عاجزی اختیار کرتا ہے ، میں اس کو اس طرح ( آپ مُکالِیَّا نے اپنی مقیلی کا

باطن آسان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا) بلندی نصیب کروں گا۔''

تواضع ، عاجزی اور انکساری کا جواعلی نمونه رسول ا کرم مَلَاثِیَمُ نے عملی طور پر پیش فرمایا ہمیں بھی اس کی اتباع

① صحيح الترغيب والترهيب للألباني :2909 🕆 صحيح مسلم :2588

<sup>🕜</sup> مسند أحمد: 309ـ وصححه الأرناؤط



کرنی جاہئے۔

چنانچە احادىث مىل آتا ہے كە

🖈 آپ مُلَاثِیَّا غریب اور کمز ور صحابهٔ کرام ثناشیٔ کی دعوت قبول کرتے تھے۔

ہ آپ مُنالِیُمُ چناکی پر سوتے تھے حتی کہ آپ کے کندھوں پر نشانات پڑجاتے تھے اور آپ مُنالِیُمُ نماز بھی چائی پر ہی پڑھئے۔ چنائی یر ہی پڑھتے تھے۔

🌣 آپ مَنْ ﷺ گھر بلو کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔

🖈 آپ مُلَاثِرًا مِصْع ہوئے کیڑے کوخودی لیا کرتے تھے۔

🌣 آپ مُلَاثِيمُ اپن تعريف ميں غلو کرنے سے منع فرماتے تھے۔

کہ آپ مُلَا ﷺ اپنے صحابہ کرام میں اللہ کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ نیا آنے والا مخف آپ مُلَا لَّا اللّٰ م کوند پیچان سکتا۔

﴿ آپ مَلَا لَیْنَا مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ جنازوں اور تدفین اموات میں شرکت فرماتے تھے۔ ﴿ آپ مَلَا لَیْنَا نِیْجِ بیٹھ کر کھاتے تھے اور فرماتے تھے: میں ایک غلام کی طرح بیٹھتا اور غلام کی طرح کھا تا ہوں۔ ﴿ آپ مَلَا لِیْنَا ایپنے ساتھیوں کی حتی الامکان مدد کرتے تھے۔ اور ان سے ہمدردی اور محبت و پیار کا اظہار ترتھ

لہذا ہمیں آپ سَکا ﷺ کے اس اسوہ حسنہ پرعمل کرنا جاہئے۔اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔

محترم سامعین! آیئے آج کے خطبۂ جمعہ کا اختیام رسول اکرم مُلَاثِیْم کی دوحدیثوں پر کرتے ہیں:

• حارثہ بن وہب الخزاعی شئائن بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُثَاتِیْم نے ارشاد فرمایا:

« أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرَّهُ»

'' کیا میں شمصیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ ہر کمز ور اور اللّٰہ کی خاطر عاجزی وانکساری کرنے والا ، اگر وہ اللّٰہ ...

تعالی کوشم دے تو وہ اس کی قشم کو پورا کردے۔''

پھرآپ مَلَا لَيْنَا كُلُونَا فِي ارشاد فرمايا:

 $^{\circ}$  ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهُلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتِكْبِرٍ  $^{\circ}$ 

"كيا ميں شمصيں اہل جہنم كى خبر نه دوں؟ برتند مزاج جھگڑ الو، اكر كر چلنے والا اور تكبر كرنے والا \_"

① صحيح البخارى:4918، صحيح مسلم:2853





D ثوبان تفاطع بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم طَالْتُكُم نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ فَارَقَ الرُّوْرُحُ جَسَدَهُ وَهُوَ بَرِئٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّة : ٱلْكِبْرُ وَالدَّيْنُ وَالْغُلُولُ»

'' جس آ دمی کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں نکلے کہ وہ تین چیزوں سے بری ہوتو وہ جنت میں

داخل موگا: تكبر، قرض اور خيانت \_" ° ®

ہم الله تعالى سے دعام و بيں كه وہ ہم سب كو اہل جنت ميں شامل فرمائے اور ہميں جہنم سے اپنى پناہ ميں

آمين وآخر دعوانا أن الجمد لله رب العالمين

صحیح الجامع للألبانی : 6411ـ ورواه ابن ماجه :2412ـ وصححه الألبانی



# حسداوراس کی تباه کاریاں

انهم عناصرِ خطبه:

① حىدكى تعريف

® حسد کی مذمت اور اس سے ممانعت

@حسد کے نقصانات

🕈 حسد ہے بچاؤ کی تدابیر

🕑 حسداور رشک میں فرق

@حدكے اسباب

يبلا خطبه

محترم حضرات!

دل کی بیار یوں میں سے ایک خطرناک بیاری حسد کے ۔ اور جو مخص اس بیاری میں متلا ہوتا ہے اس کی زندگی انتہائی نا خوشگوار ہوتی ہے۔جیسا کہ بعض حکماء کا کہنا ہے کہ

« ثَلَاثَةٌ لا يَهْنَأُ لِصَاحِبِهَا عَيْشٌ : ٱلْحِقْدُ ، وَالْحَسَدُ ، وَسُوْءُ الْخُلُق»

'' تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں اُس کی زندگی خوشگوارنہیں ہوتی : بغض ،حسد اور بداخلاقی ۔''

اور حسد ایس بیاری ہے کہ جو دیگر کئی بیار بول کی بناء پر جنم لیتی ہے یا دیگر بیار بول کو بھی جنم دیت ہے۔مثلا ناپندیدگی ،نفرت ،بغض ، دهمنی ،حسرت ،الله کی قضاء وقدر پر ناراضگی ، ڈیریشن ،ثم اور پریشانی وغیرہ

الله تعالى بم سب كوتمام يهاريول مع محفوظ ركھـ

آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ حضرات کو یہ بتاتے چلیں کہ' حسد' کے کہتے ہیں؟

'حید' کی تعریف بعض علاء نے یوں کی ہے:

( تَمَيِّى زَوَالِ اليِّعْمَةِ عَنْ صَاحِبِهَا ) "صاحب نعت سے نعت کے چھن جانے کی تمنا کرنا۔"

يا (كُونُهُ النِّعْمَةِ عِنْدَ الْغَيْرِ وَتَمَنِّى زَوَالِهَا )"كى كى بالنمت كوتا پندكرنا اوراس كے زوال كى تمنا

مثلا کوئی شخص کسی کے ہاتھ میں عمدہ اور خوبصورت گھڑی دیکھے تو وہ اسے ناپسند کرے اور بیتمنا کرے کہ کاش یا گھڑی اس کے پاس نہ ہوتی ۔



یا کوئی شخص کسی کے پاس اجھی سواری و تکھے اور اس کے دل میں بیآرز و پیدا ہو کہ کاش بیسواری ایسیڈنٹ کا شکار ہو جائے اور اس کے پاس نہ رہے۔

یا ایک طالب علم دوسرے طالب علم کی کلاس میں اچھی پوزیشن کو نا پسند کرے اور اس کے دل میں بیتمنا پیدا ہو کہ کاش بیہ بوزیشن اس طالب علم کے پاس نہ رہے۔

یا ایک کاروباری آ دمی دوسرے کاروباری آ دمی کے اچھے کاروبار پراُس سے حسد کرے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اس کا کاروبار برباد ہو جائے۔

یا ایک عالم دوسرے عالم سے اس کی اچھی شہرت کی وجہ سے حسد کرے اور وہ بیتمنا کرے کہ کاش اس سے بیشهرت مجھن جائے۔

یا ایک قاری دوسرے قاری ہے اس کی عمدہ اور خوبصورت قراءت کی بناء پر حسد کرے اور وہ یہ جا ہے کہ کاش اس کی قراء ت انچھی نہ ہو۔

یا ایک خاتون دوسری خاتون کےحسن و جمال یا عمدہ لباس کی بناء پراس سے حسد کرے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش اس کاحسن و جمال ختم ہوجائے اور بیعمدہ لباس اس کےجسم پر نہ رہے۔

یہ مثالیں اور اِن جیسی دیگر بہت سی مثالیں' حسد' کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں ۔اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ 'حد' در حقیقت کسی کے ہاں پائی جانے والی کسی نعمت کو نا بیند کرتے ہوئے اس سے اس کے چھن جانے کی تمنا کرنے کا نام ہے۔

بعض اوقات ایک انسان صرف اتنی تمنا کرتا ہے کہ بیغمت ( چاہے مجھے ملے یا نہ ملے ) بس فلاں آ دمی کے پاس نہیں دئنی جا ہے ۔اوربعض اوقات وہ یہ بھی تمنا کرتا ہے کہ بینعمت فلاں کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ہونی چاہئے ۔ دونوں صورتوں میں اسے' حسد' ہی کہا جائے گا۔

### حسداور رشك ميں فرق

'حد' کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ اس سے مراد کسی کے ہاں کسی نعمت کو نا پیند کرنا اور اُس سے اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا ہے۔ جبکہ رشک 'یہ ہے کہ آپ کسی کے ہاں کوئی نعمت دیکھیں اور اس پردشک کریں کہ جیسے اللہ تعالی نے اُس کو یہ نعمت نصیب کی ہے اس طرح مجھے بھی نصیب کردے۔

مثلا اگرآپ ایک کاروباری آ دمی ہیں اور آپ کسی اچھے برنس مین پر رشک کرتے ہوئے بیتمنا کریں کہ



کاش میرا کاروبار بھی اس طرح اچھا ہو جائے۔

یا اگرآپ ایک طالب علم ہیں اور ایک اچھے طالب علم کی اچھی پوزیشن پررشک کرتے ہوئے آرز وکریں کہ کاش میں بھی محنت کر کے اس طرح اچھی پوزیشن حاصل کرلوں۔

یا آپ کسی کے پاس اچھی گھڑی یا اچھا لباس یا اچھی سواری یا کوئی اور نعمت دیکھیں اور دل میں بیدخواہش پیدا ہوکہ کاش اللہ تعالی یا تعمین مجھے بھی عطا کردے تو یہ رشک ہے۔

اِس بناء پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ' حسد' نا جائز اور' رشک' جائز ہے ۔ اِس کی دلیل حضرت عبداللہ بنعمر منکاہ مُن كى وه حديث ہے جس ميں وہ بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَلَا يَعْمِ فَي ارشاد فرمايا:

« لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ »<sup>©</sup>

'' صرف دوآ دمی ہی قابل رشک ہیں۔ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا (اسے حفظ کرنے کی توفیق ری) چنانچہ وہ اس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے ۔ دوسرا وہ جسے اللہ تعالی نے مال عطا کیا ، چنانچہوہ اسے دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی ایسے حافظ قرآن کو دیکھیں جو دن رات اسے نماز کے دوران برهتا ہو، چنانچہ آپ کے دل میں بھی یہ آرز و پیدا ہو کہ کاش میں بھی اِس حافظ قر آن کی طرح حافظ قر آن ہوتا اور میں بھی اُس کی طرح دن اور رات کے مختلف اوقات کی نمازوں میں اس کی تلاوت کرتا تو یہ جائز ہے۔ اس طرح دوسرا آ دی جو مالدار ہواوروہ دن رات اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو ، اسے دیکھ کر آپ کے دل میں بھی بیتمنا پیدا ہو کہ میرے پاس بھی اس طرح مال ہوتا تو میں بھی اس آ دمی کی طرح اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتا توبیہ جائز ہے۔اورای کو'رشک' کہتے ہیں۔

# حسد کی مذمت

الله تعالی نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم مُلَاثِیم نے اپنی متعدد احادیث مبارکہ میں' حسد' کی ندمت فرما کی ے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿ اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَآ اتَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهٍ ﴾ ®

حىدادراس كى بناه كاريال '' کیا وہ دوسرےلوگوں پراس لئے حسد کرتے ہیں کہاللہ تعالی نے اپنے نضل سے انھیں کچھ دے رکھا ہے۔'' اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ان یہودیوں کی فرمت کی ہے جورسول اکرم مَالیُّظُمُ اور ان پر ایمان لانے والےمسلمانوں سے اس لئے حسد كرتے تھے كەاللەتغالى نے قيادت وسيادت كى ذمەدارى آل اساعيل كوعطا کردی تھی۔

اس طرح الله تعالى الل كتاب ك حسد كوطشت ازبام كرتے موع ارشاد فرماتا ہے:

﴿ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنَ أَهُلَ الْكِتَابُ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنُ ۖ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّن عِنْدٍ اَنْفُسِهِمْ مِنْ مَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ  $\Phi^{0}$ 

"الل كتاب ميں سے اكثر لوگ يہ جا ہتے ہيں كة تمھارے ايمان لانے كے بعد پھر شمصيں كافر بنا ديں جس کی وجدان کا وہ حسد ہے جوان کے سینوں میں ہے ، اس کے بعد کدان پرحق بات واضح ہو چکی ہے۔''

اوررسول اکرم مَالِيُو الله عليه د كے بارے ميں ارشاد فرمايا:

« مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْيءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنِ» ©

" یہودی تم پر جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے حسد کرتے ہیں اتنا کسی اور وجہ سے نہیں کرتے۔"

اورسیدہ عائشہ ٹیکھیئفا بیان کرتی ہیں کہرسول اکرم منافیظ کے پاس یہود یوں کا تذکرہ کیا گیا تو آپ منافیظ نے

ارشادفر مایا :

«إِنَّهُمْ لَمْ يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْيءٍ كَمَا حَسَدُونَا عَلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا ، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا ، وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمِيْن » ®

'' آھیں ہم سے کسی اور چیز پر اتنا حسد نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ اللہ تعالی نے جعہ کے دن کی طرف ہاری راہنمائی کردی اور وہ اس سے بھٹک گئے ۔ اور اللہ تعالی نے اُس قبلے کی طرف ہاری راہنمائی کردی جس ے وہ بھٹک گئے تھے۔اوراس بات پر کہ ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں۔''

ان تمام نصوص سے ثابت ہوا کہ حسد کرنا یہودونصاری کافعل ہے ۔لہذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ

اینے دلوں کواس سے پاک رکھیں۔اورایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔

یمی وجہ ہے کدرسول اکرم منافق نے اپنی امت کواس سے منع فرمایا۔

سنن ابن ماجه: 856 وصححه الألباني

<sup>🕏</sup> صحيح الترغيب والترهيب للألباني:515



نى كريم تَالِيُمُ كَا ارشاد كراى ٢ : «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، ولَا  $^{\circ}$ تَنَاجَشُوْا، كُوْنُوْا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا $^{\circ}$ 

'' تم ایک دوسرے سے نہ حسد کرواور نہ ہی بغض رکھو۔ نہ جاسوی کیا کرواور نہ ہی چوری چھے کسی کی گفتگو سنا کرو۔اور خریداری کے ارادے کے بغیر محض کسی چیز کی قیمت بڑھانے کیلئے بولی نہ لگایا کرو کہ دوسرا آ دمی دھوکہ کھاجائے۔اورتم سب اللہ کے بندےاور بھائی بھائی بن کررہو۔''

ا یک حاسد انسان نفسیاتی مریض ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بیرنا پسند کرتا ہے کہ اللہ کی معتبیں اس کے بندوں کونصیب ہوں ۔ وہ خود ان نعمتوں کے حصول کیلئے کوئی جدو جہد اور محنت نہیں کرتا ، بلکہ اس کا تھمج نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کواللّٰہ کی تعتیں ملی ہوئی ہیں اُس سے وہ تعتیں چھن جائیں اور وہ ان سے محروم ہو جائے۔

اس لئے رسول اکرم مَالِيْمُ نے اسے بہت ہی خطرناک بیاری قرار دیا ۔جس کی وجہ سے ماسد' اپنے دین ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ والعیاذ باللہ

آب التَّيْمُ ن ارشاد فرما يا : « دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ : ٱلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ ، هِي الْحَالِقَةُ ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ »

''تمھاری طرف تم سے پہلی امتوں کی ایک بیاری چل نکلی ہے اور وہ ہے حسد اور بغض ۔ اور یہ بیاری الیں ہے جو بالکل صفایا کردیتی ہے، میں نہیں کہتا کہ بالوں کا صفایا کرتی ہے بلکہ دین کا صفایا کردیتی ہے۔''

اس کے بعد آپ تالیکم نے اس کا علاج ذکر کرتے ہوئے ارشاوفر مایا:

« وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَفَلَا أُنْبِنُكُمْ بِمَا يُثْبِتُ ذَاكُمْ لَكُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ» ®

"الله كى قتم اتم جنت ميں داخل نهيں مو كے يہاں تك كه ايمان كے آؤ ـ اورتم ايمان والے نهيں موسكتے یہاں تک کہایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو کیا میں شمصیں وہ چیز نہ بتلاؤں جوتمھارے درمیان اس محبت کو دیر تک قائم رکھے گی ؟ تم آپس میں سلام کو عام کر دو ۔''

محترم سامعین! حسداس قدرمہلک اورخطرناک بیاری ہے کہ بعض اوقات اس کی وجہ سے حاسدانسان جس سے صد كرتا ہے اسے قتل كرنے سے بھى در يغ نہيں كرتا \_ اس كى دليل بائيل اور قائيل كا واقعہ ہے جو الله تعالى نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ حداوراس کی جاه کاریاں

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَاثُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَابُنَى ادَمَ بِالْحَقِ اِذْ قَرَّبَانًا فَتُقْبِلَ مِن اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاَخَرِ﴾®

" اورآب انھیں آ دم ( مُلاك ) كے دو بيۇں كاسچا واقعہ بتائے ۔ جب ان دونوں نے قربانی كى تو ان ميں ہے ایک کی قربانی قبول ہوگئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔''

آ دم عَلِينًا كے ان دونوں بيٹوں كے نام ہابيل اور قابيل تھے ۔ ہابيل ايك نيك سيرت اور متقى انسان تھا۔ اور اس نے بورے اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کی جسے قبول کر لیا گیا۔ جبکہ قابیل ایسا نہ تھا ، چنانچہ اس نے قربانی پیش کی تو اسے قبول نہ کیا گیا۔بس یہی وہ بات تھی جس کی بناء پر قابیل نے ہابیل سے حسد کیا۔اوراسے دهمکی دیتے ہوئے کہا:

﴿ لَا قُتُلَنَّكَ ﴾ " مين تنصين ضرور مار وُالون گا-"

تو ها بَيل في جواب ديا: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾

"الله تو صرف متقيوں كى قربانى قبول كرتا ہے۔"

يُركها: ﴿ لَذِنْ مُ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا آنَا بِبَاسِطٍ يَّدِى اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ إِنِّي آعَاف اللَّهَ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ إِنِّي أُدِيْدُ أَنْ تَبُوَّا بِإِنْهِي وَ إِنْهِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النَّادِ وَ ذَٰلِكَ جَزَوُا الظُّلِمِيْنَ ﴾ ®

" اگر تو مجھے مار ڈالنے کیلئے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تھے قتل کرنے کیلئے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو فقط اللہ سے ڈرتا ہوں جوتمام جہانوں کا رب ہے ۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اوراپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل جہنم میں سے ہو جائے ۔اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔''

لین قابیل اپنے بھائی کی پیضیحت س کر ذرا برابر متاثر نہ ہوا اور اسے قل کرنے پر تل گیا۔

الله تعالى فرماتا ب: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتُلَ أَخِيبُهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْعُسِرِين ﴾ ٣

" بالآخراس نے اپنے بھائی کو آل کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ، چنانچہ اس نے اسے آل کر ڈالا۔ پھروہ

نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔''

حسد کے اسباب

سامعین گرامی ! سوال به پیدا ہوتا ہے کہ ایک حاسد کسی سے کیوں حسد کرتا ہے؟ تو اس کا جواب بہ ہے کہ



اس کے کئی اسباب ہیں:

🛈 تقسيم إرزاق برعدم قناعت اور ناراضكي

اگرہم اس سبب کی وضاحت کرنا چاہیں تو یہ کہد سکتے ہیں کہ الله رب العزت نے اپنے بندوں کے ارزاق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، چنانچہوہ جسے چاہتا ہے زیادہ رزق عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے محدود مقدار میں رزق عطا کرتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّدُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِم وَ يَقْدِدُ لَهُ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ ﴾ 
" الله الله يندول مين سے جس كيلئے چاہے رزق وسيع كرديتا ہے اور جس كيلئے چاہے كم كرديتا ہے ۔ اور يقينا وہ ہر چيز سے خوب واقف ہے۔"

ایک ایسا محف جے اللہ تعالی نے زیادہ رزق نہیں دیا ، ہونا تو یہ چاہئے کہ اسے اللہ تعالی نے جو پکھ عطاکیا ہے وہ اس پر قناعت اختیار کرے ، ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر اداکرے اور مزید رزق کا اللہ تعالی سے ہی سوال کرے کہ رزق کی تمام چاہیاں اُس کے ہاتھ میں ہیں ۔لیکن اگر وہ اُس انسان سے حسد کرے جے اللہ تعالی نے زیادہ رزق دیا ہوتو وہ گویا کہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ ہرگز جا ترنہیں ہے۔

کہراورخود پیندی۔ یعنی حاسداس احساس میں مبتلا ہوجاتا ہے کہ وہ سب سے اچھا ہے اور تمام نعمتوں کا سکتی ہے۔ اس لئے جب وہ دوسرے لوگوں کے پاس مختلف نعمتیں دیکھتا ہے تو اس سے میہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ ان سے حسد کرنا شروع کردیتا ہے۔

🖰 حاسد کامحسود ہے بغض

یعنی جب کوئی شخص کسی سے بغض رکھ لیتا ہے اور دل ہی دل میں اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسے خوشحال دیکھ کر، یاصحت منداور تندرست دیکھ کر، یا اس کے پاس اللہ تعالی کی کسی نعت کو دیکھ کر اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔

🕜 محسود کا بعض چیزوں میں تفوق اور حاسد کا ان چیزوں کے حصول سے عاجز آنا

یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالی بعض صلاحیتوں سے نواز تا ہے۔ جن کی بناء پر وہ اپنے اقران پر فوقیت حاصل کرلیتا ہے۔ پھر اقران میں سے کوئی شخص کوشش کے باوجوداگر اس آ دمی کے تفوق کو

مدادراس کی جاه کاریاں کی جام کی جام کاریاں کی جام کاریاں کی جام کی جام کاریاں کی جام کی جام کاریاں کی جام کاریاں کی جام کی جام کی جام کاریاں کی جام کی کی جام کی جا ختم کرنے اور خود اس پر فوقیت حاصل کرنے میں نا کام ہو جائے تو وہ اس سے حسد کرنا شروع کردیتا ہے۔مثلا ایک کلاس کے تمام طالب علم ایک جیسی صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوتے ۔ان میں سے کوئی طالب علم اگر اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کی بدولت اپنے ساتھیوں پر فوقیت حاصل کرلے ، پھر اس کا کوئی ساتھی شدیدمخت کرنے کے باوجود اس پر فوقیت حاصل نہ کر سکے تو وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے ۔ ای طرح کاروباری لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔اورخوا تین میں بھی۔

@ جاه ومنصب كا لا كج

یعنی بیا اوقات ایک محض اپنے خاندان یا اپنے شہریا اپنے ملک میں اعلی جاہ ومنصب کا خواہشمند ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ میمسوس کرتا ہے کہ کوئی اور مخص اس کے خاندان یا شہریا ملک میں اس کے مدمقابل آرہا ہے اور لوگ اسے اس پرترجیج دے رہے ہیں تو وہ اس سے حسد کرنا شروع کردیتا ہے۔ اور ایسا آج کل سیاسی میدان میں بہت ہوتا ہے۔ای طرح کمپنی یا محکمے میں بھی کئی لوگ اعلی جاہ دمنصب کے لالچ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ نہیں وہ ان ہے آ گے نہ بڑھ جائیں اور کہیں وہ ترقی پاکراعلی پوسٹوں پر فائز نہ ہو جائیں۔ مدینه منوره میں عبداللہ بن ابی بن سلول ، جو رئیس المنافقین تھا ، اس کا رسول اکرم مُثَاثِیمُ سے اور مکه مکرمه میں سرداران قریش کا نبی کریم ملافیظ سے حسد بھی اس نوعیت کا تھا۔

🕥 مال ودولت کے حصول کیلئے ایک دوسرے سے آگے بردھنے کی کوشش

مرانسان مال ودولت سے شدید محبت کرتا ہے، جبیا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْعَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴾ (

'' اور وہ ( انسان ) مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے ۔''

اوررسول اكرم مَثَاثِينًا فرمات مِين:

« لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِن مَّالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلُأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ» '' آگر آ دمی کے پاس مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ تیسری بھی ہو۔اور آ دمی کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔' <sup>®</sup>

مال ودولت کے اس لا کچ کی بناء پر جب ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے کہ اُس کے پاس اُس سے زیادہ مال ہے اور وہ زیادہ دولت کمار ہا ہے تو وہ اس سے حسد کرنا شروع کردیتا ہے۔



رسول اكرم مَا يُعْلِم ف اسى چيز سے دراتے ہوئے فرمايا تھا:

« فَوَاللَّهِ مَا الْفَقُرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ أَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكُتْهُمْ»

''الله کی قتم! مجھے اس بات کا خون نہیں کہتم پر فقر وفاقہ آئے ، بلکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں دنیاتم پر کھول نہ دی جائے جیسا کہتم سے پہلے لوگوں پر کھولی گئی ، پھرتم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگوجیسا کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے آ گے بڑھنے کی کوشش کی ۔ اور دنیا شمھیں ہلاک کردے جیسا کہ انھیں ہلاک کماتھا۔''<sup>©</sup>

اور حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص وي الله بيان كرتے بي كدرسول اكرم مَا الله في ارشاد فرمايا:

﴿إِذَا فُتِحَتُ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرَّوْمُ أَيُّ قُوْمٍ أَنْتُمُ ؟ »

"جبتم پر فارس اور روم ( کے خزانے ) کھول دیئے جائیں گے تو تم لوگ کیا کرو مے؟''

تو عبد الرحمٰن بن عوف تفاطئ في الله عبد الرحمٰن بن عوف تفاطئ الله »

'' ہم وہی کہیں جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔''

یعنی ہم اللہ تعالی کاشکر ادا کریں گے اور اس کے مزید فضل وکرم کا سوال کریں گے۔

تو آپ مَلْ يُؤْمِ نِهِ مايا: «أَو غَيْر ذَلِك ؟» " يااس كےعلاوہ كچھاور' كينى تمھارى حالت كچھاور ہوگى -

پھرآپ مَالْقُلِمُ نِے فرمایا:

« تَتَنَافَسُونَ ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ أَوْ نَحُو ذَلِك»

" تم (ان خزانوں کے حصول کیلئے) ایک دوسرے سے آھے بڑھنے کی کوشش کرو گے ، پھرایک دوسرے ہے حسد کرو گے ، پھرایک دوسرے سے قطع تعلقی کرو گے ۔ پھرایک دوسرے سے بغض رکھو گے ۔ یا اس طرح کی دیگر بیار پوں میں مبتلا ہو جاؤ گئے ۔''<sup>©</sup>

الل علم كاكبنا ہے كه تنافس سے مراديہ ہے كہ ہر خص ان خزانوں كى طرف ليكے كا كه كبيں كوئى اور أس سے پہلے اُن خزانوں کو حاصل نہ کر لے۔ اور بیرحسد کا پہلا درجہ ہے اور بیبیں سے حسد کی ابتدا ہوتی ہے۔

اس طرح نی کریم منافظم نے ارشادفر ماما:

«سَيُصِيْبُ أُمَّتِي دَاءُ الْأَمَمِ » '' عنقريب ميري امت كو پہلی امتوں كی بياری لگ جائے گی ۔''



تو صحابهٔ کرام ٹنامُنٹم نے کہا: « وَمَا دَاءُ الْأَمَم » '' پہلی امتوں کی بیاری سے کیا مراد ہے؟''

تُو آپِ تَلَيُّمُ نَے فرمایا :« اَلْاَشِرُ ، وَالْبَطَرُ ، وَالتَّكَاثُرُ ، وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا ، وَالتَّبَاغُضُ ،

وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ » <sup>①</sup>

'' ناشکری ،سرکشی ، زیادہ سے زیادہ مال ودولت جمع کرنے کی کوشش ، دنیا کے حصول کیلئے ایک دوسرے سے آ گے بڑھنے کی سعی ،ایک دوسرے سے بغض اور حسد ، یہاں تک کہنو بت ظلم تک پہنچ جائے گی ۔''

حسد کے نقصانات

حمد کے بہت سارے نقصانات ہیں جن سے حاسد دوجار ہوتا ہے۔ان میں سے اہم نقصانات یہ ہیں: 🛈 حاسد سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے ۔ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی قضاء وقدر پر اور ارزاق کی تقسیم پر عدم رضا مندی کا اظہار کرتا ہے۔

شاعر کہتا ہے:

أَيًا حَاسِدًا لِيْ عَلَى نِعْمَتِي

میری نعمت پر حسد کرنے والے مخض!

أَسَأْتَ عَلَى اللهِ فِي حُكْمِهِ

تم نے اللہ کے حکم کی بے ادبی کی ہے۔ فَأَخْزَاكَ رَبَّى بِأَنْ زَادَنِي

أتَدْرِيْ عَلَى مَنْ أَسَأْتَ الْأَدَب کیاتم جانتے ہو کہتم نے کس کی بےادبی کی ہے؟

لِأَنَّكَ لَمْ تَرْضَ لِيْ مَا وَهَب

کیونکہ اس نے مجھے جوعطا کیاتم نے اسے نا پند کیا

وَسَدَّ عَلَيْكَ وُجُوهَ الطَّلَبِ

چنانچہ میرے رب نے شمصیں رسوا کیا کہ اس نے مجھے اور زیادہ دیا اور بچھ پر اس نے طلب کے دروازے ہی

بندکردیئے۔

🕑 حسد کی وجہ سے حاسد کے دل میں حسرت و پشیمانی پیدا ہوتی ہے جواس کے دل کو کھا جاتی ہے ۔ کیونکہ حاسد ہر وفتت غمز دہ ، پریشان ، ڈپریشن کا شکار اورنفرت وکدورت میں جلتا رہتا ہے ۔ اور بیہ چیزیں اس کے دل کو

ڪھوڪھلا ڪردي ہيں ۔

شاعر کہتا ہے: إصبر عَلَى كَيْدِ الْحَسُودِ

فَإِنَّ صَبْرَكَ قَاتِلُهُ

① الحاكم ـ بحواله السلسلة الصحيحة: 680



خىدكرنے والے كى سازش پرصبركرتے رہو۔ كيونكه آپ كا صبر ہى اسے مار ۋالے گا اَلنَّارُ تَأْكُلُ بَعْضَهَا إِن لَّمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُهُ

آگ اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کردیتی ہے ، اگر اسے کھانے کو اور پچھ نہ ملے ۔

🗩 حسد کی وجہ سے حاسد لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے اور وہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اى لئے كہاجاتا ہے: اَلْحَسُود لا يَسُود لينى حسد كرنے والا فخص سيادت وقيادت كو حاصل نہيں كرسكتا\_ ا حسد کی وجہ سے حاسد اور محسود کے درمیان رشمنی پیدا ہوتی ہے ۔ اور دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کے ورمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ۔ اِس کی سب سے بڑی دلیل یوسف مناس اور ان کے بھا یوں کا قصہ ہے ۔ برادران پوسف اور پوسف کے مابین تعلقات تب گرنے لگے جب وہ اینے بھائی پوسف سے حسد کرنے لگے

> اورافعوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا: ﴿ لَيُوسُفُ وَ اَنُحُونُهُ اَحَبُ اِلِّي اَبِيْنَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةً ﴾  $^{f 0}$

''پوسف اوراس کا بھائی ہمارے باپ کوہم سے زیادہ محبوب ہیں ۔ حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں ۔'' یدوہ حسد تھا جس کی وجہ سے برادران پوسف نے پوسف کے خلاف سازش تیار کی اور آخر کار انھیں ایک کویں میں پھینک دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حسد کی وجہ سے دشمنی جنم لیتی ہے۔ اور حتی کہ بھائیوں کے مابین بھی فرتس اور كدورتيل بيدا موجاتي بيل \_

- @ حسد كى وجه سے دلول ميں نفاق پيدا موتا ہے ۔ جيسا كه عبد الله بن الى بن سلول اور اس كے حامى منافقوں کے دلوں میں اُس وقت نفاق کی شدت میں اضا فہ ہوا جب وہ رسول اکرم مَالْ فِيْمُ اور ان پر ایمان لانے والوں سے حسد کرنے لگے۔
- 🕈 حسد بڑے بڑے گناہوں کا سبب بنتا ہے ۔حتی کہ ایک حاسد محسود کوفتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا ، جیما کہ ہم قابیل اور ہابیل کا واقعہ ذکر کر چکے ہیں۔
  - @ حسد کی وجہ سے بعض اوقات محسود کونظر بدلگ جاتی ہے۔

رسول اکرم منافیظم کا ارشادگرامی ہے:

« اَلْعَيْنُ حَقٌّ ، وَلَوْ كَانَ شَيْىءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا »

"نظر بد برحق ہے۔اورا گر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بدہے۔اور جبتم میں

\$\langle \text{14.1}\$\langle \text{\text{\text{3.16}}} \text{\text{\text{3.16}}} ہے کسی ایک سے عسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے (تا کہ عسل کے پانی سے وہ مخص عسل کرسکے جسے تمھاری نظر بد ري مي مو) توعنسل كرليا كرو-''<sup>©</sup>

اوراً کر کسی مخص کو حاسد کی نظر بد کا خطره ہوتو اسے معو ذتین ( سورۃ الفلق اورسورۃ الناس ) پڑھ کراپنے اوپر دم كرنا جائے۔

حضرت ابوسعید خدری تئ هؤربیان کرتے ہیں کہ رسولِ اکرم مَثَاثِیْنَا جنات اور انسانوں کی نظر بدسے اللّٰہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ پھر جب معو ذتین (الفلق ، الناس) نازل ہوئیں تو آپ مُکافِیْمُ انہی کو پڑھتے تھے اور باقی دعا کیں آپ نے چھوڑ دی تھیں۔®

اور اگر کوئی مخص کسی کی نظر بد کا شکار ہو جائے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کرید دعا پڑھنی چاہئے:

« بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ، وَاللَّهُ يَشُفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُّؤْذِيْكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيْكَ ، بِسُمِ اللهِ أَرْقِيْكَ <sup>®</sup>»

'' میں اللہ کے نام کے ساتھ مختبے دم کرتا ہوں اور اللہ مختبے ہر تکلیف دہ بیاری اور ہر روح بدیا حسد كرنے والى آئكھ كى برائى سے شفادے گا۔ میں اللہ كے نام كے ساتھ تجھے دم كرتا ہول۔''

« بِسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَّشُفِينُكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي

"الله كے نام كے ساتھ! وہ (الله ) تخفي ہر يماري سے شفادے گا اور ہر حسد كرنے والے كے شرسے جب وہ حسد کرے اور ہر نظر بدے شرہے۔''

حد کے جونقصانات ہم نے ذکر کئے ہیں ، ان کے پیش نظر ہم سب کو اس سے توبہ کرنی جا ہے ۔ اگر ہمارے دلوں میں حسد ہے تو ہمیں فوری طور پر اپنے دلوں کو اس سے پاک کرنا چاہئے ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی

سامعین گرامی! خطبہ کے آخر میں ہم آپ کو پیجمی بتاتے چلیں کہ حاسد کے شرسے بیچنے کے وسائل کون سے ہیں جنعیں اختیار کرنے سے ایک انسان اللہ تعالی کے فضل وکرم کے ساتھ حاسد کے شرسے نچ سکتا ہے۔

جامع الترمذي:2059، سنن ابن ماجه:3511ـ وصححه الالباني ① صحيح مسلم :2188

② صحيح مسلم:2186 🕏 صحيح مسلم:2186

پہلا وسیلہ ہے: حاسد کے شرسے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا

سورة الفلق كي آخرى آيت مين الله تعالى في ارشادفرمايا:

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ " اور میں حاسد کے شرسے بھی (الله تعالی کی بناہ ما تکتا ہوں ) جب وہ حدکرے۔'

- 🗗 دوسرا وسیلہ ہے: تقوی \_ یعنی اللہ تعالی کا ایسا ڈر اور خوف جو انسان کو اس کی نافر مانی ہے روک دے \_ کیونکہ جو محض اللہ تعالی ہے ڈرکراس کی نافر مانی ترک کردیتا ہے اور وہ اس کے احکامات برعمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اں کی حفاظت کرتا ہے اور اسے ہرفتم کے شرسے بچاتا ہے۔
  - تیسرا وسیلہ ہے: اللہ تعالی پرتو کل اور مجروسہ کرنا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:
    - ﴿وَمَنُ يَّتُوَكِّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ﴾  $^{\mathbb{O}}$

"اور جوآ دمی الله پرتو کل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔"

یہ اس لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جوشر اور نقصان سے بچا سکے ۔ اور اس لئے اللہ تعالی نِي ارثاد فرمايا: ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُؤمِنُون ﴾ ®

" آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت ہر گزنہیں آئے گی سوائے اس کے جواللہ تعالی نے ہمارے لئے لکھ دى ہے۔وہ جارا سر پرست ہے۔اورمومنوں كواللد پر ہى تو كل كرنا جاہئے۔''

🗨 چوتھا وسلیہ ہے: صبر کرنا ۔ یعنی حاسد کے حسد پرصبر کرنا اور اسے ثابت قدمی سے برداشت کرنا۔ جو مخف جتنا صابر ہوگا اتنا ہی وہ حاسد کے شرے محفوظ رہے گا۔ اور حاسد خود ہی اپنے حسد کی آگ میں جل جائے گا۔

🗨 یانچواں وسیلہ بیہ ہے کہ انسان حاسد کے بارے میں سوچنا ہی ترک کردے ۔ ادر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ رہے کیونکہ اللہ ہی ہر تسم کے شرسے بچانے والا ہے۔ بیہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ کی لوگ خواہ مخواہ ی فکرمندر ہتے ہیں اور اپنے لئے مینشن بنا لیتے ہیں ، حالانکہ میشن بنا لینے سے آپ حاسدوں کے شرے سے نہیں فی سکتے ۔جو چیز آپ کیلئے حاسدوں کے شرسے بیخے کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں ، اس کی پناہ طلب کرتے رہیں ،خصوصا آخری دوسورتیں صبح وشام پابندی سے پڑھتے رہیں ، اپنے مناہوں پر الله تعالی سے معافی طلب کرتے رہیں تو الله تعالی آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا اور حاسدوں کے شر



ہے محفوظ رکھے گا۔

🗨 چھٹا وسلہ ہے: صدقہ وخیرات کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالی صدقات وخیرات کرنے والے شخص کی خصوصی طور پر حفاظت کرتا ہے اور اسے برے انجام سے بچاتا ہے۔

🗗 ساتواں وسیلہ ہے: حاسد پراحسان کرنا اوراس سے حسن سلوک کرنا۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعُ بِالَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيْ حَمِيْمٌ ﴾<sup>©</sup>

'' نیکی اور بدی مجھی برابر نہیں ہو سکتیں ۔ آپ (بدی کا) ایس بات سے دفاع کریں جو بہت اچھی ہو۔ چنانچہ جس مخف کی آپ کے ساتھ عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔''

تا ہم بیکام ہے بہت مشکل! اس کے اللہ تعالی نے اس کے بعد ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَا يُلَقُّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقُّهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴾ ®

'' اور بیصرف انھیں نصیب ہوتی ہے جوصبر کرتے ہیں ۔ اور بیکسی بڑے خوش نصیب انسان کو ہی حاصل

🔕 آٹھوال وسلہ ہے : نعمتوں کو حاسدوں سے چھپانا

جيما كدحفرت يعقوب عَلِك نے جب اپنے بيٹے يوسف عَلِك كا خواب سنا تو أنحيس فرمايا:

﴿ يُبُنَّىٰ لَا تَقْصُمُ رُءُ يَاكَ عَلَى إِنْمُوتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ﴾ ®

'' اے میرے پیارے بیٹے! بیخواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا ، ورنہ وہ تمھارے لئے بری مذہیریں سوچنے لگیں ہے۔''

یعقوب طلط نے یوسف طلط کوخواب کے چھپانے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ کہیں ان کے بھائی ان سے حبد کرتے ہوئے ان کے خلاف سازشیں نہ تیار کریں۔

اوررسول اکرم مَالَيْظُمُ كا ارشادگرامی ہے:

« اِسْتَعِيْنُوا عَلَى إِنْجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُولٌ »

''تم اپی ضروریات کو بورا کرنے کیلئے اٹھیں چھیا کر ( اللہ سے ) مدوطلب کیا کرو ۔ کیونکہ ہر نعمت والے

مخص سے حسد کیا جاتا ہے۔''<sup>©</sup>

الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عموما ہر قتم کے شر سے اور خصوصا حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور ہمارے دلوں کو حسد وغیرہ سے یاک کردے۔

#### دوسرا خطبه

سامعین کرام! رسول اکرم مَلَافِیْمُ کا ارشادگرامی ہے:

« لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ : ٱلْإِيْمَانُ وَالْحَسَدُ» ®

''کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہوسکتیں: ایمان اور حسد۔''

لینی اگر بندے کے دل میں سچا ایمان ہو گا تو اس میں حسد نہیں ہوگا۔اور اگر اس کے دل میں حسد ہو گا تو وہ ایمان سے خالی ہوگا۔

لہذا ہمیں اپنے دلوں کوشولنا جا ہے کہ کہیں ان میں حسد تو نہیں پایا جاتا! اگر پایا جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی ۔

ای طرح آپ مَالْقُطِمُ كا ارشادگرامی ہے:

 $^{\circ}$  (  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

"لوگ برابر خیر و بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔"

لینی جب تک لوگ حسد سے بچے رہیں گے تب تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ حسد سے نہیں بچیں گے تو خیر و بھلائی کے ساتھ نہیں رہ یا کیں گے۔

لہذا ہم اگر خیر و بھلائی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حسد سے بہر صورت بچنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔

آخر میں ہم ایک مدیث ذکر کرئے اپنا خطبہ ختم کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص شي الله بيان كرتے بين كدرسول اكرم مَا النظم سے يو جها كيا:

« أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟»

© السلسلة الصحيحة :1453 € صحيح الجامع للألباني :7620





'' لوگوں میں سب سے بہتر فخص کون ہے؟''

توآپ الفظم نے فرمایا:

«كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ»

'' ہر وہ مخص جس میں دوصفات ہوں : وہمخموم القلب ہواور سچی زبان والا ہو۔''

صحابهٔ کرام ٹئ ملتم نے گزارش کی: سچی زبان والاتو ہم جانتے ہیں مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟

توآپ مَنْ لَقِيمٌ نے ارشاد فرمایا:

«هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِنْمَ فِيْهِ وَلَا بَغْيَ ، وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ »

'' مخموم القلب وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا ڈر ہو، پاک صاف ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہواور نہ ہی اس میں ظلم ہو۔اور نہاس میں خیانت ہواور نہ ہی حسد ہو۔''<sup>©</sup>

لہذا ہم بھی اگرسب سے بہتر بنا چاہتے ہوں تو ہمیں ان صفات کو اختیار کرنا پڑے گا۔

الله رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو حسد ، بغض اور نفرت سے پاک کردے ۔ اور ہمارے دلوں میں تمام مسلمانوں کیلئے محبت پیدا کردے ۔



### حياايمان كاايك شعبه

اہم عناصرِ خطبہ:

⇎

①'حياء' كي اہميت

🕑 'حیاء' کی اتسام

۞' حیاء' کے بعض فوائد وثمرات

@ بے حیائی کی حرمت

🗘 'حیاء' کے بعض اعلی نمونے

کے کہتے ہیں؟

© ایمانی' حیاء' کیسے آسکتی ہے؟

♦ معاشرے میں بے حیائی کی بعض صورتیں

پېلا خطبه

محترم حضرات! ہمارا دین چارامور پر قائم ہے: عقائد،عبادات،معاملات اور اخلاق وآ داب \_ اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا جا ہے ہیں وہ اخلاق وآ داب سے متعلق ہے ۔ بلکہ اخلاق وآ داب کی جڑ اور اس کی اساس ہے۔ کیونکہ نبی کریم مَالیظِم کا ارشادگرامی ہے:

« إِنَّ لِكُلِّ دِيْنِ خُلُقًا ، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ »

" ہردین میں حسن اخلاق کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہوتی ہے۔ جبکہ اسلام میں حسن اخلاق کی اہم رین مفت حیاء ہے۔" <sup>(1)</sup>

بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم مُثَالِیُّا نے' حیاء' کو بورا دین قرار دیا ہے۔

جیا کہ حضرت قرۃ بن ایاس ٹھائند بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم منافظ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ کے مانے حیاء' کا ذکر کیا گیا ۔ صحابہ کرام ٹی ایٹھ نے کہا: اے اللہ کے رسول ! کیا حیاء دین میں سے ہے؟ تو آپ ظافی نے فرمایا: (بَلُ هُوَ الدِّینُ کُلَّهُ )® ''حیاءتو پورادین ہی ہے۔''

ایک اور حدیث میں نبی کریم مُنافِیم نے 'حیاء' کوایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ قرار دیا۔

فر مايا: « ٱلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ ـ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ ـ شُعْبَةً : فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْآذَىٰ عَنِ الطَّرِيْقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَان »

"ايمان كرستر سے زياده ، يا فرمايا: سائھ سے زياده شعبے ہيں۔سب سے افضل شعبہ ( لا إله إلا الله)

٠ سنن ابن ماجه: 4181 وحسنه الألباني

🕜 صحيح الترغيب والترهيب:2630

حیاایمان کا ایک شعبہ کے کھی ایمان کا ایک شعبہ کی ایمان کا ایک شعبہ کی ایمان کا ایک شعبہ کی ایمان کا ایک شعبہ ک

کہنا ہے۔ اور سب سے کم تر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔ اور حیاء ایمان کے شعبول میں سے

ایک شعبہ ہے۔'' 🛈

اور حضرت ابن عمر مین الفیر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیقی کا گزرایک انصاری آ دمی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ (لیعنی اسے کہہ رہا تھا کہتم ہر وقت شرماتے ہی رہتے ہواور حیاء کی وجہ سے فلاں فلاں کامنہیں کرتے .... ) تو آپ منافیق نے فرمایا:

« دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ » " اسے چھوڑ دو كيونكه حياء ايمان ميس سے ہے۔" "

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا:

 $^{\circ}$  اَلْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانُ قُرِنَا جَمِيْعًا ، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ  $^{\circ}$ 

'' حیاء اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں ۔للہذا اگر ان میں سے ایک ختم ہوجائے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔'' یعنی جس شخص کے اندر ایمان موجود ہواس کے اندر حیاء بھی ضرور ہوگی ۔اور اگر حیاء نہ ہوتو ایمان بھی نہیں ہوگا۔گویا حیاء کا نہ ہونا ایمان کے نہ ہونے یا ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ' حیاء' کے کہتے ہیں؟

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ'' حیاء اچھے اخلاق کی وہ صفت ہے جو انسان کوفتیج ،گٹیا اور بے حیائی پرمشمل اقوال وافعال ہے روکے اور اچھے اقوال واعمال پر ابھارے۔''

اس سے ثابت ہوا کہ خیاء ٔ درحقیقت اُس عظیم صفت کا نام ہے جوانسان کواس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے ہرحرام عمل اور فخش قتم کے اقوال واعمال کو انجام دے۔

یہاں ہم رہ بھی واضح کرتے چلیں کہ حیاء کی دونشمیں ہیں:

🛈 فطری حیاء، جو ہرانسان میں ،حتی کہ چھوٹے بچوں میں بھی ہوتی ہے۔مثلاستر کو چھپانا۔

یمی وجہ ہے کہ جب ابوالبشر آ دم ﷺ اوران کی بیوی حواءعلیہاالسلام نے جنت کے اُس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالی نے انھیں منع کیا تھا تو ان کی شرمگا ہیں ننگی ہوگئیں۔ چنانچیشرم کے مارے وہ جنت کے پتول کے ذریعے ان کو ڈھانینے گئے۔

@ صحيح الجامع للألباني: 3200

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتَ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ 

" پھر جب انھوں نے اس درخت کو چھولیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگئیں اور وہ جنت کے ہے ان پر چیانے گئے۔''

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ' حیاء' حضرت آ دم علائظ اور ان کی بیوی کی جبلت وفطرت میں ہی رکھ دی گئی تھی۔ اورای لئے یہ فطری حیاء ہرانسان میں موجود ہوتی ہے۔

ای طرح نبی کریم مَالِیَّا نے جب یہ ارشاد فر مایا کہ: «وَ لَا تُنگِعُ الْبِكُو حَتَّى تُسْتَأْذَنَ » '' اور كوارى لاك كان اس وقت تك نه كيا جائے جب تك كه اس سے اجازت نه لے كی جائے ۔'' تو صحابة كرام ثن الله نے كہا:

(ووتو شرماتی ہے تو) اس کی اجازت کیے ہوگی ؟ تو آپ مُلَّ فَيْمُ نے فرمایا:

« أَنْ تَسْكُتَ » '' بير كه وه خاموش موجائے۔ ''®

میجی فطری حیاء ہے جو ہر کنواری لاکی میں ہوتی ہے۔

🕑 ايماني حياء

"ایمانی حیاء سے مرادیہ ہے کہ انسان اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے حرام کاموں سے اجتناب کرے۔"
اوریہ حیاء انسان میں اس طرح آتی ہے کہ وہ ہروقت، ہرجگہ اللہ تعالی کو تکران تصور کرے۔ جب وہ اللہ تعالی کو تکران تصور کرے گا اور اسے یقین ہوگا کہ اللہ تعالی اسے ہروقت اور ہرجگہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اس کی تمام حکات وسکنات اس کے علم میں ہیں تو وہ اس سے حیاء کرتے ہوئے اس کی نافر مانی سے اجتناب کرے گا۔

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ﴾ ®

''یقیناً اللہ تعالی تمھارے او پر نگران ہے۔''

ای طرح اس کا فرمان ہے: ﴿ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴾  $^{\odot}$ 

"اور جو کچھتم کررہے ہواللہ تعالی اسے خوب دیکھر ہاہے۔"

اى طرح فرمايًا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَبِينًا بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴾ ®

"جو پھیم کرتے ہواللہ تعالی اس سے یقیناً پوری طرح باخبرہے۔"

🕈 صحيح البخارى: 5136 ، صحيح مسلم: 1419

() الأعراف7 :22

(a) الحجرات 18:49(b) الحجرات 18:49

النساء 4:1

بلکہ اللہ تعالی تو آئکھوں کے اشاروں اور دلوں کے بھیدوں تک کوبھی جانتا ہے۔

فرايا: ﴿ يَعْلَمُ خَأَئِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ ©

'' وہ (اللّٰہ تعالی) نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان مخفی باتوں کو بھی جوسینوں نے چھپار کھی ہیں۔'' ای طرح فران

﴿ وَاَسِرُوا قَوْلَكُمْ اَوِاجُهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ©

'' اورتم چیچے سے بات کرویا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔''

الله تعالی بندے کے انتہائی قریب ہے،حتی کہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔

فرمايا: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْنُ آقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ

''اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو کچھاس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ، ہم تو اسے بھی جانتے ہیں۔ اور اس کی شدرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ۔''<sup>©</sup>

عزیزان گرامی! ان تمام آیات کریمہ کوذکر کرنے کا مقصدیہ ہے کہ جواللہ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، جو ہمیں ہر جگہ اور ہر وقت و کیے اور من رہا ہے، جو ہمارے انتہائی قریب ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر چھے ہوئے رازوں تک کو جانتا ہے، جو ہماری آنکھوں کے اشاروں تک سے واقف ہے .....ہمیں اس سے حیاء کرنی چاہئے اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کی نافر مانی سے اجتناب کرنا چاہئے۔

اور حضرت عبد الله بن مسعود من الدعر بيان كرتے بين كه رسول اكرم مَثَافِيْمُ في ارشاد فرمايا:

"اے اللہ کے رسول! اللہ کاشکر ہے کہ ہم حیاء کرتے ہیں۔"

تَوْ آپِ ثَلَيْمًا نِـ فَرمايا:« لَيْسَ ذَاكَ ، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأُسَ وَمَا وَعَى ، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى ، وَلْتَذْكُرِ الْمَوتَ وَالْبِلْي ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ

رى فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ»

① المؤمن40:19 ﴿ الملك67:13

6: 50ق 🕏

۳ جامع الترمذي: ٢٤٥٨ وحسنه الألباني

"میرامقصدینہیں جوتم لوگوں نے سمجھا ہے۔ بلکہ اللہ تعالی سے کما حقہ حیاء کرنے سے مرادیہ ہے کہتم اپنے مراوراتی طرح کا نوں ، آنکھوں اور زبان کی حفاظت کرو ۔ اور پیٹ اور وہ جس چیز کو جمع کرے اس کی حفاظت کرو۔ (لیتن اس میں حرام کا لقمہ نہ جانے دو ۔ اس طرح اینے دل اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو) اور موت اور (قبرمیں ) بوسیدگی کو یاد کرو۔ اور جو مخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا جو مخص ایے کرے گا تو اس نے گویا کہ اللہ تعالی ہے اُس طرح حیاء کی جیسا کہ اس سے حیاء کرنے کاحق ہے۔'' اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی ہے کما حقہ حیاء کرنے کامعنی یہ ہے کہ آپ اپنے پورے جسم کو ،

خصوصاایے حواس کواللہ تعالی کی نافر مانی سے بچائیں۔

الله تعالى كى نافر مانى سے ير بيز تبھى ممكن ہے جب بندہ الله تعالى سے حياء كرے ـ

سعید بن یزیدالاً نصاری تفادئد بیان کرتے ہیں کدایک آ دمی نے کہا:

(يَا رَسُولَ اللَّهِ إِ أَوْصِينِي ) " اے الله کے رسول! مجھے وصیت کریں۔ "

توآب مَا الله عُلِيم في ارشاد فرمايا:

«أُوْصِيْكَ أَنْ تَسْتَحْيِيَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَسْتَحْيِيْ رَجُلًا مِنْ صَالِحِيْ قَومِكَ» " میں شمصیں وصیت کرتا ہوں کہتم اللہ عز وجل سے اُس طرح حیاء کروجیسا کہتم اپی قوم کے صلحاء میں سے کی صالح آدی سے حیاء کرتے ہو۔''<sup>©</sup>

لین جس طرح تم اپنے قبیلے کے ایک صالح آ دمی سے حیاء کرتے ہوئے اس کے سامنے کوئی ایسا کا منہیں کرتے جومعیوب ہو۔ اس طرحتم اللہ تعالی سے بھی حیاء کرتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کرو جواللہ تعالی کی نظر میں ہاہواوراس کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہو۔

محترم حضرات!

🖈 جس ایمانی حیاء کی ہم بات کررہے ہیں ، یہ ہمیشہ خیر و بھلائی کا ہی سبب بنتا ہے۔

حضرت عمران بن حصین تن الدائد بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مَالی فیام نے ارشاد فرمایا:

« اَلُحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ » ' صاء خير ، ي كولا تي ہے۔ ' °

🖈 اور حیاء جس چیز میں ہواہیے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے ۔اور جس چیز میں نہ ہواور اس میں بے حیا کی ہو

تودہ اسے بدصورت بنادیتی ہے۔

صحيح البخارى:6117، وصحيح مسلم: 165





« مَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْيِ إِلَّا زَانَةُ ، وَلَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْيِ إِلَّا شَانَةُ »

'' حیاء جس چیز میں بھی ہواہے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے ۔ اور بے حیائی جس چیز میں بھی اسے وہ ہد

صورت بنا دیتی ہے۔'' <sup>©</sup>

🖈 حیاءالی صفت ہے جے اللہ تعالی پیند کرتا ہے اور جس شخص میں ہواس سے وہ محبت کرتا ہے۔ نى كريم مَالِينَا في في عبد القيس مِن النَّهُ كوفر ما يا تها:

«إِنَّ فِيْكَ لَحُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ » ' تمهارے اندر دوصفات الي بي جنھيں الله تعالى پيند كرتا ہے۔'' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ کونسی ہیں؟

تو آپ مَالْ اللهُ أَلَيْ مَايا: « اللَّحِلْمُ وَالْحَيَاءُ» "بردباري اور حياء بين \_" ©

اور جناب یعلی بن امیہ منی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُلَاثِیْ نے ایک آ دمی کو دیکھا جو کھلے میدان میں

عُسل كرر ما تها، چنانچة آپ مَنْ الْفِيَامُ منبر پرتشريف لے گئے اور حمد وثناء كے بعد ارشاد فرمايا:

« إِنَّ اللَّهَ حَيَّى سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّنْرَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرُ »

'' بے شک الله تعالی انتهائی با حیاء اور بہت ہی پردہ ڈالنے والا ہے۔ حیاء اور پردہ ڈالنے کو پیند کرتا ہے۔ لہٰذا جبتم میں ہے کوئی شخص عنسل کرے تو وہ پردہ کر لے۔''<sup>©</sup>

محترم حضرات! حیاء کے بعض فوائد ذکر کرنے کے بعداب ہم' حیاء' کے بعض نمونوں کا تذکرہ کرتے ہیں:

🛈 الله تعالى كى صفت ِ حياء

صفت ِ حیاء الله تعالی میں بدرجه کاتم موجود ہے ۔ جیسا که حضرت سلمان الفاری تفاطی توان کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله الله عنه الله عَدِين عَرِيم بستَحْدِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُهُمَا صِفُرًّا خَائِبَتَيْنِ» ۞

'' بے شک اللہ تعالی بہت حیا کرنے والا اور نہایت مہر بان ہے۔ اور کو کی آ دمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند

① صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ، باب الحياء

صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ، باب التؤدة في الأمور

<sup>🕏</sup> سنن أبي داؤد: 4014 ، سنن النسائي: 406ـ وصححه الألباني

<sup>🕜</sup> جامع الترمذي :3556، سنن أبي داؤد :1488 ، سنن ابن ماجه :3865\_ وصححه الألباني



كرتا بي والسي حيا آتى بيكدوه أنبيس خالى اورنا كام والس لوثا دي-"

جب الله تعالی انتہائی با حیاء ہے تو اس طرح الله تعالی کے بندوں کو بھی با حیاء ہونا جا ہے ۔ اور خصوصا الله

تعالى سے بندوں كوحياء كرنى جا ہے۔

رسول الله منافيةُ من مين صفت حياء

امام الانبیاء حضرت محمد مَالْ فَیْمَ میں بھی بیصفت موجودتھی کہ آپ بھی بہت ہی باحیاء تھے۔

حضرت ابوسعیدالخدری شی الله بیان کرتے ہیں کہ

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُعَلِّمُ مِنْ مَا مُعَلَّمُ مِنْ مَا مُعْمَالِمُ مِنْ مَا مُعَلَّمُ مِنْ مَا مُعْمَالِمُ مِنْ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمَالِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعَلِمُ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمُولُونُ مُواللَّمُ مِنْ

"رسول الله مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

رمون اللہ تاہیم اور سے میں کہ بی کریم منافی اور سے کھر میں تشریف فرما تھے اور آپ کی رانوں یا اور سیدہ عائشہ نئ الفرنا بیان کرتی ہیں کہ بی کریم منافی ایر سے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ کی رانوں یا پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اسی دوران ابو بکر ٹئ الفیز نے اجازت طلب کی تو آپ منافیز نے اجازت وللب کی تو آپ منافیز نے اجازت و سے دی اور اپنی حالت کو نہ بدلا۔ پھر ان سے بھی بات چیت کی۔ اس کے بعد عثمان من الفیز نے اجازت و ملل ہوئے ، فی اجازت و للب کی تو آپ منافیز اٹھ کرسید ھے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کرلیا۔ پھر وہ داخل ہوئے ، آپ منافیز نے ان سے بھی بات چیت کی۔ اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو عائشہ من الفیز نے ابی کہ میں نے آپ منافیز نے اب کہ رسول! ابو بکر ٹئ الفیز آئے تو آپ اٹھ کرسید ھے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کرلیا! تو نے کوئی پروانہیں کی ، پھر عمر ٹئ الفیز آئے تو تب بھی آپ نے کوئی پروانہیں کی ، پھر عمر ٹئ الفیز آئے تو تب بھی آپ نے کوئی پروانہیں کی ، پھر عمر ٹئ الفیز آئے تو آپ اٹھ کرسید ھے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کرلیا! تو نے کوئی پروانہیں کی ، پھر عثمان ٹئ الفیز آئے تو آپ اٹھ کرسید ھے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کرلیا! تو آپ ناٹھ نے نے فرمایا: ﴿ أَلَا أَلْسَتُحْدِی مِنْ رَجُلِ تَسْتَحْدِی مِنْ الْمَلَائِكَةُ ﴾ ﴿

"كيامين أس آدمى سے حياء نه كرول جس سے فرشتے بھى حياء كرتے ہيں!"

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مُلَّاتِیْنِ میں صفت ِ حیاء موجود تھی ۔ اسی طرح آپ مُلَّاتِیْنِ کے صحابہ کرام میں اُلیانی بھی با حیاء تھے۔

🗗 خوا تین کی حیاء کا ایک اعلی نمونه

یہاں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے سبچے اور برحق واقعات میں سے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتے چلیں،جس میں دوبا حیاءلڑ کیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔



الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ لَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَاتَيْن تَذُودُكِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَ أَبُؤنَا شَيْغُ

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ جب سیدنا موسی عَلائظ مدین کے کنویں پر پہنچے تو انھوں

نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ اینے جانوروں کو اس کنویں سے پانی پلا رہا ہے۔ اور انھوں نے دیکھا کہ لوگوں ہے کچھ فاصلے پر دوعورتیں کھڑی ہیں جو اینے جانوروں کو کنویں کی طرف جانے سے روک رہی ہیں ۔سیدنا موى علا ف يوجها: ﴿ مَا خَطْبُكُمُا ﴾ "تمهاراكيا معامله ہے؟" تو انھول نے جواب ديا:

﴿ لَا نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ الرَّعَآءُ وَ أَبُؤْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴾

یعنی ہم اپنے جانوروں کو یانی نہیں پلاسکتیں ، جب تک کہ یہ جرواہے اپنے جانوروں کو یانی پلا کر فارغ نہ ہو جائیں۔اور جہاں تک ہمارے باپ کا تعلق ہے تو وہ بوڑھا ہے اور وہ جانوروں کو یانی پلانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حیاءجس کے بارے میں ہم گفتگو کررہے ہیں ، کہ دونو جوان لڑکیوں کوشرم وحیاء کی وجہ سے میڈلوارا نہیں کہ وہ غیرمحرم مردوں کے ساتھ خلط ملط ہوکر جانوروں کو پانی پلائیں!

الله اکبر! جبکه آج کل کی خواتین ( الا ما شاء الله ) مردوں کے شانہ بشانہ چلنا اور ان کے ساتھ کام کرنا اپنا فرض منصى تضور كرتى بين!

اس کے بعد اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ جناب موسی عَلَظ نے ان لڑ کیوں کے جانوروں کو یانی پلایا۔ پمر ایک سایددارجگه برآرام کرنے کیلئے رک گئے ۔اورساتھ بی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہا: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا آنْزَلْتَ إِلَى مِنْ حَمْدٍ فَقِمْدٌ ﴾

"اے میرے رب! جوبھی بھلائی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کامختاج ہوں۔"

چنانچەاللەتغالى نے أغيس كس خير سے نوازا؟ سنئے

الله تعالى فرماتے بیں : ﴿ فَجَاءَ ثُهُ اِحْدَاهُمَا تَمْشِىٰ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ قَالَتُ اِنَّ اَبِي يَدْعُوْكُ لِيَجْزِيَكَ آجُرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَ لَا وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ

" چنانچدان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئے آئی اور کہا: آپ نے ہماری بکر یوں کو پانی بلایا ہے، تو ممرا



ہاپ آپ کو بلا رہا ہے تا کہ آپ کوصلہ دے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے اور اپنا حال سنایا تو اس نے کہا: ڈرو نہیں تمین نی المہ میں سینسلہ میں اللہ میں ''

نہیں ،تم نے ظالموں سے نجات پالی ہے۔''

اس کے بعد ان لڑکیوں کے والد نے ایک معاہدے کے تحت ان میں سے ایک کی شادی موی ملاط سے کردی۔ بیاللہ تعالی کی طرف سے ان کیلئے بہت بڑی خیرتھی۔

یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس اڑکی کی ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ موسی علاظ کو بلانے شرم وحیاء کے ساتھ چلتے ہوئے آئی ۔ البذا آج کل کی اڑکیوں کو بھی اِس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہئے اور اپنے اندراس صفت کو پیدا کرنا چاہئے ۔

### 🕜 صحابیات ( رضبی الله عنهن ) کی حیاء کے واقعات

- ① حضرت ابن عمر تفاه من سے روایت ہے که رسول الله مَا الله مَالله مَا الله مَالله مَا الله مَالله مَا
  - «مَنْ جَرَّ ثَوبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

'' جو شخص اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ تھیئے، اللہ تعالی روزِ قیامت اس کی طرف دیکھنا تک گوارانہیں کرے گا۔'' بین کر حصرت ام سلمہ میٰ النِمُنانے کہا: ( فَکَیْفَ یَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُیُوْلِهِنَّ )

عورتیں اپی چادروں کے کناروں کا کیا کریں؟ آپ مَنْالْتِیَّا نے فرمایا: (یُوْ خِیْنَ شِبْرًا)'' ایک بالشت تک لاکالیا کریں۔'' تو ام سلمہ میٰ الشئاف نے کہا: (إِذَّا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) تب تو پیر نظے ہوجا کیں گے۔ تو آپ کَالْتِیْلُم نے فرمایا: (فَیُوْ خِیْنَهُ فِرَاعًا لَا یَوْدُنَ عَلَیْهِ)''وہ ایک ہاتھ تک اضیں لاکالیا کریں، اِس سے زیادہ نہیں۔''<sup>©</sup>

غور کیجئے کہ صحابیات (رضی الله عنهن) اِس قدر با حیاتھیں کہ قدموں کا نگا ہونا بھی ان کیلئے قابل برداشت نہ تھا! جبکہ آج کل قدم تو دور کی بات، پوری پوری پنڈلیاں نگی ہوجا کیں، سرنگا ہو، سینے پراوڑھنی نہ ہوتو

اے بے حیائی نہیں سمجھا جاتا ، بلکہاسے ٗ ماڈرن ازم 'سمجھا جاتا ہے۔

🕝 حضرت عا ئشہ فئاشٹغا بیان کرتی ہیں کہ

« كَانَ الرُّكُبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوُا بِنَا سَدَلَتُ إِحْدَانَا جِلْبَابِهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجُهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ» ۞

" ہم رسول الله مَالِيكُم كَ ساتھ حالت احرام ميں تھيں ، جب مرد ہمارے سامنے آتے تو ہم ميں سے ہر

٠ جامع الترمذي: 1731 قال الترمذي حسن صحيح \_ وصححه الألباني

<sup>@</sup>سنن أبي داؤد:1833، سنن ابن ماجه:2935وضعفه الألباني ولكن له شاهد من حديث أسماء و فاطمة

خاتون اپی تھلی جا در کواپنے سرہے چہرے پر لٹکا لیا کرتی تھی اور جب وہ گذر جاتے تو ہم اپنی جا در ہٹا لیتیں۔'' اسی طرح حضرت اساء بنت ابی بکر شی الیمنا سے روایت ہے کہ'' ہم احرام کی حالت میں (غیرمحرم) مردول

ے اپنے چہرے چھپالیا کرتی تھیں۔''<sup>©</sup>

یہ پاکباز خواتین اسلام اس قدر باحیاتھیں کہ احرام کی حالت میں ،مقدس مقامات پر بھی چہروں کا نگا ہوتا ان کیلئے قابل برداشت نہ تھا! جبکہ آج کل تو عام دنوں میں اور عام مقامات پر بھی خواتین چہرہ تو دور کی بات پورے اعضائے زینت کی نمائش کرتی رہتی ہیں اور انھیں ذرا بھی شرم نہیں آتی ۔

🕆 عطاء بن ابی رباح جوحفرت عبدالله بن عباس تناسئ کے ایک شاگرد تھے ، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس منی الله نا سے کہا: کیا میں مصیں ایک جنتی خاتون نه دکھلاؤں؟ میں نے کہا: کیول نہیں ۔ تو انھوں نے فرمایا: بیہ جو کالے رنگ کی عورت ہے ، بیا لیک مرتبہ رسول اکرم مُثَاثِیْنَا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی: مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں ۔ لہذا آپ اللہ تعالی سے میرے لئے دعا کیجئے ۔ تو آپ نے فرمایا: ﴿إِنْ شِنْتِ صَبَرُتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكِ»

''اگرتم چاہوتو صبر کرو (اوراگرصبر کروگی تو)تمھارے لئے جنت ہے۔اوراگر چاہوتو میں اللہ تعالی ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ شمصیں عافیت دے۔''

( اب اس خاتون نے سوچا کہ ایک طرف صبر کرنے پر آخرت میں جنت کی ضانت ہے اور دوسری طرف آپ مُلْ ﷺ عافیت کیلئے دعا کرنے کی پیش کش فرمارہے ہیں اوراس میں جنت کی صفانت نہیں ہے۔)

تو اس نے کہا: میں صبر ہی کرتی ہوں ، تا ہم میں مرگی کے دورہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں تو آپ بس بیدها كرد يجئے كه ميں كم ازكم بے يرده نه مول ـ

تو آپ مَالِیْمُ نے اس کے حق میں دعا فرما کی ۔ $^{\odot}$ 

میرے بھائیواورمیری بہنو!اسے کہتے ہیں حیاء، کہاس عظیم خاتون کو بیاری کی حالت میں بھی بے پردہ ہونا برداشت نہ تھا، چہ جائیکہ وہ صحت وعافیت کی حالت میں بے پردہ ہوتی ۔ جبکہ آج کل بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلنا اور مردوں کے سامنے اپنی نمائش کرنا خواتین کیلئے انتہائی معمولی بات ہے۔

🕜 حضرت اساء بنت الى بكر مئى الدينا كهتى بين كه مجھ سے حضرت زبير مئى الدينا نے اس وقت شادى كى جب ان

① صحيح ابن خزيمه، الحاكم: صحيح على شرط الشيخين

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى:5652 ، صحيح مسلم:2576



کے پاس کوئی جائیدادتھی نہ کوئی غلام تھا۔ صرف ایک اونٹ اور ایک گھوڑ اتھا۔ میں ان کے گھوڑے کو گھاس حیارہ ُ ڈاتی اور اونٹ پریانی لا دکر لے آتی ۔ اور میں خود ان کے ڈول کوسی لیتی اور خود آٹا گوندھتی ۔ البتہ میں روثی پکانا اہیں جانتی تھی تو یڑوں کی انصاری خواتین مجھے روٹی ایکا دیتی تھیں اور وہ سچی محبت کرنے والی خواتین تھیں ۔ اور جو زمین رسول الله مَنَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَن مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ م می مخلیاں چننے جاتی اور اپنے سر پر وہاں سے مخلیاں اٹھا کر لے آتی۔ ایک دن میں اپنے سر پر مختلیاں اٹھائے اُری تھی کہ راستے میں نبی مُنالِقِظُ سے ملاقات ہوگئ ،آپ مُنالِقِظُ کے ساتھ چند انصاری بھی تھے۔تو آپ مُنالِقِظُ نے مجم بلایا، پھرآپ مُلاثِیَمُ اپنی اوٰمُنی کو بٹھانے لگے تا کہ آپ مجھے اپنے پیچھیے سوار کرلیں ۔

حضرت اسماء مٹئ الشئفا کہتی ہیں کہ

«فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيْرَ مَعَ الرِّجَالِ ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ»

''مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں ۔ اس کے علاوہ مجھے اپنے خاوند زبیر کی غیرت مجی یاد آگئی جولوگوں میں سب سے زیادہ غیرت مند تھے۔''

چنانچے رسول اللہ مُٹاٹینے کومحسوں ہو گیا کہ میں مردوں کے ساتھ چلنے سے شر مار ہی ہوں .....الخ 🌣

حضرات محترم! دیکھا آپ نے کہ ایک باحیاء خاتون رسول اکرم مَلَاثِیْمُ کی افٹنی پر آپ کے پیھیے اس کئے موارنہ ہوئی کہ کہیں غیرمحرم مردوں کی نظریں اس پر نہ پر جائیں ۔اس خاتون کو ایک تو صفت حیاء نے مردوں مے ماتھ چلنے سے منع کیا ، دوسرا ان کے خاوند کی غیرت نے ۔لیکن نہایت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج نہ تو فواتین میں حیاء باقی رہی ہے اور نہ ہی مردول میں غیرت کا مادہ رہ گیا ہے۔مردول کو کوئی فکرنہیں کہ ان کی **یویاں، بٹیاں اور بہنیں بے پردہ ہوکر جہاں مرضی گھومتی رہیں اور جو چاہیں کرتی رہیں ۔ (حیاء اور غیرت ) ان** وروں کے نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی ،عریانی اور فحاشی زوروں پر ہے۔

والانكدب حيائى كے جتنے كام بين ،سب كےسب حرام بيں -

الله الله الله الله عَرَّمَ رَبَّى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ  $\Phi^{ exttt{C}}$ 

"آپ کہدد بیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کے تمام اقوال وافعال کوحرام کر دیا ہے ،خواہ وہ ظاہر ہوں یا

فليه بول-''

<sup>•</sup> صحيح البخارى ـ النكاح باب الغيرة :5224 ، صحيح مسلم ـ السلام :2182

لہذا ان تمام باتوں اور تمام کاموں سے بچنا ضروری ہے جن میں بے حیائی کا کوئی پہلو پایا جاتا ہو۔ بچنا ہی ضروری نہیں بلکہ ان کے قریب جانا بھی ممنوع ہے۔

 $^{\circ}$  الله تعالى كا فرمان - : ﴿ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ

'' اورتم ان اقوال وافعال کے قریب بھی نہ جاؤ جن میں بے حیائی پائی جاتی ہو، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھے

جبکہ ہارے معاشرے کے اندر بے حیائی کے بے شار مظاہر اور اس کی ان گنت شکلیں موجود ہیں ، ہم ان میں سے بعض کی نشاندہی کرتے ہیں۔

🛈 میڈیا اور ذرائع ابلاغ میں فحاشی ، بے حیائی اور عریانی کے شرمناک مناظر

میڈیا ، جا ہے الیکٹرا تک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، یا سوشل میڈیا ہو، اس کے ذریعے بے حیائی اور عریانی کے طوفان نے ہارے معاشرے کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ٹی وی چینلز پر دکھائے جائے

والے ڈرامے ہوں یا فلمیں ہوں ، ٹاک شوز ہوں یا نیوز پروگرامز ہوں ، ان سب میں فحاشی اورعریانی ہر شخص کونظر

آتی ہے ...جی کہ دین کے نام پر ہونے والے پروگراموں میں بھی بے حیائی نمایاں طور پرنظر آتی ہے۔ بلکه اب

تو نوبت اس مد تک پہنچ گئ ہے کہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے وقت پیش کئے جانے والے یروگراموں میں بھی بے حیائی خوب چھلک رہی ہوتی ہے اور شرم وحیا کا منہ چڑا رہی ہوتی ہے ۔ خاص طور پر

وقفوں میں جو کمرشل اشتہارات چلائے جاتے ہیں ان میں معنی خیز الفاظ استعال کئے جاتے ہیں ، نوجوان لڑکول اورلز کیوں کا نگاناچ دکھایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے جذبات کو بھڑ کایا اور شہوات کو برا میختہ کیا جاتا ہے۔

وہ لوگ جومیڈیا کے ذریعے اس بے حیائی ،عریانی اور فحاشی کو پھیلا رہے ہیں ، انہی کے بارے میں اللہ تعالی

فرماتا ٢ : ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَّنُوا لَهُمْ عَذَابُ اليُّمْ فِي الدُّلْهَا وَالَاخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾®

"جولوگ بہ جا ہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو، ان کیلئے دنیا میں بھی المناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ۔ اور ( اس کے نتائج کو ) اللہ تعالی ہی جانتا ہے ،تم نہیں جانتے ۔''

دین وایمان کی سلامتی کیلئے ضروری ہے کہ بے حیائی ، فحاشی اور عریانی کے ان مناظر کو نہ دیکھا جائے۔

الله تعالى كا فرمان ہے : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَادِهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذَٰلِكُ

# اَدُكُى لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ مَ بِمَا يَصْنَعُونَ ightarrow $^{\odot}$

" آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بیان کیلئے زیادہ پا کیزگی کا ذریعہ ہے۔اور جو کچھ وہ کرتے ہیں ،اللہ تعالی اس سے باخبر ہے۔''

اس طرح مومنہ عورتوں کے بارے میں بھی تھم دیا کہ

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ﴾ •

'' آپ مومنه عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ۔''

🕑 عورتوں کا گھروں ہے بغیرضرورت کے نکلنا اور گھومنا پھرنا

حیا دارخوا تین اینے گھروں میں ہی تکی رہتی ہیں اور بلاضرورت گھروں سے باہز نہیں جاتیں ۔ کیونکہ اللہ تعالی

كان كيك يى حكم ہے كہ ﴿ وَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ ®

''اوراینے گھروں میں ہی ٹک کررہو۔''

جب کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر جاتی ہیں اور مارکیٹوں ، بازاروں اور پارکوں میں گھومتی پھرتی ہیں اور جو کام ان کے مردوں کو کرنے چاہئیں ، وہ خود ایسے کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔

حالانکہ رسول اکرم مَثَاثِیْم کا ارشادگرامی ہے کہ

«ٱلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، فَإِذَاخَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُوْنُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي

فَعُر بَيْتِهَا» <sup>©</sup>

" خاتون ستر ( چھپانے کی چیز ) ہے۔اس لئے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں رہتا ہے۔ (یعنی شیطان اس کومردوں کی آنکھوں میں مزین کرکے پیش کرتا ہے ) حالانکہ وہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وفت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔''

💬 عورتوں کا گھروں ہے بغیریردہ کے نکلنا

باحیا خواتین کو جب ضرورت کے تحت گھروں سے باہر جانا پڑے تو وہ مکمل پردہ کرکے باہر نکلتی ہیں اور بے

33: 33 الأحزاب 33: 33

🕑 النور24:31 ① النور24:30

€ صحيح ابن حبان :12/ 413 :5599 وصحح إسناده الأرناؤط ، وأخرج الجزء الأول منه الترمذي

:1773وصحح إسناده الشيخ الألباني في المشكاة :3109



پردگ سے اجتناب کرتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کا ان کیلئے یہی حکم ہے کہ

﴿ وَلاَ تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَىٰ .... ﴾ •

'' اورقدیم زمانهٔ جاہلیت کی طرح بناؤسنگھار کا اظہار مت کرو۔''

ای طرح الله تعالی کا فرمان ہے کہ

﴿ يَا آَيُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُغْرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ ®

'' اے نبی! اپنی بیویوں سے ، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے او پر اپنی چا دریں لئکا لیا کریں ۔ اس سے بہت جلدان کی شناخت ہو جایا کرے گی ، پھر انھیں ستایانہیں جائے گا۔''

لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین بغیر پردہ کے ، کمل آزادی کے ساتھ گھروں سے باہر جاتی اور اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں۔ نہ جسم پر برقع پہنتی ہیں، نہ سر پر دو پٹھ لیتی ہیں اور نہ سینے پر چا در اوڑھتی

ہیں.... بلکہ گھٹنوں تک ٹائکیں بھی ننگی ہوتی ہیں، چہرہ بھی ننگا ہوتا ہے اور سینہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے۔

جوخوا تین اس طرح بناؤسنگهار کوظا ہر کر کے بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں رسول اکرم مُلَا اِنْ ایک ہی خواتین کے بارے میں ارشاد فر مایا: « سَیکُونُ فِی آخِوِ أُمَّتِیْ بِسَاءٌ کَاسِیَاتٌ عَارِیَاتٌ عَلَی رُوُوسِهِنَّ کَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ ، اِلْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتُ »

'' میری امت کے آخری دور میں ایسی عورتیں ہوگی جن کے سروں پر اونٹوں کی کہانوں کی طرح کہانیں ہوگی ۔ان پرلعنت جیجو کیونکہ وہ ملعون ہیں ۔''<sup>©</sup>

اسى طرح فرمايا:

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا :قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ ، رُؤُوسُهُنَّ كَأْسُنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَّسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا»

'' دونتم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کی دموں کی مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ہانکیں گے۔اور دوسری وہ خواتین ہیں جوابیا لباس پہنیں گی کہ گویا برہنہ

<sup>59:33:33 €</sup> الأحزاب 33:33 €

<sup>🕏</sup> رواه الطبراني في الصغير وحسنه الألباني في الثمر المستطاب:317/1

🕜 خواتین کا راستوں کے درمیان چلنا



موں گی۔لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے والی اور تکبر سے مٹک کر چلنے والی ہوں گی ، ان کے سراونٹوں کی کمانوں کی مانند ایک طرف جھکے ہوں گے ۔ ایم عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو یائیں گی حالانکہ اس کی خوشبوتو بہت دور سے محسوس کی جائے گی ۔ '<sup>©</sup>

آج حالت سے ہے کہ بردہ جوعورت کیلئے وقار کی علامت سمجھا جاتا تھا ، اب اسے رجعت اور وقیانوی کی نثانی سمجما جاتا ہے۔ وہ عورت جو با پردہ رہنا باعث افتخار مجھتی تھی آج پردہ کو اپنے حق میں باعث عارتصور کرنے کی ہے۔ اور وہ عورت جو صرف اور صرف اینے شریک حیات کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرتی تھی آج وہی **عورت سڑکوں ، یارکوں ، بازاروں اور یارٹیوں میں اجنبی لوگوں کے سامنے اپنے حسن و جمال اور آ راکش وزینت کا** اظہار کر کے فخرمحسوس کرتی ہے۔اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر شرم وحیاء تام کی چیز نہیں رہی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مردوں کے اندر غیرت کا مادہ ختم ہو گیا ہے ۔ا کبرالہ آبادی نے اس بے غیرتی کو دیکھ کر کہا تھا:

> بے بردہ کل جوآ کیں نظر چند بیبیاں اکبرز مین میں غیرت وقومی سے گر میا یو چھا جوان سے آپ کا پر دہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل یہ وہ مردوں کی پڑ گیا

حیاء دارخوا تین اگر ضرورت کے پیش نظر گھروں ہے باہر جائیں تو مکمل پردہ کے ساتھ جاتی ہیں اور راستوں برمردوں کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتیں بلکہ ایک سائیڈ پر چلتی ہیں۔

جبکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین بلا جھبک راستوں کے بالکل جھ میں چلتی ہیں، چاہے عام راستے ہوں ، یا مارکیٹوں ، بازاروں اور سیاحتی مقامات کے راستے ہوں ۔ اور مردوں کے ساتھ یوں خلط ملط ہوجاتی ہیں کہ اگر کوئی مردان سے دور بھی رہنا چاہے تو اس کیلئے یہ ناممکن ہوجا تا ہے۔

والانكه نبى مَالْيُكُمُ ن تو اس معاملے میں یہاں تك تحق كى ہے كه نماز كے بعد معجد سے واپس جانے والى خواتین کوبھی راستے سے ہٹ کرایک سائیڈ پر چلنے کا حکم دیا۔

ابواسیدالاً نصاری تعداد بیان کرتے ہیں کم سجد سے نکلتے ہوئے راستے میں مردعورتوں کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ، تو نبی مَالِیْمُ نے عورتوں کوارشا دفر مایا:

«إِسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُفُنَ الطَّرِيْقَ ( وَسَطَهَا ) عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْقِ» فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوْقِهَا بِهِ \_

٠ صحيح مسلم ـ الجنة باب النار يدخلها الجبارون :2128

'' تم ایک طرف ہٹ جاؤ کیونکہ تمھارے لئے جائز نہیں کہتم راستے کے عین درمیان میں چلو۔تم پر لازم ہے کہتم رائے کے کناروں پر چلو۔'' چنانچہ وہ خواتین دیوار کے ساتھ چیٹ کر چلنے لگیں حتی کہ ان کی چادریں  $^{\odot}$ ر جن سے انھوں نے پر دہ کیا ہوتا  $^{\odot}$  دیوار سے اٹک جاتی تھیں ۔

خواتین کا خوشبولگا کرگھروں سے باہر جانا

حیا دارخواتین جب ضرورت کے تحت گھروں سے باہر جاتی ہیں تو خوشبولگا کرنہیں جاتیں ۔ جبکہ آج کل ہم د کیھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین خوشبو استعال کر کے گھروں سے نکلتی ہیں۔اور جنعورتوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوتا ہے،ان سے بہت اچھی خوشبوآتی ہے جوان کی بے حیائی کی ایک نشانی ہے۔ کیونکہ خوشبولگا کرتو مسجد میں جانا بھی خواتین کیلئے درست نہیں ہے، چہ جائیکہ وہ خوشبولگا کر مار کیٹوں ، بازاروں اور سیاحتی مقامات کا رخ کریں!

جناب ابو ہریرہ ٹنیٰ ہنئز بیان کرتے ہیں کہ آٹھیں ایک عورت ملی جس سے خوشبو پھوٹ رہی تھی اور اس کا برقع اتنا طويل تفاكه غبار اراً ارباتفا - تو انصول نے فرمایا: « يَا أَمَّةَ الْجَبَّادِ! جِنْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ » '' اے البجار

(زورآ ورالله) کی بندی! کیاتم مسجد ہے آرہی ہو؟ "اس نے کہا: جی ہاں۔

انھوں نے فرمایا: « وَلَهُ تَطَيّبُتِ ؟» " اور كياتم نے مسجد كيليح خوشبولگا كَيْ تَعْي ؟ "

اس نے کہا: جی ہاں ۔تو انھوں نے فرمایا:

میں نے اپنے محبوب رسول اکرم سُلُطِیم سے سناتھا ،آپ سُلُطِیم نے ارشاد فرمایا: « لَا تُقْبَلُ صَلَا اُو لامُواَوْ تَطَيَّبَتُ لِهِلْذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ »

''أسعورت كي نماز قبول نبيس كي جاتي جو إس مسجد كيليح خوشبولگا كراس ميس نماز ادا كرے، يهال تك كهوه

لوٹ جائے ، پھر عسل جنابت کی طرح عسل کرے۔''®

بلکہ رسول اکرم مُلَاثِیْم نے بیابھی ارشادفر مایا کہ

 $^{\circ}$  (أَيَّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتُ فَمَرَّتُ بِالْقَوْمِ لِيَجِدُوْ ا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةً $^{\circ}$ 

''جوعورت خوشبولگا کر بچھ لوگوں کے پاس سے گذرے تا کہ وہ اس کی خوشبومحسوں کرسکیں تو وہ بد کارعورت ہے۔''

سنن أبى داؤد: 5272 وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة :856

سنن أبى داؤد: 4174 ـ صححه الألباني

سنن أبى داؤد ـ الترجل باب في طيب المرأة -4167، جامع الترمذي ـ الإستئذان باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة -2937 ، سنن النسائي ـ الزينة باب ما يكره للنساء من الطيب -5126



#### 🕈 فیشنی لباس پہن کرلوگوں کے سامنے اس کی نمائش کرنا

حیاء دارخواتین ایسافیشی لباس پہن کر اس کی نمائش نہیں کرتیں جو جاذب نظر ہواور مردوں کو ان کی طرف متوجہ کرنے والا ہو۔ جبکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین فیشی لباس کی تلاش میں رہتی ہیں۔ اور جونی انھیں کوئی نیا فیشن نظر آتا ہے تو ان میں سے ہرایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس فیشنی لباس کوزیب تن کرے تا کہ دیگر خواتین اسے دیکھ کر اس کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکیں اور وہ اس لباس کے ساتھ مشہور ہوجائے۔

حالانکہ رسول اکرم مَثَاثِیْنَم کا ارشادگرامی ہے کہ

«مَنْ لَبِسَ ثَوبَ شُهُرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوبَ مَذَلَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا»<sup>©</sup> ''جوْخُصَ دنیا میں شہرت والا لباس پہنے، اے الله تعالی قیامت کے روز ذلت والا لباس پہنائے گا۔ پھراس

میں آگ لگا دے گا۔''

#### @مردوزن كااختلاط

باحیا خواتین مردوں کے ساتھ اختلاط کو انتہائی ناپند کرتی ہیں اور اس سے حتی الامکان پجتی اور پر ہیز کرتی ہیں۔ جبکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین کو مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے میں کوئی شرم وحیا محسوں ہی نہیں ہوتی ۔ چنانچہ وہ محفلوں میں اجنبی مردوں کی بھیٹر بھاڑ میں شریک ہوتی ہیں۔ وہ مردوں کے قریب ادر مرد عورتوں کے قریب سے قریب تر ہوتے ہیں۔ اسی از دھام اور اختلاط مرد وزن میں شیاطین بھی گونا گوں حربوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ان کے شیخے میں گرفتار ہو کر مرد وعورت عفت وعصمت کو تار تار کر بیٹھتے ہیں۔ محفلوں ، باز اروں اور خاص کر شادی بیاہ کی پارٹیوں میں مرد وزن کے اختلاط کی وجہ سے حیا سوز واقعات منائج انتہائی بھیا تک ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے نتائج انتہائی بھیا تک ہوتے ہیں۔

حضرت عقبه بن عامر الحبني شيئه بيان كرتے بين كه رسول اكرم مَثَالِيَّةُ إلى ارشاد فرمايا:

«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ »

" تم (غیرمحرم) عورتول کے پاس جانے سے پرہیز کیا کرو۔"

تو ایک انصاری نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ' اکمتحمو' یعنی خاوند کے بھائی (دیوریا کزن وغیرہ)

<sup>🛈</sup> سنن ابن ماجه :3607، وحسنه الألباني

حيا ايمان كا ايك شعبه

ك متعلق كيا كهته بين ؟ تو آب مَالْيُمُ ن فرمايا:

«اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ» '' ديور (ياكن وغيره) موت ہے۔' °

اس حدیث میں ذراغور کریں کہ جب دیور (یا کزن وغیرہ ) اپنی بھابھی کیلئے موت ہےتو عام مردوعورت کا آپس میں اختلاط کتنا خطرناک ہوسکتا ہے!

🕭 غیرمحرم عورتوں سے مصافحہ کرنا

با حیاءخواتین ہرگزیہ برداشت نہیں کرتیں کہ وہ کسی غیرمحرم مرد سے مصافحہ کریں ۔اسی طرح حیا دارمرد اِس بات کو گوارانہیں کرتے کہ وہ غیرمحرم عورتوں سے مصافحہ کریں۔لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین بلا جھجک غیرمحرم مردوں سے مصافحہ کرتی ہیں ۔اور بہت سارے مرد غیرمحرم خواتین سے مصافحہ کرتے ہیں ۔ یقیناً یہ بھی بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے ۔ کیونکہ حضرت معقل بن بیار میٰہ بنیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُلِّقُمُّا نے ارشادفر مایا:

 $^{\odot}$  ﴿ لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَّمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلَّ لَهُ  $^{\odot}$ " تم میں سے سی ایک کے سرمیں او ہے کی سوئی کو چھویا جائے تو بدأس کیلئے اس سے بہتر ہے کہ وہ اُس عورت کو ہاتھ لگائے جوأس کیلئے حلال نہیں۔''

مردوں کی عورتوں سے مشابہت اور عورتوں کی مردوں سے مشابہت

آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے مرد پوری بے شرمی کے ساتھ اپنی وضع قطع اور لباس وغیرہ میں عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں ۔ اور اسی طرح بہت ساری خواتین بھی اپنی وضع قطع اور لباس وغیرہ میں مردول ہے مشابہت کرتی ہیں۔

جبكه حضرت ابن عباس مِنى الدائد بيان كرتے ہيں كه

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِيُعَمُّ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» © '' رسول الله مَا يُعْظِمُ نے ان مردوں پرلعنت بھیجی جوعورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جومردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔''

① صحيح البخاري ـ النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة -5232 ، صحيح مسلم ـ الأدب -2083

السلسلة الصحيحة للألباني: 226

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى: 5885

#### حياايمان كاايك شعبه



🛈 غیرمحرم کے ساتھ خلوت نشینی

حیاء دارخوا تین مردوں میں سے کسی مرد کے ساتھ خلوت نشینی کو ہرگز گوارہ نہیں کرتیں ۔ کیونکہ حیاء انھیں اِس سے منع کرتی ہے ۔ لیکن بہت ساری خواتین کیلئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ غیر محرم مردوں میں سے کسی مرد کے ساتھ خلوت میں گی شب بھی کرتی ہیں اور کھاتی پیتی بھی ہیں۔

حالانکہ رسول اکرم مَالینیم کا ارشادگرامی ہے کہ

«أَ لَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِالْمِرَأَةِ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» 

• أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِالْمِرَأَةِ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»

"خبردار! کوئی بھی آ دمی جب کسی عورت کے ساتھ خلوت نشینی کرتا ہے تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔"

اور حضرت ابن عباس من الله عدروايت ہے كدرسول الله مالينظم في فرمايا:

« لَا يَخْلُونَ ۚ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ٩٠

'' کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے ، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہوتو ٹھیک ہے۔اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔''

🕕 بہنوئی کی سالی کے ساتھ اور دیور کی بھابھی کے ساتھ کھلی گفتگو اور کپ شپ

ہارے معاشرے میں فقدانِ شرم وحیا کی ایک اور مثال یہ ہے کہ سالیاں بہنوئی سے اور بھا بھی دیور سے پر وہنیں کر تیں ۔ خاص طور پر سالیاں بہنوئی سے بے تکلف بات چیت کرنا اور اس کے ساتھ بنسی نداق کرنا اپناحق مجھتی ہیں ۔ اسی طرح بہنوئی اپنی سالیوں سے بنسی نداق کرنا اپناحق سجھتا ہے ۔

جہاں تک دیوراور بھابھی کا تعلق ہے تو ہم ایک حدیث پہلے عرض کر چکے ہیں کہ رسول اکرم ملاہ خانے دیورکو بھابھی کیلئے موت قرار دیا ہے۔ اور جہاں تک بہنوئی اور سالیوں کا تعلق ہے تو پردے کے معاملے میں سالیوں کیلئے موت قرار دیا ہے۔ اور جہاں تک بہنوئی اور سالیوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کریں۔ کیلئے وہی حکم ہے جو غیرمحرم عورتوں کیلئے ہے۔ لہذا سالیوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائے جیسا کہ دیگر عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا تا اس کیلئے جائز نہیں۔

بعض لوگ دیگر قریبی رشتہ داروں کو تو بلا روک ٹوک گھروں میں داخل ہونے پر پابندی لگا دیتے ہیں ،لیکن جب داماد صاحب کا معاملہ آتا ہے تو گھروں میں جوان لڑ کیوں کی موجودگی کے باوجود ان کے آنے جانے پر کوئی

<sup>🛈</sup> جامع الترمذي :2165 ـ وصححه الألباني

صحيح البخارى \_ الحج باب حج النساء -2862، صحيح مسلم \_ الحج -1341



پابندی نہیں ہوتی ۔ وہ بلا روک ٹوک آتے جاتے ہیں اور اپنی سالیوں سے کھلی گفتگو کرتے ہیں ۔ اِس آزادی کے بھیا تک نتائج سامنے آسکتے ہیں۔اس لئے اس سلسلے میں پر ہیز کرنا جاہے۔

🐨 نوکروں کو گھروں میں آنے جانے کی کھلی آزادی

ہارے معاشرے میں بے حیائی کی ایک اور مثال ہے بھی ہے کہ بعض گھروں میں نوجوان نوکروں یا ڈرائیوروں کو تھلی آزادی دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ پوری آزادی کے ساتھ گھروں کے اندر آتے جاتے ہیں۔ تکھروں میں موجودخوا تین اورنو جوان لڑ کیوں ہے گفتگو کرتے ہیں۔حالانکہ گھریلونو کروں کے ساتھ گھر کی نوجوان لڑ کیوں کا فتنے میں مبتلا ہونا آ سان تر ہوتا ہے۔اور اِس طرح کے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ گھریلونو کروں اور ڈرائیوروں کے ساتھ گھر کی خواتین اور نوجوان لڑکیاں حیا سوز اور گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرتی ہیں۔ ای طرح کھریلو ملازموں کے ساتھ نو جوان لڑ کیوں کے فرار کی کہانیاں بھی ہرآئے روز اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں ۔لہٰذا گھروں کے ذمہ داران پر لا زم ہے کہ وہ ان نو کروں اور ڈرائیوروں کو بلا روک ٹوک گھروں میں داخل ہونے سے منع کریں اور اپنی خواتین اور بیٹیوں کو ان سے بے تکلف گفتگو کرنے سے روکیں تا کہ عزت وآبرو کا تحفظ ہو سکے اور عفت وعصمت تار تار ہونے سے نے جائے۔

رسول اکرم منافیظ نے اپنی از واج مطہرات (رضی الله عنهن) کومخنث قتم کے لوگوں کے بارے میں حکم دیا

تھا کہ « لَا یَدُخُلُنَ **هُوُّ لَاءِ عَلَیْکُنَّ** » '' یہتمھارے پاس داخل نہ ہوں۔' <sup>° ©</sup>

آپ ذراغور کریں کہ جب مخنث فتم کے لوگ کہ جو مردوں کی طرح زنا کا ارتکاب نہیں کر سکتے ، ان کا عورتوں کے پاس آنا جاناممنوع ہے،تو نوکروں اور ڈرائیوروں کا گھروں میں آزادانہ آنا جانا کیسے جائز ہوسکتا ہے! (تا کاری (ت

بے حیائی اور فحاثی کی بدترین شکل وصورت زنا کرنا ہے۔ جواسلام کی نظر میں تھین جرم ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے قریب تک جانے سے منع کردیا ہے۔

اس كا فرمان م : ﴿ وَ لَا تَقْرَبُوا الزَّنِّي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَأَءَ سَبِيُّلا ﴾ ٣

'' اورتم زنا کے قریب تک نہ جاؤ ، یقیناً وہ بے حیائی کا کام اور بہت برا راستہ ہے۔''

محتر م حضرات! بے حیائی کی جتنی صورتیں ہم نے ذکر کی ہیں ان سب سے پر ہیز کرنا جاہئے ۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوصفت ِ حیا اختیار کرنے کی توفیق دے ۔ اور ہمیں بے حیائی سے محفوظ رکھے ۔

دوسرا خطبه

محترم حضرات! بے حیائی کی مزید دوصورتوں کی طرف بھی اشارہ کرتے چلیں ۔

🕜 خوا تین اورنو جوان لڑ کیوں کی بازاروں میں خرید وفروخت

ہارے معاشرے میں عورتوں یا نوخیز لڑ کیوں کا ٹولوں میں یا تنہا خرید وفروخت کی خاطر مار کیٹوں اور بازاروں میں نکلنا بھی بہت بردی بے حیائی ہے۔ چنانچہ بیخواتین بناؤ سنگار کرکے بے بردہ بازاروں میں نکلتی ہیں اور وہاں دوکا ندار سے سامان خریدتے وقت بھاؤتاؤ کرتی ہیں ، قیمت میں کمی کرنے کیلئے ہنسی مذاق کا سہارالیتی ہیں ، دوکا ندار ان سے غیر اخلاقی گفتگو کر کے انھیں لبھاتے ہیں اورعورتیں اسے اپنی تعریف پرمحمول کرکے خوشی ہے پھولے نہیں ساتیں ۔ پھر دوکا ندار قیمت میں اچھی خاصی چھوٹ ( ڈسکاؤنٹ ) دے کر بار بارا بی دوکان کا مواف کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں ۔عورتیں مجھتی ہیں کہ دوکا نداران کے حق میں بڑے مخلص ہیں ۔ حالانکہ یخصوصی ڈسکاؤنٹ بےسبنہیں غالب کے مقت ہے جس کی بردہ داری ہے

الله يوثيوب وغيره يربع حيائي والے و ديوكليس ويكهنا

آج کل بے حیائی کی ایک اور شکل یہ ہے کہ جنسی مناظر پر مشتل وڈیوکلیس یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں۔ جم فض کے پاس انٹرنیٹ کی سروس ہووہ چندلھات میں ان مناظر تک پہنچ جاتا ہے اور انھیں دیکھتا ہے۔ یقینا میہ مناظرایک با حیاانسان کیلئے انتہائی خطرناک ہیں ۔لہذا ہر مرد وعورت کوایسے مناظر دیکھنے سے پر ہیز کرنا جا ہے ۔ الله تعالی نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سب کو بیتھم دیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں ، یعنی ناجائز اور مرام چیزوں کو دیکھنے اور غیرمحرم عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نظروں کو بچا کیں۔

الله تعالى ہم سب كى حفاظت فرمائے اور ہمارى آئكھوں ميں حياء بيدا كردے \_ آمين

### دعوتِ اہل حدیث اور منہج سلف کے اُصول وضوابط

انهم عناصرِ خطبه:

- 🛈 امت میں افتراق
- 🛈 طا كفهمنصوره اورفرقهُ ناجيه كون؟
- 🕆 دعوتِ الل حديث اور منج سلف كے اصول وضوالط

پېلاخطبه

محترم حضرات!

آج کے نظبہ جمعہ کا آغاز ہم ایک حدیث مبارک سے کرتے ہیں ، جس کے راوی حضرت خباب بن ارت ٹفاھ نو ہیں ، وہ بیان کرتے ہیں ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اکرم منافیظ کی عبادت کا بغور جائزہ لیتار ہا یہاں تک کہ فجر ہوگئ ۔ آپ منافیظ نے نماز پڑھائی ، جب آپ منافیظ نے سلام پھیرا تو میں آپ منافیظ کی خدمت میں حاضرا ہوا اور میں نے کہا:

«یَا رَسُولَ الله ! بِأَبِی أَنْتَ وَأُمِّی ، لَقَدْ صَلَیْتَ اللَّیْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَیْتُكَ صَلَیْتَ نَحُوهَا الله این الله ! بِأبِی أَنْتَ وَأُمِّی ، لَقَدْ صَلَیْتَ اللَّیْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَیْتُكَ صَلَیْتَ نَحُوهَا اسے الله کے رسول ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، آج رات آپ نے ایس نماز پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو بھی نہیں دیکھا۔ ( منداحمہ کی روایت میں ہے کہ آج آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے۔)

تو آپ مَالْ عُمُ فَيُمُ فِي ارشاد فرمايا: « أَجَلْ إِنَّهَا صَلَاةً رَغَبِ وَرَهَبِ »

پھرآپ مُلَافِیْز نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

«سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّوَ جَلَّ فِيْهَا ثَلَاتَ خِصَالٍ ، فَأَعْطَانِي اثْنَتِيْنِ ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً »

'' میں نے اس نماز میں اپنے رب عز وجل سے تین چیزیں مانگیں ، تو اس نے مجھے دو دے دیں اور ایک

نہیں دی۔''

وموت الل حديث اور منج سلف ك أصول وضوابط كل ٢٠٥

ار « سَأَلْتُ رَبِّى عَزَّوَجَلَّ أَن لَا يُهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأَمْمَ قَبْلَنَا ، فَأَعْطَانِيْهَا»

"میں نے اینے ربعز وجل سے دعا کی کہ وہ ہمیں اُس چیز کے ساتھ ہلاک نہ کرے جس کے ساتھ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا ، ( یعنی ایسا عذاب نازل نہ کرے کہ پوری امت ہی ہلاک ہوجائے جیسا کہ قوم نوح ،

> قم عاد، قوم ثمود وغیرہ ہلاک ہوئیں ) تو اس نے میری بیدعا قبول کرلی ہے۔'' ٢ ـ « وَسَأَلْتُ رَبِّي عَزَّوَ جَلَّ أَن لَّا يُظُهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِنَا ، فَأَعْطانِيْهَا »

"اور میں نے اپنے رب عز وجل سے دعا کی کہوہ ہمارے اوپر کسی ایسے دشمن کوغلبہ نہ دے جوہم میں سے نہ

ہو، (یعنی ایسے نہ ہوکہ کافر پوری امت اسلامیہ پر غالب آجائیں ) تو اس نے میری بیدعا بھی قبول کرلی ہے۔'' ٣- « وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَّا يَلْبِسَنَا شِيَعًا ، فَمَنَعَنِيْهَا »

"اور میں نے اینے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں مختلف گروہوں میں تقتیم نہ کرے ، تو اس نے میری بید عا

قولنېس کې ۔'°<sup>©</sup>

ای طرح حضرت سعد منی الله بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم مُلافِیِّم 'عالیہ' کی طرف سے آئے ، یاں تک کہ جب آپ بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ اس میں داخل ہوئے اور آپ نے دو رکعت نماز اداکی ہم نے بھی آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھی ۔ پھر آپ مَالْ فَیْمُ اپنے رب سے کمبی دعا ما تکتے رہے۔ ال كے بعد جارے پاس تشريف لائے اور فرمايا:

« سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعُطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً »

''میں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا سوال کیا ،تو اس نے مجھے دوعطا کردی ہیں اور ایک نہیں دی۔''

«سَأَلْتُ رَبِّي أَن لا يُهُلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ ، فَأَعُطَانِيهَا»

" میں نے اپنے رب سے دعا کی کہوہ میری امت کو قبط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کرے ، تو اس نے میری پیر دعا تبول کر لی ہے۔'

«وَسَأَلْتُهُ أَن لَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ ، فَأَعُطَانِيْهَا »

"اور میں نے اللہ تعالی سے بیجی مانگاہے کہ وہ میری امت کوغرق کرکے ہلاک نہ کرے۔ تو اس نے میری

بدها بھی قبول کر لی ہے۔''

سنن النسائى: 1638ـ وصححه الألباني، مسند أحمد: 21091ـ وصححه الأرنوؤط



«وَسَأَلْتُهُ أَن لَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَمَنَعَنِيْهَا » <sup>©</sup>

''اور میں نے اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ میرے امتی آپس میں نہاڑیں اور ان کے درمیان مخالفت نہ ہو، تو اللہ تعالی نے میری بیدعا قبول نہیں گی۔''

ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اِس امت میں ایک دوسرے کی مخالفت اور اُس کی بناء پرلڑائی اور گروہ بندی ہونی ہی ہونی ہے ۔ کیونکہ رسول اکرم مُنَاتِیْمُ نے جو دعا فر مائی کہ اس میں باہمی مخالفت ،لڑائی اور فرقہ واریت نہ ہوتو وہ دعا قبول نہیں کی گئی ۔اور اسی لئے آپ مُناتِیْمُ نے آگاہ فر ما دیا تھا کہ

« فَإِنَّهُ مَن يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا» ®

'' تم میں سے جو تحف میرے بعد ( لمبے عرصے تک ) زندہ رہے گا تو وہ عنقریب بہت اختلاف دیکھے گا۔'' اور ایسے ہی ہوا جیسا کہ رسول اکرم مُلَّا ﷺ نے پیشین گوئی فر مائی، چنانچہ نبی کریم مُلَّا ﷺ کی وفات کے پچھ ہل عرصہ بعد امت میں اختلافات پیدا ہو گئے ، جو آ ہتہ آ ہتہ مخالفت کی شکل اختیار کرتے گئے اور پھرنو بت لڑائی تک جا پینچی ۔ اور آج بھی امت اسلامیہ کی حالت انہی حدیثوں کا مصدا تن نظر آ رہی ہے۔

تا ہم یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے رسول ٹائٹیٹا نے ایک گروہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ « لَا تَزَالُ طَانِفَةٌ مِّنْ أَمَّتِیْ ظَاهِرِیْنَ عَلَی الْحَقِّ ، لَا یَضُرُّهُمْ مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰی یَأْتِی أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ

كَذَلِكَ»<sup>©</sup>

'' میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہتے ہوئے ( دلائل وبراہین کے ساتھ ) غالب رہے گا، جوان کی مخالفت کرے گا وہ انھیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کا تھم آجائے گا اور وہ بدستوراس حالت میں ہوئکے۔''

امام ابن المبارك ، امام احمد بن حنبل ، امام علی بن المدین اور امام بخاری وغیر ہم کہتے ہیں کہ اس گروہ ہے مراد اصحاب الحدیث ہیں ۔ بلکہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ

« إِن لَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيْثِ فَلَا أَدْرِيْ مَنْ هُمْ ؟ »

''اگر اس ہے مراد اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا وہ کون لوگ ہیں؟''

اوراس کی تائید نبی کریم ملافیظ کی ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے،جس میں آپ ملافیظ نے ارشاد فرمایا:

🛈 صحيح مسلم:2890

ا سنن أبي داؤد: 4609، سنن ابن ماجه: 43ـ وصححه الألباني

🕏 صحيح مسلم: 1920

« إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً،وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً،وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً،كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»

'' بنواسرائل کاکفرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت کے لوگ ۲سکفرقوں میں تقسیم ہوں مے۔ان میں سے ایک کی سے ایک میں ہے ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔''

صحابهٔ کرام تُن الله فی الله این الله اوه ایک گروه کونسا ہے جونجات پائے گا؟ تو آپ مَل الله اوه ایک گروه کونسا ہے جونجات پائے گا؟ تو آپ مَل الله اوه ایک گروه کونسا ہے جونجات پائے گا؟ تو آپ مَل الله اوه میرے صحابہ ہیں۔''

ہو۔ گویا المحدیث حضرات طاکفہ منصورہ اور فرقۂ ناجیہ ہیں ، جو ہردور میں حق پر قائم رہا ہے اور قیامت تک ای پر قائم رہے گا۔ان شاءاللہ

> کیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج اہلحدیثوں کومختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ﴿ بھی کہا جاتا ہے کہ بیدا یک نیا ٹولہ' ہے!

حالانکہ اہلحدیث اُس وقت سے ہیں جب سے صحابۂ کرام ٹن الڈیم ہیں۔ کیونکہ صحابۂ کرام ٹن الڈیم اور ان کے پیروکاروں کے دور میں کوئی فقہی مسلک نہ تھا اور نہ ہی فقہی مسلک کی بناء پر کوئی فرقہ تھا۔ وہ لوگ بھی قرآن وسنت کی ہی اتباع کرتے ہیں۔ ان کا منج مجھی قرآن وسنت ہی کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کا منج مجھی قرآن وصنت ہی کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کا منج مجھی قرآن وصنت پر ہی بنی ہے۔

بلکہ ہم تو ڈکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جن لوگوں کے بارے میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ۱۰۰ ﴿ وَالسّٰبِقُوْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَادِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِلْحَسَانِ ﴾ میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ مہاجرین وانصار کی اچھے طریقے سے اتباع کرنے والے ہیں تو ان میں' المحدیث مضرات بھی شامل ہیں۔ کیونکہ المحدیث حضرات بھی وہ لوگ ہیں جو شیحے معنوں میں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔

① رواه الترمذي : 2641 ـ وأبو داؤد :4597، وابن ماجه :3993 ـ وحسنه الألباني

ا وربھی کہا جاتا ہے کہ جماعت المحدیث انتہا پیند، دہشت گرداور متشدد جماعت ہے!

حالانکہ میبھی غلط ہے۔ کیونکہ جماعت ِ المحدیث اعتدال پند جماعت ہے۔ اور دعوتی اسلوب میں حکمت ونصیحت کی قائل ہے، نہ کہ تشدر اور انتہا پیندی کی ۔

🖈 اور مجھی اہلحدیثوں کوسواد اعظم کا مخالف اور ائمۂ کرام رحمہم اللّٰد کا دشمن کہا جا تا ہے!

حالانکہ المحدیث حضرات تمام سلف صالحین اور ائمہ کوین رحمہم اللہ کا احترام کرتے اور آنھیں قدر کی نگاہ ہے۔ دیکھتے ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ائمہ کا ربعہ رحمہم اللہ کی حقیقی پیرو کار جماعت بھی جماعت ِ المحدیث ہی ہے۔ کیونکہ ان کی تعلیمات بھی یہی تھیں کہ ہاری نہیں بلکہ قرآن وحدیث ہی کی پیروی کریں۔ آگے چل کرہم ان شاء اللہ ان کے اقوال سے یہ بات بھی ثابت کریں گے۔

تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اِس جماعت ِ حقہ اور طا کفہ منصورہ کے دعوتی اصولوں اور اس کے منج پر روشنی ڈالیس تا کہ اس کے بارے میں جوشبہات پیدا کئے جاتے ہیں ان کا رد کیا جا سکے اور جو اعتراضات کئے جاتے ہیں ان کا جواب دیا جا سکے۔

## دعوتِ اہل حدیث اور منہج سلف کے اصول وضوابط

- 🗨 دین دوعظیم اصولوں پر ببنی ہے:
- اخلاص ۔ یعنی ہرعمل صالح اور ہرعبادت کومض اللہ تعالی کی رضا کے حصول اور اس کا تقرب حاصل کرنے کیلئے سرانجام دینا۔اورریا کاری سے اجتناب کرنا۔
  - 🕜 متابعت \_ یعنی ہر عمل صالح اور عبادت کو نبی کریم مَثَاثِیْم کی سنت کے مطابق کرنا۔

ان دونوں اصولوں کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے:

﴿ بَلَىٰ مَنْ اَسُلَمَ وَجُهَهُ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهَ اَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَخْزَنُوْنَ ﴾ ©

'' سنو! جوبھی اپنے آپ کواللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ ہوبھی نیکو کار ، تو اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا ، نہُم اورادای ۔''

اس آیت مبارکہ میں ﴿أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلْهِ ﴾ سے مراد 'اخلاص' ہے ۔ یعنی الله کی رضا کیلے عمل کرنا

اور ﴿ وَ هُوَ مُحْسِنَ ﴾ سے مراد متابعت ہے۔ یعنی رسول اکرم مَالْتِیْمُ کی سنت کے مطابق عمل کرنا۔

یادرہے کہان دواصولوں کے لحاظ سے لوگوں کی جارفتمیں ہیں:

ا۔جن میں اخلاص بھی ہوتا ہے اور متابعت بھی ہوتی ہے۔

۲۔جن میں نہ اخلاص ہوتا ہے اور نہ متابعت ہوتی ہے۔

٣ ـ جن میں اخلاص تو ہوتا ہے کیکن متابعت نہیں ہوتی ۔

م جن میں متابعت تو ہوتی ہے کیکن اخلاص نہیں ہوتا بلکہ ریا کاری ہوتی ہے۔

🗗 شریعت ، دعوت اور عبادت متیوں کا مصدر ومنبع دو چیزیں ہیں : قرآن اور سنت

لہٰذا تمام شرعی احکام ، عبادات کے طریقے اور دعوتی اسلوب وغیرہ قرآن وسنت سے ہی حاصل کئے مائیں گے۔

کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنی اور اپنے رسول مَلَا لَیْمُ ہی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔

 $^{\circ}$  فرمایا: ﴿ وَ اَطِیْعُوا اللّٰہَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

"اورتم الله كي اطاعت كرواور رسول مَنْ اللِّيمْ كي اطاعت كرو، تا كهتم پررهم كيا جائے -"

اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مُنالِیُّا کے احکام وفرامین ہم صرف اور صرف قر آن وحدیث سے معلوم کر سکتے ہیں ۔قر آن وحدیث کے علاوہ اس کا کوئی اور ذریعیہ بیں ہے۔

اى طرح فرمايا: ﴿ إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ دَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهَ اَوْلِيَآءَ قَلِيُلًا مَّا تَذَكُرُونَ ﴾ \* تَذَكُرُونَ ﴾ \*

'' تم صرف اُس چیز کی پیروی کرو جوتمھاری طرف تمھارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔اوراس کو مچوز کردیگر دوستوں کی پیروی مت کرو ہتم کم ہی نفیحت حاصل کرتے ہو۔''

اى طرح فرمايا: ﴿ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي ٓ أُوحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿ وَاِنَّهُ لَذِكُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ لَذِكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَذِكُمُ اللَّهُ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ ۞

"لہذا آپ اسے مضبوطی سے تھام لیجئے جس کی آپ کو وتی کی گئی ہے، آپ یقینا راہِ راست پر ہیں۔ اور باشہوہ آپ کیلئے اور آپ کی قوم کیلئے نصیحت ہے۔اور عنقریب تم لوگوں سے پوچھے کچھے کی جائے گی۔''

الله تعالى كى طرف سے نازل شدہ چيز ايك تو قرآن مجيد ہے اور دوسرى نبى كريم مَا اليُّم كى صحيح احاديث

مبارکہ ہیں۔ کیونکہ آپ مُلَا اُلْمُ اُکھ اِرے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ﴾ 🖰

''اور وہ ( رسول مُنَاقِیَّمُ ) اپی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے بلکہ وہ تو وحی ہوتی ہے جوان پر اتاری جاتی ہے۔''

اى طرح رَسُول اللهُ ثَالِيَّةً لَمْ يَا ارشاد فرمايا : « تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْنَيْنِ ، لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِيْ، وَلَنْ يَّنَفَوَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ» ®

'' میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ان کے بعد ( یعنی اگرتم نے انھیں مضبوطی سے تھام لیا تو) کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ایک ہے کتاب اللہ ( قرآن مجید ) اور دوسری ہے میری سنت۔اور بیہ دونوں چیزیں بھی جدا جدانہیں ہونگی یہاں تک کہ حوض پرمیرے پاس آئیں گی۔''

🗗 قرآن مجید کوسنت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذّ كُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلْيُهِمْ ﴾ <sup>®</sup>
'' اور ہم نے آپ كى طرف ذكر (قرآن مجيد ) كونازل كيا تاكه آپ لوگوں كيلئے اُس چيز كو بيان كريں جو
ان كى طرف اتارى گئى ہے۔''

اور آپ مَنْ الْآَيَٰ نِ لَوْلُوں کی طرف اتاری گئی چیز (قرآن مجید) کوان کیلئے کیسے بیان کیا؟ اپنے فرامین اور اپ علم ملک کے ذریعے ، جے سنت کہا جاتا ہے۔ چنا نچہ آپ مَنْ اللّٰهِ نَے صلاۃ ، زکاۃ ، جج اور صوم وغیرہ کے بہت سارے احکامات اپنے ارشادات اور عمل کے ذریعے بیان کئے ۔ اگرید 'بیان' نہ ہوتا تو قرآن مجید کے بہت سارے احکامات کو سمجھنا ہی ناممکن ہوتا ۔

اورای لئے آپ مل فی محالے سے قرآن مجید میں تین مقامات پر کہا گیا کہ

﴿ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ ﴾ ®

''اور وہ انھیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔''

تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ یقینی طور پراس سے مرادسنت نبویہ ہی ہے۔

اور حضرت مقدام بن معد يكرب في الدين بيان كرت بين كه رسول الله مَنْ اليَّيْرَ إِن ارشاد فرمايا:

<sup>€</sup> النجم 3: 53 : 4 - 3: 53 النجم 937: 4 - 3: 53

آل عمران3:164

<sup>🕏</sup> النحل16 :44

« أَ لَا إِنِّى أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، أَ لَا يُوْشِكُ رَجُلْ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيُكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِهِلذَا الْقُرْآنِ ، فَمَا وَجَدْتُهُ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ ، أَ لَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَخُمُ الْحِمَارِ الْآهُلِى ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ .. » <sup>®</sup>

'' خبردار! مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی ۔خبردار! عنقریب ایک آ دمی آئے گا جو سیر ہوکر اپنے شکیے کا سہار الئے ہوئے کہے گا: تم بس اس قرآن پر ہی عمل کر داور تمہیں اس میں جو حلال ملے ای کو طال سمجھواور اس میں جس چیز کو حرام کہا گیا ہو صرف اس کو حرام سمجھو۔خبردار! تمھارے لئے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے اور نہ ہی کچلیوں والے درندے حلال ہیں ...'

🗨 قرآن وحدیث کو صحابهٔ کرام ری این کی کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے۔

کیونکہ اللہ تعالی نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ۱۰۰ ﴿ وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَ وَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالاَ نُصَادِ وَالسّٰبِقُوْنَ الاَ وَلُونَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالاَ نُصَادِ وَالّٰهِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴾ میں مہاجرین وانسار کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جنھوں نے ان کی اچھے طریقے سے اتباع کی ، پھر انھیں بھی اپنی رضامندی اور ان کیلئے جنات کی خوشخبری دی ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محلبہ کرام ٹی اللہ کا فہم اور ان کا طرزمل اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔

یہ وہ حضرات تھے جضوں نے براہ راست نبی کریم مَنَا لَیْنَا سے قرآن مجید کوسیکھا اور اس کی تفسیر آپ مَنَالَیْنَا کے ارشادات کی شکل میں اپنے کا نول سے سی اور آپ مَنَالِیْنَا کی سنن مبارکہ کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اِس لحاظ سے وہ قرآن وحدیث کے سب سے بڑے عالم اور سب سے زیادہ فقیہ تھے۔ ان سے بڑا عالم یا فقیہ نہ بھی آیا ہواد نہ بی قیامت تک کوئی آئے گا۔

۔ اور اِس اصول کی دوسری دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام ٹنکاڈینم کے ایمانِ صادق کو باقی لوگوں کیلئے معیار قرار دیا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِهِ ثُمَّلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ الْهَتَدُوا قَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمُ فِي شِقَاقٍ ﴾ 
" بِسَ اگریدلوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہوتو ہدایت یافتہ ہو جائیں اوراگرمنہ پھیرلیں (اور نہ مانیں) تو وہ (اس لئے کہ آپ کی) مخالفت پر تلے ہوئے ہیں ۔ 
( آمَنتُم ﴾ میں مخاطب صحابہ کرام میں آئی ہیں۔

اوراس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام ٹنکائینم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے والوں کوجہنم کی وعید سنائی ہے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدٍ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاء ثَ مَصِيْرًا ﴾ ®

'' اور جو مخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغیبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سواکسی اور راتے پر چلے تو جدھروہ چلتا ہے ہم اُسے اُدھر ہی چلنے دیں گے اور ( قیامت کے دن ) جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بُراٹھکا نا ہے۔''

اس آیت میں مومنوں سے مراد صحابۂ کرام میں المنیم ہیں ، کیونکہ اس کے نزول کے وقت صحابۂ کرام میں المیم ہی تھے جو اس کے سب سے پہلے مخاطب تھے ۔ لہذا صحابہ کرام میں الڈینم کے راستے اور ان کے طرزعمل کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اور طرزعمل اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالی کی اس وعید سے ڈرنا چاہئے ۔

اور ہم نے جو صدیث خطبہ کے آغاز میں ذکر کی ہے اور جس میں بدالفاظ ہیں: ( مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي) '' جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔'' تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام ٹھا ڈیٹے کا منہ اور ان کا طرزعمل ہمیشہ ملحوظ خاطر رہنا جا ہے۔ نہ یہ کہ کوئی شخص اپن مرضی کے مطابق یا اپنے مخصوص نظریے کے مطابق جیسے جا ہے قرآن وحدیث کو ڈھال لے۔

اور حفرت عبد الله بن مسعود وين الله فرمات سفى: (مَنْ كَانَ منكم متأسيا فَلْيتأس بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فإنهم كَانُوْا أَبَرَّهَذه الْأُمَّةِ قُلُوبًا ، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا ، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، وَأَقُومَهَا هَدْيًا ، وَأَحْسَنَهَا حَالًا ، قَوْمًا اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ ﷺ وَإِقَامَةِ دِيْنِهِ ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ ، وَاتَّبِعُوْهُمْ فِي آثَارِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ  $^{\odot}$ 

" تم میں سے جو مخص اقتداء کرنا چاہتا ہوتو وہ اصحاب محمر ملائظ کی اقتداء کرے ۔ کیونکہ وہ امت کے سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے،سب سے زیادہ گہرے علم والے،سب سے کم تکلف کرنے والے،سب سے زیادہ مضبوط طریقے پر چلنے والے ، سب سے زیادہ اچھے حال والے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنھیں اللہ تعالی نے اپنے نی مَلَاثِیْمُ کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کیلئے منتخب کر لیا تھا۔لہٰذاتم ان کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے اخلاق اورطور طریقوں میں ان کی پیروی کرد کیونکہ دہ صراطِمتنقیم پر چلنے والے تھے۔'' اسی طرح کا قول جناب عبداللہ بن عمر مین شائنہ سے اور امام حسن بھری سے بھی مروی ہے۔

🖎 توحير الوميت دعوت كا اولين اورسب سے اہم ركن

جی ہاں! توحید الوہیت دعوت کا سب سے پہلا اورسب سے اہم رکن ہے۔ کیونکہ ای توحید کیلئے اللہ تعالی نے تمام انبیائے کرام عبلظم کومبعوث فرمایا۔ چنانچہ ہرنی نے اپنی دعوت کا آغاز ﴿ اُعْبُدُوْا اللّهُ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْدُهُ ﴾ سے کیا۔ اور ہررسول کو اللہ تعالی نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ لوگوں کو تھم دو کہ

﴿ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾

'' اکیلئے اللہ تعالی کی عبادت کرواور طاغوت کی پوچا کرنے سے بچو۔''

سيدالرسل جناب محمر مَنْ النَّيْمُ نِهِ بَعِي اپني دعوت كا آغاز اس توحيد سے كيا اور فرمايا:

«قُوْلُوا : لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، تُفْلِحُوا »

" تم كهوكه الله كسواكوئي معبودِ برحق نهيس ، اگريه كهو كي تو كامياب موجاؤك-"

اور یہی وہ تو حید ہے جس کی طرف نبی کریم مُثَاثِیْاً سب سے پہلے دعوت دینے کی تلقین مبلغین کو کرتے تھے۔ چنانچہ معاذبن جبل ٹنکاہؤئر کو آپ نے حکم دیا:

« إِنَّكَ تَقُدَمُ عَلَىٰ قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » '' بِشَكَتْمَ اہلِ كَتَابِ كَي ايك قوم كے پاس جارہے ہو ،لہذا سب سے پہلے تم نے انہیں جس بات كى

مرف دعوت دینی ہے وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ۔''<sup>©</sup>

سامعین گرامی! ہم خاص طور پر' تو حیر الوہیت' کا کیوں کہتے ہیں؟ اس لئے کہ تو حید ربوبیت کا تو تقریبا سارے مسلمان اقر ارکرتے ہیں، بلکہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالی کورب ( خالق و مالک ) مانتے تھے، انھیں اعتراض تھا تو تو حید الوہیت پہتھا۔وہ کہا کرتے تھے:

﴿ أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ "كياس نے سب معبودوں كوايك بى معبود بناديا؟"

اور آج بھی بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کو خالق وما لک تو مانتے ہیں ،کیکن اس کیلئے تمام عبادات کو خاص نہیں کرتے ۔ بلکہ غیر اللہ کے سامنے رکوع ،سجدہ بھی کرتے ہیں ،غیر اللہ کو داتا ،غوث ، حاجت روا اور مشکل کشا بھی مانتے ہیں ،غیر اللہ سے امیدیں بھی وابستہ کرتے ہیں ، ان سے خوف بھی کھاتے ہیں اور ان پر توکل بھی کرتے ہیں ۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت الی اللہ کا فریضہ سر انجام دینے والے تمام حضرات اپنی

① صحيح البخارى: 1458 ، صحيح مسلم: 19

دعوت کا آغاز تو حیدِ الوہیت سے کریں ۔ اور لوگوں کو شرک کی تمام شکلوں سے ڈرائیں اور انھیں اس کے برے انجام کے بارے میں آگاہ کریں ۔

اسی طرح تو حیدِ اساء وصفات کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ آج بہت سارے لوگ اس میں بھی بھٹک گئے ہیں اور اللہ تعالی کے اساء وصفات کے بارے میں غلط نظریات کے حامل ہیں۔لہذا انھیں اسائے حتی وصفات علیا کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے آشنا کرانا انتہائی ضروری ہے۔

🗨 پورے دین برعمل بھی کیا جائے اور پورے دین کی طرف دعوت بھی دی جائے

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَأَفَّةً ۗ وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِيْنٌ ﴾ ۞

'' اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو کیونکہ وہ تمھارا واضح وشن ہے۔''

لہذا تمام شعبوں میں دین اسلام کی تعلیمات پرعمل کرنا ضروری ہے۔ چاہے عقائد ہوں یا عبادات ہوں۔ معاملات ہوں یا حقوق ہوں۔ اخلاق وکر دار کا معاملہ ہو یا سیاسی اور معاشی مسائل ہوں۔ الغرض میہ کہ اسلام کے تمام کے تمام احکام پرعمل کرنا ضروری ہے۔ اور عمل کے ساتھ ساتھ دین کی تمام تعلیمات کی طرف وعوت دینا بھی ضروری ہے۔

ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حیرِ الوہیت کی طرف دعوت دینی چاہئے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے علاوہ دین کے باقی امور کو دعوت میں نظر انداز کر دیا جائے! بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو حیرِ الوہیت کو ترجیح دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے باقی تمام امور کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کیا جائے ۔ اور اس کے دریعے ان پڑمل کرنے کی بھی تلقین کی جائے۔ اور انھیں ترغیب و ترہیب کے ذریعے ان پڑمل کرنے کی بھی تلقین کی جائے۔

ک کتاب وسنت کے دلائل کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے اوران کے مقابلے میں عقلی آراءاور مسلکی اقوال کو پیش کرنا اوران سے چیئے رہنا حرام ہے۔

الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ اللّٰهُ وَمَلْ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ اللّٰهَ وَمَنْ يَطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقُو اللّٰهَ وَيَتَقُو اللّٰهَ وَيَتَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطْعُنَا وَالْوَلْمُ اللّٰهَ وَيَتَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطْعُنَا وَالْمُلْكُونَ اللّٰهِ وَمَنْ اللّٰهِ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ لِيَحْمُ اللّٰهِ وَيَتَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطْعُمُ اللّٰهَ وَيَتَعْمُ اللّٰهُ وَيَتَعْمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَيَعْمُ اللّٰهُ وَيَعْمُونَ اللّٰهِ وَمَنْ يَطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَعْمُونَ اللّٰهِ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَعْمُ اللّٰهُ وَيَتَعْمُونُهُ اللّٰهُ وَيَعْمُونُ اللّهُ وَيَعْمُونُ اللّٰهُ وَيَعْمُونُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَيَعْمُ اللّٰهُ وَيَعْمُونُ اللّٰهُ وَيَعْمُونُ اللّٰهُ وَيَعْمُلُمُ وَاللّٰهُ وَيَعْمُ اللّٰهُ وَيَعْمُونُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَيْعُولُوا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

"مومنوں کی تو بات ہی ہی ہے کہ جب انھیں اللہ اور اس کے رسول مُلاثِیْلُم کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کہتے ہیں کہ'' ہم نے سنا اور اطاعت کی'' ایسے ہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔اور جواللہ اوراس کے رسول مَنْ الْفِیْم کی اطاعت کرے ، اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی نافر مانی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ كامياب مونے والے ہيں۔"

ای طرح الله تعالی نے جناب نبی کریم مَثَافِیْمُ کے فیصلوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوا فِيٓ. أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِّمًّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا ﴾ <sup>0</sup>

" پی قتم ہے تیرے رب کی ! یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم (فیمل) نہ مان لیں ، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کردیں اس سے وہ دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں اور فر مانبر داری کے ساتھ قبول کرلیں ۔''

دانستہ طور پر اللہ اور اس کے رسول مُلَا ﷺ کی نافر مانی کرنا اور ان کے فیصلوں سے روگر دانی کرنا واضح مگراہی ہے۔جیبا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَ مَا كَانَ لِمُؤمِنِ وَ لَا مُؤمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ المُرهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاًلا مُبينًا ﴾ •

" کسی مومن مرد اور مومنه عورت کوحق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کردیں تو ان کیلئے اپنے معاملے میں کچھاختیار باقی رہ جائے ۔اور جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے تو وہ یقیناً واضح مگراہی مِن جايزا۔"

پ بلکہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے جو جان بوجھ کررسول اکرم مَثَاثِیَمُ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ فَلْيَحْذَر الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنُ اَمْرِهَ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمْ ﴾ ۞ ''لہذا جولوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انھیں اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ کہیں وہ کسی مصیبت مِن گرفتار نه ہو جائیں یا ان پر کوئی المناک عذاب نہ آ جائے۔'' لہذا اللہ اور اس کے رسول مُناہِیم کے احکامات کے مقابلے میں مسلکی آراء کو پیش کرنے سے باز رہنا چاہئے۔ حضرات صحابۂ کرام میں ہیئیم تو اللہ اور اس کے رسول مُناہِیم کے فرامین کے مقابلے میں شیخین کریمین جناب ابو بکر میں ہذا اور جناب عمر میں ہوئی کی رائے کو پیش کرنے پر بھی اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔

جیسا کہ امام ابن عبد البر ؒ نے عروۃ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے حضرت ابن عباس میں اللہ سے کہا: آپ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ آپ والدہ سے پوچھلو، سے نہیں ڈرتے کہ آپ جج تمتع کی رخصت دیتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا: اے عروۃ! تم اپنی والدہ سے پوچھلو،

عروة كہنے گئے: ابو بكر وعمر (رضى الله عنهما) نے تو تمتع نہيں كيا! بيان كر حضرت ابن عباس مؤلا الله غنر مايا:

« وَاللّٰهِ مَا أَرَاكُمْ مُنْتَهِيْنَ حَتّٰى يُعَذِّبَكُمُ اللّٰهُ ، نُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ، وَتُحَدِّثُوْنَا عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ»

''الله کی قتم! میں نہیں سمجھتا کہ تم باز آؤگے یہاں تک کہتم پر الله تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے ، ہم شمھیں رسول الله مُنَالِّهُ فِيْم کی حدیث بیان کرتے ہیں اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر وعمر (رضی الله عنهما) کی بات کرتے ہو؟'' اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس ٹوکاہئؤ نے فرمایا:

« أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُوْنَ ، أَقُولُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ ، وَيَقُولُوْنَ : قَالَ أَبُوْ بِكُرِ وَعُمَرُ؟»
" مِن سَجِعْتا بول كه وه عنقريب بلاك بوجائيل ك، مين كهتا بول كه رسول الله مَا يَثِيَّا في (يول) فرمايا اور

یں کہتے ہیں کہابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) نے (یوں) کہا؟''®

یہاں پر بیہ بات ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ خود ائمہ اربعہ رحمہم اللہ بھی قرآن وسنت کی نصوص کے مقابلے میں اپنی آراء پڑمل کرنے سے منع کرتے تھے۔

🖈 امام ابوحنیفه رحمه الله نے کہا تھا:

( لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَن يُّأْخُذَ بِقَوْلِنَا ، مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذُنَاهُ )

''کسی کیلئے جائز نہیں کہ وہ ہمارے کسی قول کو قبول کرے جب تک وہ بیہ نہ معلوم کر لے کہ ہم نے اسے

کہاں سے لیا''

اى طرح انھوں نے كہا تھا: « حَرَامٌ عَلَى مَن لَّمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِيْ أَن يُّفْتِيَ بِكَلَامِي ، فَإِنَّنَا بَشَرْ نَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًّا )

" جس مخص نے میری دلیل کونہیں پہچانا اس پرحرام ہے کہ وہ میرے کلام کے ساتھ فتوی دے۔ کیونکہ ہم

صحيح جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر \_ أبو الأشبال: ص 525

بشریں، ہم آج ایک بات کرتے ہیں اور کل اس سے رجوع بھی کر سکتے ہیں۔"

اورامام مالك رحمه الله في كها تها: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيْبُ ، فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي ، فَكُلُّ مَا وَافْقَ الْكِتَابَ وَالسَّنَّةَ فَعَيْرٍ عُوْقً )

'' میں ایک انسان ہی ہوں ، میں علطی بھی کرتا ہوں اور سیح موقف بھی افتیار کرتا ہوں ۔لہذاتم میری رائے کے متعلق غور کرلیا کرو،میری جو بھی رائے کتاب وسنت کے مطابق ہوتو قبول کر لواور اگر کتاب وسنت کے مطابق نہ ہوتو اسے چھوڑ دو۔''

﴿ اورامام ثافى من كَها تها: (أَجُمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَكَانَ لَهُ مَنَّهُ عَن رَّسُولِ اللهِ مَنْكَ اللهِ مَنْكَ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ ) لَمُ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ )

'' مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس آ دی کیلئے رسول اکرم میں گی سنت واضح ہو جائے تو اس کیلئے جائز نہیں کہ وہ کسی کے قول کی بناء پر اسے چھوڑ دے۔''

اى طرح انھوں نے كہا تھا: (إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُو مَذُهَيى)

''جب حدیث سیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہی میرا ند ہب ہے۔'' اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہا تھا: ( لَا تُقَلِّدُنِي وَ لَا تُقَلِّدُ مَالِكُا وَلَا النَّافِيعِيَّ وَلَا الْأُوزَاعِيَّ وَلَا

الثَّوْرِيَّ ، وَخُذُ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا )

''تم میری تقلید نه کرو۔اور نه ہی مالک ، شافعی ، اوزاعی اور توری کی تقلید کرو۔ ملکه تم وہاں سے لو جہاں سے ان سب نے لیا۔'' لیعنی ان سب نے بھی دین کتاب وسنت سے لیا ، ا**ی طری تنج بھی نتیاب** وسنت سے ہی لو۔

ہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرناحرام ہے م

کیونکہ اللہ تعالی نے ججۃ الوداع کے موقع پر ﴿ اَلْیَوْمَ اَلْکَمَلْتُ لَکُمْ دِیْفَکُمْ ﴾ کے ذریعے اعلان فرما دیا تما کہ اس نے دین مکمل کردیا ہے۔

پھر اللہ کے رسول مُن اللہ اللہ علی ہا کہ ملک بیٹی کرنا کر اعلان کرد ایک کی سے اللہ کا ممل دین امت تک پہنچا دیا ہے۔ اس لئے اس میں کی تقدم کی کی بیشی کرنا ہرگز درست فرد کی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ رسول اللہ مَالِیُوُمُ اپنے ہر خطبہ میں دین میں نے می می آیا و کرنے سے ڈراتے تھے۔ آپ مَالِیُمُمُ شہادتین کے بعد یوں ارشاد فرماتے تھے:

«أَمَّا بَغْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَخَيْرَ الْهَ**دْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ** مَلَّكِ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ



مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ  $^{\odot}$ 

''حمد وثناء کے بعد! یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد مُلَاثِیْمُ کا طریقہ ہے۔اورامور میں سب براامروہ ہے جسے ایجاد کیا گیا ہواور ہر بدعت گمراہی ہے۔''

« مَنْ أَحُدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَرُدُّ اللهِ اللهِ اللهِ

'' جس شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جواس سے نہیں تھا تو وہ مردود ہے۔''

مسلم كى ايك روايت مين به الفاظ بين : « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »

'' جس شخص نے کوئی ایساعمل کیا جس پر ہماراامزنہیں تو وہ مردود ہے۔''

اِس حدیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ دین میں ہرنیا کام اور ہرنیا طریقہ مردود اور نا قابل قبول ہے۔

رحق راسته ایک ہی ہے، متعدد نہیں

کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُونُهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيْلِهِ ذَلِكُمُ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ©

'' اور یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے ،لہذاتم لوگ اس کی اتباع کرواور دوسرے راستوں پرمت چلو جوشھیں اس کی سیدھی راہ سے جدا کردیں ۔اللّٰہ نے شھیں انہی باتوں کا تھم دیا ہے تا کہتم تقوی کی راہ اختیار کرو۔''

اور حضرت عبد الله بن مسعود و فئالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُثَالِیَّا نے ایک سیدھی لکیر تھینچی ، پھرال کے دائیں بائیں کچھاور لکیریں تھینچ دیں ، پھر فرمایا :

« هٰذَا صِرَاطُ اللهِ مُسْتَقِيْمًا ، وَهٰذِهِ السُّبُلُ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَّدُعُو إِلَيْهِ»

" بیسیدهی لکیر الله تعالی کا سیدها راسته ہے ۔ اور بیر جو دائیں بائیں راستے ہیں ان میں سے ہرایک پر

شیطان ہے جواس کی طرف دعوت دے رہاہے۔'' ®

اِس کے بعد آپ مُلْ فَیْزِ نے وہی آیت تلاوت کی جوابھی ہم نے ذکر کی ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ برحق راستہ ایک ہی ہے، متعدد نہیں ، جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں۔

🕏 صحيح البخارى :2697، صحيح مسلم : 1718

🛈 صحيح مسلم:867

رواه أحمد والدارمي والحاكم بسند حسن

الأنعام6:153

🗗 تق وباطل کا معیار دلاکل وبراہین ہیں ، اکثریت نہیں

کیونکہ اکثریت کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں:

کہیں ﴿ اَ كَثَوُهُمُ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ فرمايا۔ <sup>© لي</sup>ن 'ان ميں سے اكثر ايمان نہيں لاتے۔''

اوركهين ﴿وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ فرمايا - ٣

''ان میں سے زیادہ تر لوگوں کوعقل نہیں ۔''

اور كهين ﴿ أَكُثُو هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فرمايا - " "ان مين ساكرنهين جانة -"

اور کہیں ﴿ اَکْتُوهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴾ فرمايا \_ "''ان ميں سے اکثر جاہل ہيں \_''

اور كهين فرمايا: ﴿ وَ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِريْنَ ﴾ @

" آپ ان میں سے اکثر کوشکر گزار نہیں یا کیں گے۔"

اوركهيں فرمايا: ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِا كَثَوهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۚ وَ إِنْ وَجَدْنَا ٓ آكَثَرَهُمْ لَفُاسِقِيْنَ ﴾ ®

''اوران میں سے زیادہ تر لوگوں کوہم نے عہد کا وفا دارنہیں پایا۔ہم نے تو ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا۔''

اور كهين فرمايا: ﴿ وَ مَا يَتَّبعُ آكَثُوهُمْ إِلَّا ظُنًّا ﴾ ©

''اوران میں سے اکثر لوگ طن و گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں ۔''

اور کہیں فرمایا:﴿وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ 🖔

'' اوران میں ہے اکثر لوگ شکر ادانہیں کرتے ۔''

اوركهي فرمايا: ﴿ وَ مَا يُؤمِنُ آكَتُوهُمْ بِاللَّهِ إِنَّا وَ هُمْ مُّشُوكُونَ ﴾ ®

''اوران کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لا تی گرشرک بھی کرتی ہے۔''

اوركهيں فرمايا: ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ®

'' بلکہ ان میں ہے اکثر لوگ حق کونہیں جانتے ،اسی لئے وہ اس سے اعراض کرتے ہیں ۔''

اوركهين فرمايا: ﴿أَمُ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمُ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمُ إِلَّا كَالَا نُعَام بَلْ هُمْ

اَضَلُ سَبينًلا ﴾ ®

الأنعام6:111 37:6 الأنعام 6:37 المائدة 5:103 0 البقرة 2: 100 الأعراف7: 102 🕭 يونس10:60 @ يونس10 :36 @ الأعراف7: 17

0 يوسف12 :106

① الفرقان25:24

② الأنبياء 21: 24:



'' کیا آپ سجھتے ہیں کہان میں سے اکثر سنتے اور سجھتے ہیں؟ بیتو جانوروں کی طرح ہیں بلکہان سے بھی گئے گزرے ہیں۔''

اوركمين فرمايا: ﴿ فَأَعْرَضَ أَكْثُوهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴾ \*

'' پھران میں سے اکثر نے منہ پھیرلیا ، چنانچہوہ سنتے ہی نہیں۔''

ان آیات سے ثابت ہوا کہ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جونہیں جانتے ، جونہیں سمجھتے ، جونہیں سنتے ، جو

شکر ادانہیں کرتے ، جواعراض کرتے ہیں ، جو جاہل ہیں ، جو چو پائے جانوروں سے بھی بدتر ہیں ، جوایمان لاکر سے زیرے سے بعد میں منا کے سے سے بیت میں اور کا اس کے ساتھ کا انسان کا میں میں میں میں میں اور انسان کا کر

بھی شرک کرتے ہیں ، جوظن و گمان کی اتباع کرتے ہیں اور جواللہ سے کئے ہوئے عہد کا پاس نہیں کرتے۔

اى لِےَ الله تعالى نے فرمایا: ﴿ وَ إِنْ تُطِعُ آكَثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ اِنْ يَتَبعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴾ ®

'' اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔وہ قر محف ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ۔اورصرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔''

تمام آیات سے معلوم ہوا کہ حق وباطل کی پہچان اکثریت سے نہیں ، بلکہ اس کی پہچان دلائل وبراہین کے ساتھ ہوتی ہے ۔لہذامحض اکثریت کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اتنے زیادہ لوگ فلاں عقیدہ رکھتے ہیں ، یا اتنے زیادہ لوگ فلاں عمل کرتے ہیں ،تو وہ غلط نہیں ہو سکتے! بلکہ اس کے برعکس حق پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تعداد کے

لیاظ سے کم رہے ہیں۔اورانہی کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَ قَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُود ﴾ ®

'' اورمیرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔''

🕕 ضعیف اورموضوع احادیث سے ڈرانا ضروری ہے

کیونکہ ہمارے معاشرے میں ضعیف اور موضوع احادیث بری طرح سے منتشر ہیں۔ اور بیالی احادیث ہیں جن پر غلط عقائد اور باطل نظریات کی بنیاد ہے۔ اور بیشتر بدعات کی اساس بھی اسی قتم کی احادیث ہیں۔

جبکہ بیہ بات سب کومعلوم ہے کہ نبی کریم مُلاٹیئم کی احادیث میں سےصرف وہ احادیث معتبر اور قابل جمٹ ہیں کہ جوضیح سند کے ساتھ ثابت ہوں یا کم از کم حسن درجے کی ہوں ۔ اور جواحادیث محدثین کے نز دیک ضعیف

کھے جاسکتے ہیں اور نہ ہی ان سے فضائل اعمال ثابت ہوتے ہیں ۔لہذا ان احادیث کاتعلق جا ہے فضائل اعمال ہ ہویا احکام سے ، دونو رصورتوں میں انھیں نا قابل ججت سجھنا جا ہے۔

رمول اکرم مَنَا يَنْفِرُ نے جھوٹی اور من گھڑت احادیث بیان کرنے والے لوگوں کے متعلق پیشین کوئی کرتے **ہوئے ارشاد فر مایا تھا:** 

﴿ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ ، يَأْتُونَكُمْ مِّنَ الْأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا اللَّوْكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ ، لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ » ©

" آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو دجل وفریب سے کام لیں مے اور بہت جھوٹ بولیس مے اور وہ معیں الی الی حدیثیں سنائیں گے کہ جو نہتم نے سی ہونگی اور نہتمھارے آباؤ اجداد نے سی ہونگی ۔لہذاتم ان ہے بچاذ ،کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ شمصیں گمراہ کردیں اور شمصیں فتنے میں مبتلا کردیں!''

رسول اکرم مَالَّيْنِ کی بیر پیشین گوئی حرف بحرف سی ثابت ہوئی اور کئی لوگ ایسے آئے کہ جنھوں نے ہزاروں کی تعداد میں احادیث گھڑیں اور انھیں آپ مَالْقِیْم کی طرف منسوب کرویا۔ اِس طرح کے لوگ پہلے بھی آئے اور آج بھی موجود ہیں جو'فضائل اعمال' کے نام سے سینکڑوں انتہائی ضعیف اور جھوٹی احادیث بیان کرتے

یں اور انھیں بوری دنیا میں بھیلا رہے ہیں ۔ایسے ہی لوگوں کے متعلق رسول اکرم مَا الْفِیْلِ نے ارشاد فرمایا تھا:  $^{\odot}$  مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيْثٍ يَّرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ $^{\odot}$ 

'' جو تخص الی حدیث بیان کرے کہ جس کے بارے میں اسے پیۃ ہو کہ بیچھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے www.KitaboSunnat.com الك جموثا ہے۔''

ای طرح آپ مَالِیْظُ نے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے لوگوں کوسخت وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا:

 $^{\circ}$  ﴿ لَا تَكُذِبُوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَن يَكُذِبُ عَلَىَّ يَلِجِ النَّارَ  $^{\circ}$ 

''تم میرے او پر جھوٹ نہ بولنا ، کیونکہ جومیرے او پر جھوٹ بولے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔'' اور کی لوگ سی سنائی باتوں کو ہی' احادیث' تصور کر لیتے ہیں ، پھر انھیں مسائل واحکام میں بھی حجت کے طور

م بیش کرتے ہیں اور ان سے فضائل اعمال بھی ثابت کرتے ہیں ۔ بلکہ بڑی بڑی بدعات کے ثبوت کیلئے بھی وہ

انی نی سائی حدیثوں کوبطور دلیل پیش کرتے ہیں! حالانکہ رسول اکرم مُنافِیْظ کا ارشاد ہے کہ

« كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَن يُتَحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » ©

0 رواه مسلم في المقدمة 🕜 أيضا

ايضا 🕝

أيضا

روعت الل حديث اور منج سلف كے أصول وضوابط

" آدمی کے جھوٹ کیلئے یہی کافی ہے کہ وہ ہرستی ہوئی بات کو بیان کرے۔"

🗗 مسلمانوں میں اتفاق واتحاد ضروری ہے اور افتر اق قابل مذمت ہے

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللهِ جَوِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾  $^{f O}$ 

''تم سب الله کی رسی کومضبوطی سے تھام لواور فرقوں میں مت بٹو۔''

الله کی رسی سے کیا مراد ہے؟ آ ہے حدیث نبوی کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔

نِي كريم اللَّذَيْرَ نِي ارشاد فرمايا: «أَلَا وَإِنِّى تَارِكُ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوُ

حَبْلُ اللهِ ، مَن اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ» $^{ exttt{@}}$ 

'' خبر دار! میں تم میں دو بہت ہی بھاری چیزیں حچھوڑے جار ہا ہوں ، ان میں سے پہلی کتاب اللہ ہے جواللہ کی رس ہے۔ جواس کی اتباع کرے گا وہ' ہدایت' پر رہے گا اور جواسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔''

گویا اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے،جس کو اللہ تعالی نے مضبوطی سے تھامنے کا تھم دیا ہے۔اوراس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے فرقہ بندی سے بھی منع فرمایا ہے۔

اى طرح ايك اورمقام پرارشاد فرمايا: ﴿ أَنْ أَقِيْمُواْ الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيْهِ ﴾  $^{f Q}$ 

'' دین کو قائم رکھو اوراس میں تفرقہ نہ ڈالو۔''

بلکہ ایک اور آیت میں اللہ تعالی نے تفرقہ ڈالنامشرکین کی صفات میں ذکر فرمایا ہے۔

فرمايا: ﴿مُغِينِمِينَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوٰهُ وَ اَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ 🗠 مِنَ الَّذِيْنَ

فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كَأْنُوْا شِيَعًا كُلُّ حِزْبِمِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُوْنَ ﴾ ©

'' ( لوگو! ) الله کی طرف رجوع کرتے ہوئے ( اس بات پر قائم ہو جاؤ ) اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ادر نماز کو قائم رکھو۔ اورمشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، جنھوں نے اپنے دین کوٹکڑے ٹکڑے کردیا اور گروہوں میں بٹ گئے ۔ ہرگروہ کے پاس جو پچھ ہے وہ ای میں مگن ہے۔''

بلکه معامله اس سے بھی زیادہ تنگین ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَاۤ اَمْرُهُمُ إِلَى اللَّهِ ثُمُّ

يُنَبِّئُهُمُ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴾ ®

🛈 آل عمران3: 103 🕝 صحيح مسلم:2408

> الأنعام6:159 € الروم30:31-32

€ الشورى42:13



'' جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے ان سے آپ کا پچھے سروکارنہیں ۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے ۔ پھر وہ انھیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میںمصروف تھے ۔'' سامعین گرامی!

ملمانوں میں اختلاف کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کیلئے اللہ تعالی کا بیفر مان سامنے رکھیں:

lacktriangle وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيُهِ مِنْ شَىٰءٍ فَحُكُمُهَ ۚ إِلَى اللَّهِ lacktriangle

"اورجس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہواس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔"

اى طرح الله تعالى كابي فرمان بهي : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمُ فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاوِيُلًا ﴾®

''اے ایمان والو! تم اللہ تعالی کا حکم مانو اور رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا تُقِيمُ مانو۔ اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کا۔ **پ**راگرتمھارا کسی بات میں اختلاف ہوجائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگرتم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی (تمہارے حق میں ) بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھاہے۔''

اختلافی بات کواللہ اور اس کے رسول مَثَاثِیُم کی طرف لوٹانے کامعنی یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول مُنافِیظُم کی روشنی میں کیا کرو۔

بیاختلا فات کوختم کرنے کا ربانی نسخہ ہے ۔اگر تمام مسلمان اس پرعمل کریں تو یقینی طور پر ان میں موجودہ اخلافات ختم ہو سکتے ہیں ۔جیسا کہ قرونِ اولی کے لوگ اپنے اختلافات اسی منہج کو اختیار کرتے ہوئے نمثا لیا کرتے تھے ۔ اور جب امت میں اختلافات ہوں تو رسول اکرم مَثَاثِیْم نے جس چیز کومضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا م وه کیا ہے؟ سنے آپ مَلَا فَیْرُانے کیا ارشاد فرمایا!

« عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»  $^{ extstyle extstyle }$ 

''تم میری سنت کولازم بکژنا اوراسی طرح مدایت یافته اور راهِ راست پر گامزن خلفاء کے طریقے پرضرورعمل کرنا۔اس کومضبوطی ہے تھام لینا اور اسے قطعا نہ چھوڑنا۔اورتم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا کیونکہ ہرنیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔''

🕜 سنن أبي داؤد :4607 ـ وصححه الألباني

0 الشورى 42:10النساء 4: 59



آخر میں ہم اللہ تعالی ہے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ان تمام اصولوں پڑمل کرنے کی توفیق دے۔ دوسر اخطبہ معزز سامعین!

ہم اس خطبہ میں دعو**ت و الکی بیک اور منہ** سلف صالحین کے مزید جاراصول وضوابط بیان کرنا جا ہتے ہیں۔ **©** قرآن مجیداورسنت نبویہ کو بڑھنا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔

● سران جید اور مسکو جوبیر و پر مسا اور بھا انہاں سروری ہے۔ کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالی کی لا ریب کتاب ہے۔اور باطل کی آمیزش سے بالکل یاک ہے۔

یومدہر ان بیدالمد علی کا اربیب کتاب ہے۔ اور ہا س کا میزن سے بائس پاک ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مدایت قرار دیا ہے ۔ لہذا جو شخص سے جذبے کے ساتھ حق وہدایت کا

متلاثی ہوتو اسے جاہے کہ وہ اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کو پڑھے، اسے سمجھے اور اس پڑمل کرے۔

الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ قَلَ جَمَاءَ كُم مِنَ اللّٰهِ نُودٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنَ ﴿ يَهْدِى بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلاّمِ وَيُعْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِیْمِ﴾ • مُسْتَقِیْمِ ﴾ • ''تحمارے پاس الله کی طرف سے نور اور ( الیی ) واضح کتاب آچکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ان

لوگوں کوسلامتی کی راہوں کی طرف ہمایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اپنے تھم سے اندھروں سے نکال کرروثنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور صراط متقیم کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔''

اور بد کہنا غلط ہے کہ قرآن مجید کو مجمنا مشکل ہے اور اس کو سجھنے کیلئے متعددعلوم کا ماہر ہونا ضروری ہے!

كيونكدالله تعالى كا فرمان م : ﴿ وَلَقَلْ يَسَّوْنَا الْقُوْانَ لِللَّهِ كُو فَهَلْ مِنْ مُدَّكِدٍ ﴾ ®

''اورہم نے یق**ینا قرآن مجید کونعیحت** کیلئے آسان بنا دیا ہے ، تو کیا کوئی ہے نقیحت پگڑنے والا؟''

اى طرح فرمايا: ﴿ فَإِنَّمَا يَسُونُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَ كُرُوْنَ ﴾ ©

" ہم نے اس قرآن کوآپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تا کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔" اس لئے اِس باہر کمت کتاب کی اتباع کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَهَذَا كِتَابُ الزَلْنَاءُ مُهَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَٰاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ©

" بیر کتاب جوہم من بیون کی ہے بیر بڑی با برکت ہے ۔ لہذاتم اس کی اتباع کرواور (اللہ تعالی سے)

16-15: 516-15: 5

<sup>🕝</sup> القمر 54 :22

الأنعام 6: 155
 الأنعام 6: 155

## ارتے رہوتا کہتم پررحم کیا جائے۔''

اور جہاں تک سنت نبویہ کا تعلق ہے تو رسول اکرم مَا النظام نے جمۃ الوداع کے موقعہ پر فرمایا تھا:

« فَاغْقِلُوْا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي ، فَإِنِّى قَدْ بَلَّغْتُ ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَّا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ تَمَسَّكْتُمُ

به : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ عَلَيْكُ » <sup>©</sup>

''اے لوگو! میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لو، میں نے یقینا اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا۔ اور میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو بھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول مُلِّ الْفِیْم کی سنت ۔''

لہذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید اور سنت ِ نبویہ کو پڑھنے اور سیمھنے کا اہتمام کریں ، تا کہ حق وہافل میں فرق کرسکیں ۔ پھر سیمھنے کے بعد کتاب وسنت کو اپنا دستور حیات بنالیں اور اپنے تمام مسائل کاحل انہی کے اندر سے معلوم کریں ۔

> اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوحق بات کو سمجھنے اور اس پڑمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوحق بات کو سمجھنے اور اس پڑمل کرنے کی توفیق دے۔

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ قُلْ هَانِهِ سَبِيلَىٰ آدْعُوْ اللهِ عَلَى بَصِيْرَةِ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِى ﴾ 
" آپ فرما دیجئے کہ یہ میراراستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں علم وبصیرت کی بنیاد پر، میں خود بھی اور جس نے میری اتباع کی وہ بھی۔"

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دعوت کا فریضہ وہ شخص سرانجام دے جس کے پاس قر آن وحدیث کاعلم ہو اوروو صاحب بصیرت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی نے جہاں اپنے نبی مثل قیام کا بیمشن ذکر فرمایا کہ وہ علم وبصیرت کی بناء پر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں ، وہاں اس نے یہی مشن ہراس شخص کا ذکر فرمایا ہے جو آپ مُلاَثِیْم کا پیروکار ہو۔

🛭 دعوت صرف کتاب وسنت کی طرف اور وہ بھی حکمت اور اچھی نفیحت کے ساتھ

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ دَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْعَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ ﴾ ۞ " آپ اینے رب کے راستہ کی طرف دعوت دیجئے ، حکمت اور عمدہ نشیحت کے ساتھ ۔ اور ان سے ایسے

السنة للمروزى: 68 من حديث ابن عباس رضى الله عنه
 يوسف12: 108



طریقہ سے مباحثہ شیجئے جوبہترین ہو۔''

اس آیت مبارکہ میں غور سیجے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے دعوت کا نصاب بیان کیا ہے اور وہ ہے:
﴿ سَبِيْلِ دَبِّك ﴾ یعنی'' آپ کے رب کا راستہ'' اور رب کے راستے سے مراد قرآن وسنت ہے۔ لہذا تمام دعاق پریہ بات فرض ہے کہ وہ صرف اور صرف کتاب وسنت کی طرف ہی لوگوں کو دعوت دیں۔

اس کے بعد دعوت کا اسلوب اور انداز بیان کیا ہے۔ اور وہ ہے حکمت اور عمدہ نفیحت ۔ لہذا تمام دعاۃ کواپی دعوت میں اس اسلوب کو اختیار کرنا چاہئے ۔ ایسا اسلوب اور انداز اختیار کریں کہ جس میں محبت و بیار اور مدعوین کیلئے خیر خواہی کا سچا جذبہ ہو۔ اور اگر مخالفین سے تکرار ومباحثہ کرنا پڑے تو اس کیلئے بھی بہترین طریقہ اختیار کریں ۔ تختی ، تشد داور طعن وشنیع سے پر ہیز کریں ، تا کہ ان کی دعوت کا اپنوں پر بھی اچھا اثر ہواور مخالفوں پر بھی ۔ کریں ، قاکہ ان کی دعوت کا اپنوں پر بھی اچھا اثر ہواور مخالفوں پر بھی ۔

کیونکہ جس کے پاس قرآن وحدیث کاعلم نہ ہواورلوگ اس سے فتوی پوچھیں تو وہ بغیرعلم کے فتوی دے کر خود بھی گمراہ ہوگاِ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص مني الله بيان كرتے ہيں كه رسول اكرم مَثَافِيْنَام فِي ارشاد فرمايا:

'' الله تعالی علم کو إس طرح نہيں اٹھائے گا کہ اسے بندوں (کے دلوں) سے تھینج لے، بلکہ وہ علاء کی ارواح کو تبین کی اس میں کو بنی نہیں جیوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو مفتی بنالیں کو بنی نہیں جیوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو مفتی بنالیں گے۔ چنانچہ ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتوی دیں گے، اِس طرح وہ خود بھی گمراہ ہو نگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔''

آخر میں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کوان تمام اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

① صحيح البخارى: 100 ، صحيح مسلم: 2673



## حقارت ِ دنیا

الهم عناصرِ خطبه:

🛈 آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عمر

⊕ دنیا کی حقارت ·

🕆 فتنهٔ دنیا سے تحذیر

ا رسول اکرم مَثَالِیْمُ کی دنیا ہے بے رخی ﴿ آخرت کیلئے عمل کرنے کی اہمیت

🕈 دنیا کے مقابلے میں جنت کی نعمتوں کا کیا ہی کہنا!

﴿ دنیا اور حیارتهم کے لوگ!

@ دین میں رہبا نیت نہیں ہے

پہلا خطبہ

محتر م حضرات! دنیا اپنی تمام تر زینتوں ،خوبصور تیوں اور رعنائیوں کے ساتھ آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے۔اور آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

ني مَنْ اللَّهُ كَا ارشاد كرامي ب: « مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هذِهِ \_ وَأَشَارَ

بِالسَّبَّابَةِ \_ فِي الْيَمِّ ، فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرُجِعُ» 

(دَيْنَ فَلْ الْمُثَابَةِ \_ فِي الْيَمِّ ، فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرُجِعُ»

" آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی بید (شہادت کی ) انگلی سمندر میں ڈالے، پھروہ دیکھے کہ دہ کس چیز کے ساتھ باہر آئی ہے۔''

اس حدیث کے دومفہوم بیان کئے گئے ہیں۔

① ایک مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انگلی کو لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہوجاتا ہے اسی طرح دنیا بھی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اور جس طرح سمندر کا پانی باقی ہے اور ختم ہونے والا نہیں اسی طرح آخرت کی نعتیں باقی رہیں گی اور ختم نہیں ہوگی۔ اور اِس حدیث میں اشارہ ہے اِس بات کی طرف کہ دنیا کی عمر، چاہے ہزاروں سال کیوں نہو، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ جیسا کہ انگلی یہ لگے ہوئے پانی کی عمر سمندر کے پانی کے مقابلے میں انتہائی کم ہوتی ہے۔

دنیا کی عمر آخرت کے مقابلے میں کتنی کم ہے؟ اِس کا اندازہ اِس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ جب کفار قیامت

کی ختیوں کو دیکھ لیں گے تو وہ ایسے مجھیں گے کہ جیسے وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی کیلئے رہے تھے۔

الله تعالى كا فرمان م : ﴿ كَأَنَّهُمُ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمُ يَلْبَثُوْآ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحْهَا ﴾ •

''جب وہ اے ( قیامت کو ) دیکھیں گے تو انھیں ایسے لگے گا کہ وہ گویا بس ایک پچھلا یا پہلا پہر ہی ( ونیا

میں )کھبرے تھے۔''

اِس آیت مبارکہ میں دنیا کی عمرایک پہر ذکر کی گئی ہے۔ جبکہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا:

raketكَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَار  $raket^{\mathbb{O}}$ 

'' جس دن وہ اُس چیز کو دیکھ لیں گے جس ہے اُنھیں ڈرایا جا تا ہے تو وہ مجھیں گے جیسے ( دنیا میں ) بس

ایک ساعت ہی تھیرے تھے۔''

اسی طرح فرمایا:

﴿ وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمُ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ ﴾ ۞ " اور جس دن الله انھیں جمع کرے گا تو انھیں ایسے لگے گا جیسے وہ ( دنیا میں ) دن کی ایک گھڑی رہے ہوں۔اورآ پس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کوٹھہرے ہول۔''

ان آیات سے ثابت ہوا کہ دنیا کی عمر ، چاہے ہزاروں سال کیوں نہ ہو ، آخرت کے مقابلے میں ایک گھڑی کے برابر ہے ۔لہٰذا میرے بھائیو! اِس ایک گھڑی کواللہ کی اطاعت میں گزارلو۔ پھر آخرت میں اللہ کی نعمتیں ہی تعتیں ہوں گی۔

🕆 حدیث کا دوسرامفہوم یہ ہے کہ انگلی پہ لگا ہوا پانی دنیا ہے اور باقی پانی جوسمندر میں ہے وہ آخرت ہے۔ یعنی دنیا آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔اور آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ اور اُس سے کہیں بہتر ہے۔اتی زیادہ اور اتی بہتر ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔اور اِس بات کا اندازہ اِس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آخرت میں اہل ایمان کو جو جنت نصیب ہوگی اس کی صرف چوڑ ائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے۔

الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَ الأَدْضُ أعِدَّثُ لِلْمُتَّقِيْرَ، ﴾<sup>©</sup>

'' اوراینے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ کر چلوجس کا عرض آسانوں اور زمین کے برابر ہے۔اسے

الأحقاف46:35 16: 79 النازعات 19

<sup>🕜</sup> آل عمران3: 133



متق لوگوں کیلئے تیار کیا گیا ہے۔''

اسی طرح فرمایا:

﴿ سَابِقُوَّا اِلَى مَغُفِرَةٍ مِّنَ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ اُعِدَّتُ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤتِيُهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴾ 
①

'' تم اپنے رب کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کیلئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ (وہ جنت ) جس کا عرض آسان اور زمین کے برابر ہے۔ اور اسے ان لوگوں کیلئے تیار کیا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ بیاللہ کا فضل ہے ، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اللہ تو ہے ہی بڑے فضل والا۔'' اور جب جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی! اِس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

اوررسول اكرم مَثَاثِينِمُ كاارشاد ي:

« مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مْنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ، وَلَغَدُوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا» \*\*

"جنت کا ایک کوڑے کے برابر حصہ پوری دنیا اور اس میں جو پچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اوراللہ کے رائے میں ایک مرتبہ سے بہتر ہے۔"
راتے میں ایک مرتبہ سے کے وقت یا شام کے وقت نکلنا دنیا اور اس میں جو پچھ ہے سب سے بہتر ہے۔"

گویا جنت کا حچھوٹا سائکڑا پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اِس سے انداز ہ کر سکتے ہیں کہ آخرت دنیا کے مقالبے میں کتنی زیادہ اور کس قدر بہتر ہے!

🖈 دنیا بہت جلدختم ہونے والی ہے۔

جی ہاں ، دنیا کی زندگی انتہائی تیزی اور سرعت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اور بہت ہی جلداپنے اختیام کو پہنچنے لی ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيْوةِ الذُّنْيَا كُمَآءِ اَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَالْحَتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ وَمَنَّا النَّاسُ وَ الْاَنْعَامُ حَتَّى إِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيْنَتُ وَظَنَّ اَهْلُهَا ۖ اَنَّهُمُ قَلِدُوْنَ عَلَيْهَاۤ اَتُهَاۤ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيْدًا كَانُ لَمُ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاَيْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴾ ﴿ الله مِن كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الله يُتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿

'' دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسان سے پانی برسایا ،جس سے زمین کی وہ نبا تات خوب

تعظمنی ہوگئیں ، جن سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چو پائے بھی ۔حتی کہ زمین اپنی بہار پرآگئ اور خوش نما معلوم ہونے گلی اور مالکوں کو یقین ہوگیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں ۔ تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا تھم آپہنچا، تو ہم نے اسے کی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا ، جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں ۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کیلئے تفصیلا بیان کرتے ہیں جوغور وفکر کرتے ہیں۔''

اِس آیت مبارکہ میں دنیا کی بے ثباتی کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے بھیتی میں بہار آتی ہے ادر ہر دیکھنے والے کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے اور اس کے مالک بیسجھ لیتے ہیں کہاب وہ اس سے فائدہ اٹھانے پر قدرت رکھتے ہیں ،کیکن احیا تک اللہ کی طرف سے طوفان باد وباراں آجا تا ہے اور وہ ایسے تباہ ہو جاتی ہے جیے کل اس کی جگہ یہ کچھتھا ہی نہیں! اس طرح انسان کی زندگی میں بھی جوانی کی بہار آتی ہے اوروہ اپنی جوانی کی رعنائیوں میں مست ہوجاتا ہے اور اللہ کے احکام سے بالکل بے پرواہ۔ پھراچا تک موت آجاتی ہے اور پھھ عرصہ بعدایسےلگتا ہے جیسے دنیا میں اس کا وجود ہی نہ تھا!

اى طرح فرمايا: ﴿ إِعْلَمُومَ أَنَّمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَزِيْنَةٌ وَّتَفَانُحُرْ مَبَيْنَكُمْ وَتَكَاثُو فِي الْاَمْوَالَ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلَ غَيْثِ أَغْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنُ اللَّهِ وَرَضُوَانٌ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْدِ ﴾<sup>©</sup>

'' خوب جان لو که دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ، زینت اور تمھارا آپس میں فخر جتلا تا اور مال واولا دمیں ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کرنا ہے ، جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کوخوش کر دیا ، پھروہ جوبن پر آتی ہے، پھر تُو اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے۔ پھروہ بھس بن جاتی ہے۔اور آخرت میں شدید عذاب ہے اور اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے۔اور دنیا کی زندگی تو محض متاع فریب ہے۔''

اِس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی سرعت زوال کے لحاظ سے ایسے ہے جیسے ایک میتی ہو ، جو شاداب ہوتو بڑی بھلی گئی ہے ، کا شدکار اہے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ہی جلد خشک ادر زرد ہو کر بھس بن جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زیب وزینت ، مال اور اولا د اور دیگر دنیاوی ساز وسامان انسان کا دل لبھاتا ہے، لیکن پیزندگی بھی کھیتی کی طرح بہت جلد اینے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ پھر اِس کے بعد ان لوگوں

کیلئے اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے جو دنیا کو عارضی اور دارِ فانی سمجھتے ہوئے اس میں اپنی زندگی الله کی تعلیمات کے مطابق گزار جاتے ہیں ۔ اور ان لوگوں کیلئے عذاب ہے جو دنیا کے کھیل کود میں ہی مصروف رہتے ہیں اوراللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے دنیا کی زندگی کومحض دھو کے کا سامان قرار دیا ہے ۔لہذاعقلمندوں کو اِس کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہئے ۔

حقارت ِ دنيا!

دنیا انتہائی حقیر اور گھٹیا سی چیز ہے۔ رسول اکرم مَنافِیمُ نے ایک مثال کے ذریعے اس کی حقارت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ جابر ٹی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیظ (عالیہ) کی جانب سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، آپ کے ساتھ کی لوگ تھے، آپ ایک بکری کے مردہ بیچ کے پاس سے گزرے جس کے کان چھوٹے تھے۔ تو آپ مَالِيُّا نے اس كے كانوں كو بكرا، كھر فرمايا:

« أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَلَا لَهُ بِدِرْهَمِ ؟»

'' تم میں سے کون ہے جو اِس کوایک درہم کے بدلے میں لینا پسند کرتا ہو؟''

تولوگوں نے کہا: ( مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْي ، وَمَا نَصْنَعُ بِه )

'' ہم پندنہیں کرتے کہ یہ ہمیں کسی بھی چیز کے بدلے میں ملے۔اور ہم اسے کریں گے کیا؟''

'' کیاتم پند کرتے ہو کہ پیٹھیں (مفت میں )مل جائے؟''

تو لوگوں نے کہا:'' اللہ کی قتم!اگریہ زندہ ہوتا تو اس میں ایک عیب ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں۔ چہ جائیکہ اب بیمردہ ہے!''

تُو آپِ مَا اللهِ مِنْ هَاذِ اللهِ لَلدُّنْيَا أَهُوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَاذَا عَلَيْكُمْ » <sup>©</sup>

''الله کی قتم! جس قدریتی مھارے نز دیک حقیرہے ، دنیا اللہ کے نز دیک اس سے بھی زیادہ حقیرہے۔''

اسى طرح سبل بن سعد وفئ الدَّر بيان كرتے بي كدرسول اكرم مَا اللَّيْمُ في ارشا وفر مايا:

«لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، مَا سَقَى الْكَافِرَ مِنْ شَرْبَةِ مَاءٍ »

''اگر دنیا اللہ کے نز دیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کا فرکو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا ۔''<sup>®</sup>

جامع الترمذي: 2320 وصححه الألباني



اور حضرت ابو ہریرہ مناه نوئد بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَا اَنْتِام نے ارشاد فرمایا:

«أَلَا الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ ، أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا»

'' خبر دار! دنیا اور اس کے اندر جو پچھ ہے سب ملعون ہے ، سوائے اللہ کے ذکر کے اور جوممل اللہ کو پہندیدہ ہو۔اور عالم یامتعلم \_'°<sup>™</sup>

دنیاایک فتنہ ہے!

حضرت ابوسعید الخدری وی الفرین بیان کرتے ہیں کدرسول اکرم مُلَا اللَّهِ استا و فرمایا:

« إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوَةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا ، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا اللَّهٰيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّ أُوَّلَ فِتُنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتُ فِي النِّسَاءِ» $^{m{\odot}}$ 

'' بے شک دنیا میٹھی اور سرسبر وشاداب ہے۔ اور اللہ تعالی شھیں اس میں ( دوسری قوموں کا )جانفین بنانے والا ہے، تا کہ وہ دیکھ لے کہتم کیے عمل کرتے ہو! لہذاتم دنیا (کے فتنے میں مبتلا ہونے) سے بچتے رہنا۔ اورای طرح عورتوں کے فتنے ہے بھی بچتے رہنا کیونکہ بنو اسرائیل کوسب سے پہلے عورتوں کے فتنے میں مبتلا کیا گيا تھا۔''

اوراس لئے نبی کریم مُلافِیم اینے صحابہ کرام کو اِس بات کی خصوصی تعلیم دیا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک اجنبی اِ ایک مسافر کی طرح رہواوراس کے ساتھ دل نہ لگاؤ ، کہیں ایبا نہ ہو کہاس کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔

حضرت عبد الله بن عمر مین الفظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مناتی الله عمیرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد

«كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلِ» '' دنيا ميں ايک اجنبي يا ايک مسافر کی طرح رہو۔'' اور حفرت عبدالله بن عمر ثناه من كها كرتے تھے: ﴿إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا

تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ  $^{\odot}$ 

'' جب شام ہو جائے توضیح کا انتظار مت کرواور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو۔اور تندر تی کی حالت میں اتناعمل کرلو کہ جو بیاری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے ۔اور اپنی زندگی میں اس قدرنیکیاں کمالو**کہ ج**و

① جامع الترمذي : 2322 سنن ابن ماجه : 4112 وحسنه الألباني

<sup>🕝</sup> صحيح مسلم: 2742

صحيح البخاري ـ الرقاق باب قول النبي على (كن في الدنيا كأنك غريب . . . ): 6416



موت کے اِحد بھی تمھارے لئے نفع بخش ہوں۔''

منداحمہ وغیرہ میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

 $^{\circ}$  ( كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ  $^{\circ}$ 

'' دنیامیں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی ظرح َ رہواورا پنے آپ کوقبر والوں میں شار کرو۔''

ایک اجنبی انسان کا کوئی گھر نہیں ہوتا جس میں وہ مستقل طور پر پناہ لے سکے ، ای طرح مسافر بھی دوران ا سنر بے گھر ہوتا ہے ، وہ اگر کہیں تھہرتا بھی ہے تو اسے سکون نصیب نہیں ہوتا کیونکہ اسے منزل مقصود پر پہنچنے کی فکر دامن گیر ہوتی ہے ۔ چنانچہ وہ کچھ وقت کیلئے آ رام کرنے کے بعد آگے کوروانہ ہوجاتا ہے ۔

ای طرح دنیا میں ہرانسان کوایک اجنبی اور مسافر کی طرح ہی رہنا چاہئے کہ وہ اسے اپنی مستقل رہائش گاہ نہ سمجھے، بلکہ مسافر کی طرح اسے اپنی عارضی گزرگاہ سمجھے اور اس میں آخرت کیلئے عمل کرے اور اللہ تعالی جتنی زندگی دے اسے اس کی منشا کے مطابق گزارے۔

ام منووی اِس حدیث کامفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

( لَا تَرْكُنْ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا تَتَّخِذُهَا وَطَنًا ، وَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْبَقَاءِ فِيْهَا ، وَلَا تَتَعَلَّقْ مِنْهَا بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيْبُ فِيْ غَيْرِ وَطَنِهِ )

''تم دنیا کی طرف مت جھکواور نہ ہی اسے اپناوطن بناؤ۔اور نہاس میں باقی رہنے کا سوچو۔اور نہاس کی کسی ایسی چیز سے دل لگاؤ،جس سے کوئی اجنبی اپنے وطن سے باہر دل نہیں لگا تا۔''

🖈 حضرت عبدالله بن مسعود رئي الأعربيان كرتے ہيں كه رسول اكرم مَثَافِيْم نے ارشاد فرمايا:

«لَا تَتَّخِذُوا الصَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا»

''تم جائیداد وغیرہ مت بنانا کہ پھر دنیا میں ہی دل لگا کے بیٹھ جاؤ۔''

لیمنی تم باغات ، زرعی زمینیں ، فیکٹریاں اور تجارتی ذرائع وغیرہ اتنے نہ بنانا کہ پھراُنہی میں مشغول ہو کررہ جاؤاور شمصیں دنیاوی کاموں سے مہلت ہی نہ ملے ۔اورتم مکمل طور پر دین سے غافل ہو جاؤاوراس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔

ہ ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ معاویہ ٹئ اللہ ابو ہاشم بن عتبہ کی عیادت کرنے کیلئے گئے ( تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں ) تو انھوں نے کہا: ماموں جان! کیوں رورہے ہیں؟ درد کی وجہ سے یا دنیا کے لالج کی وجہ سے؟ تو

جامع الترمذي :2328 وصححه الألباني

الصحيحة للألباني: 1157





انھوں نے کہا: ( دنیا کے لالچ کی وجہ سے ) ہرگزنہیں ، بلکہ بات یہ ہے کہ مجھ سے رسول الله مَا اللَّهُ مَا ایک عہدایا تھااور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس عہد کی باسداری نہیں کی! مجھ سے رسول الله منافیظ نے عہد لیا تھا کہ میں پورے مال میں سے صرف ایک خادم اور اللہ کے آبست میں جہاد کیلئے ایک سواری کافی ہے، جبکہ میں آج محسول  $^{\circ}$ کررہاہوں کہ میں نے اس سے زیادہ مال جمع کرلیا ہے۔

یہ حدیث بھی اِس بات کی دلیل ہے کہ دنیا ہے انسان بہت کم لے اور آخرت کیلئے سویے اور اس کیلئے ممل کرے۔ اور دنیا میں اِس قدرمگن نہ ہو کہ وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہو

رسول اکرم مُنَافِیْرُم کی دنیا سے بےرخی

حضرت عبدالله بن مسعود منی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَاثِیْمُ ایک چِٹائی پرسوئے، پھراُٹھے تو آپ کے پہلو پر اس کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔

تو ہم نے کہا: یا رسول الله! اگر ہم آپ کیلئے ایک بستر تیار کردیں تو؟

تُو آپِ ﷺ نے فرمایا: « مَالِیْ وَلِللَّانْیَا ،مَا أَنَا فِی اللَّانْیَا إِلَّا کَرَاکِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، لُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا » ®

''میرا دنیا ہے کیاتعلق ہے! میں تو دنیا میں ایک سوار ( مسافر ) کی طرح ہوں جوایک درخت کے نیچے آرام كرتا ہے، پھراسے چھوڑ كرآ گے كوچل ديتا ہے۔''

یعنی مجھے دنیا سے کوئی الفت ومحبت نہیں ہے۔ اور دنیا میں میری حیثیت ایک مسافر کی سی ہے جو چلتے چلتے جب تھک جاتا ہے تو ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر کیلئے آ رام کرلیتا ہے، پھراسے چھوڑ کرچل دیتا ہے۔

اور رسول اکرم مُلَاثِیْزًا نے جب اپنی بیو یوں سے ایلاء کیا تھا ، یعنی قتم کھائی تھی کہ آپ ایک ماہ تک اپنی بیو یوں کے قریب نہیں جائیں گے ، تو آپ مُلاہُومُ الگ تصلک ایک اونچے سے کمرے میں چلے گئے ۔حضرت عمر مُخاطِط آپ ہیں ہؤر سے ملنے گئے تو انھوں نے دیکھا کہ آپ مُاٹیٹِٹا ایک چٹائی پرتشریف فرما ہیں جس پر کوئی بستر نہیں بچا ہوا تھا ۔ بس ایک تکیہ تھا جو جلد ہے بنا ہوا تھا اور اس میں تھجور کی چھال کو بھرا ہوا تھا ۔ اورآپ مُلَاثِيَّا کے سر کے ياس ايك مشكيزه لنكا هوا تقا\_

جامع الترمذي:2327 وصححه الألباني

جامع الترمذي:2377 وصححه الألباني

جناب مر فی الدُر فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ مُلَّ الْحِمَّ کی چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں تو مجھرونا آگیا۔ نبی کریم مُنَّا الْحِمَّا نے بوچھا: آپ کیوں روتے ہیں؟

ے روہ ہیں نے کہا: قیصر و کسری کے پاس کیا کیا نعتیں ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں! تو میں نے کہا: قیصر و کسری کے پاس کیا کیا نعتیں ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں!

َ وَيُنْ عَلَيْهُمُ نِي ارشَادِ فَرِ مَا يَا: تَو آبِ مَا يَنْهُمُ نِي ارشَادِ فَرِ مَا يا:

(أَمَا تَرْضٰى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ $^{\circ}$ 

" کیا آپ کویہ بات پسنہیں کہان کے لئے دنیا ہواور ہارے لئے آخرت؟"

یہ واقعہ بھی اِس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم مَثَاثِیْمُ دنیا سے بے رخی کرتے تھے اور آپ مَثَاثِیْمُ کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہ تھی ۔ ورنداگر آپ مَثَاثِیْمُ دنیا کی آسائٹوں کو مدنظر رکھتے تو آپ مُثَاثِیْمُ اللہ تعالی سے ما تگ سکتے تھے اور اللہ تعالی آپ مَثَاثِیُمُ کو یقینا تمام آسائٹیں عطا بھی کردیتا ،لیکن آپ مُثَاثِیُمُ کے مدنظر صرف آخرت تھی ۔ای

اوراللد عالی آپ گانیا کے دیاہے میں اس میں حق میں کردیا ہیں آپ کا میں اسٹیں جبکہ ہمارے لئے آخرت کی لئے آپ مُلَاثِیَّا نے جنابعمر مُریَاہیؤ کو یہی فر مایا کہ قیصر وکسری کیلئے دنیا کی آسائٹیں جبکہ ہمارے لئے آخرت کی آسائٹیں اور نعمتیں ہیں۔

آخرت کیلئے عمل کرنے کی اہمیت

دنیا ہے بے رغبتی کرتے ہوئے انسان کو آخرت کیلئے عمل کرنا چاہئے ، کیونکہ دنیا فانی ہے اور اس کی تمام آسائش اور لذتیں ختم ہونے والی ہیں ۔ جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور اس کی نعتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں ۔ مسلت مارین

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ بَلْ تُؤثِرُوْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ☆ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقَى ﴾ ®

﴿ بَن مُوبِودُونَ الْمُعْيُونَ الْمُنْ لِينَا مُعْلِدُ وَالْالِحِينَ مُعْلِدُ وَالْبَعْيُ ﴾ '' بلکه تم تو دنیا کی زندگی کوتر جیح دیتے ہو۔ حالانکه آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔''

اى طرح فرمايا: ﴿ وَ مَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتُهَا وَ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَّ اَبْعَى اَفَلا تَعْقِلُوْنَ ﴾ ۞

" اور شمصیں جو پچھ بھی دیا گیا ہے وہ بس دنیوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے ۔ اور جو پچھ اللہ کے ہاں روں سنگر سے بیتر ہے۔ نہیں ہے ''

ہے وہ بہتر اور دائمی ہے ۔ کیاتم سوچتے نہیں؟'' رہے ملہ جی سے میں تاریخ سوف اور ا

ای طرح ایک اور مقام پرارشاد فر مایا:

٠ صحيح البخاري :4913، وصحيح مسلم :1479

(PIPT) (PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T

﴿ فَمَا أُوتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ عَيْرٌ وَّا بَقَى ﴾

'' اورشمصیں جو پچھ بھی دیا گیا ہے وہ بس دنیوی زندگی کا سامان ہے۔اور جو پچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتراور

ائی ہے۔''

لیکن جو کچھاللہ کے پاس ہے وہ ہے کن لوگوں کیلئے؟

 $^{0}$ فرمایا: ﴿لِلَّذِیْنَ امَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَ کُلُونَ ﴾

'' ان لوگوں کیلئے جوایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں ۔''

الله! أن كي مزيد صفات كيابين؟

فرمايا : ﴿ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَّئِرَ الْآثُمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوا هُمُ يَغْفِرُوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبَّهِمُ وَاقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَامْرُهُمْ شُؤْرَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴾ ®

"اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ اور جب اضیں غصر آئے تو معاف کردیتے میں۔ اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اور جو کچھ رزق ہم نے انھیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔''

ں کا در در چھ کروں ہے۔ ان آیات مبار کہ سے ثابت ہوا کہ ہمیں اِس دنیا میں جو پچھ دیا گیا ہے وہ محض دنیوی ساز وسامان ہی ہے اور

ان ایات مبارکہ سے تابعی ہوا کہ یں اِس دیا ہیں۔ اور آخرت میں اللہ تعالی کے ہاں جو پچھ ہے وہ صرف ہم اسے چھوڑ چھاڑ کر آخرت کی طرف جانے والے ہیں۔ اور آخرت میں اللہ تعالی کے ہاں جو پچھ ہے وہ صرف ان لوگوں کیلئے ہے جو اِس دنیا میں ایمان لائیں ، اللہ تعالی کے احکامات پرعمل کریں ، اُسی پر بھروسہ کریں اور خصوصی طور پر بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پر ہیز کریں۔ اور یا پچ وقتی نمازوں کو یابندی سے

پڑھتے رہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے خرچ کرتے رہیں۔

ا كَمُ اور مقام رِ ارشاد فرمايا : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمَسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ﴾

''لوگوں کیلئے خواہشات کی محبت مزین کردی گئی ہے ، ( جبیبا کہ ) عورتیں ، بیٹے ،سونا اور چاندی کے جع کردا خزانے ،عمدہ قتم کے گھوڑے ،مویثی اور کھیتی ہیں۔''

پھران ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ وَلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عَنْدَة حُسْنُ الْمَابِ ﴾ ٣



" پیسب کچھ د نیوی زندگی کا سامان ہے۔اور بہتر ٹھکا نا اللہ ہی کے پاس ہے۔"

اس کے بعدان تمام چیزوں سے بہتر چیز کی نشاندہی اوراس کی طرف ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِغَيْرِ مِّنَ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوُا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجُرِئ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ علِدِيْنَ فِيْهَا وَ اَرْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ وَ رَضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ  $^{\odot}$ 

" آب کہہ دیجئے: کیا میں مسمس ایس چیزوں کی خبر نہ دوں جو د نیوی سامان سے بہتر ہیں؟ جو تقوی اختیار كريں ان كيلتے ان كے رب كے ہاں ايسے باغات ہيں جن كے ينچے نہريں بہدرہی ہيں ۔ وہ ان ميں ہميشہر ہيں مے اور وہاں انھیں یا کیزہ ہیویاں میسر ہونگی اور اللہ کی رضا مندی بھی ۔''

اِن آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ قیامت کے روز جنت کی نعمتوں اور اللہ کی رضامندی سے بس وہی لوگ مکنار ہو نگے جونفسانی خواہشات میں مگن ہونے کی بجائے اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں ۔ اور دنیاوی زیب وزینت کے فتنے میں رانے کی بجائے آخرت کیلئے عمل کرتے ہیں۔

اگر کوئی انسان دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات میں مگن رہے اور اللہ کے دین سے ممل طور پر غافل رہے تو ایک و**ت** آئے گا ، جب وہ چاہے گا کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیاجائے اور وہ نیک عمل کر لے۔ الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَٱنِينَهُوٓ اللَّى رَبُّكُمْ وَٱسْلِمُوۤا لَهُ مِنْ قَبْلِ آنْ يَاتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿ وَاتَّبِعُوٓا اَحْسَنَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمُ مِّنُ رَبَّكُمُ مِّنُ قَبْلِ اَنْ يَاتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَانْتُمْ لَا ثَلْعُرُوْنَ ﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يُحَسُرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السُّغِرِيْنَ ۞ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَٰنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۞ أَوْ تَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لُوْ أَنَّ لِيْ كَرَّةً فَأَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ ®

''اوراپنے رب کی طرف رجوع کرواور اس کا حکم مان لوقبل اس کے کہتم پر عذاب آ جائے ، پھر شمعیں کہیں ہے کوئی مدد بھی نہل سکے۔اور جو کچھتمھاری طرف تمھارے رب کی طرف سے بہترین (وحی ) نازل ہوئی اس کی ا جاع کروبل اس کے کہ اچانک تم پر عذاب آجائے اور شمصیں خبر بھی نہ ہو۔ ( کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ) کوئی کہنے گگے: افسوس میری کوتا ہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا یوں کے کہاگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے: کاش! مجھے ایک اور



موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔''

محترم بھائیواور بزرگو! آخرت میں اللہ تعالی نے اپنے متقی اور پر ہیز گار بندوں کیلئے کیا کچھ تیار کیا ہے! اِس کا اندازہ اِس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنت میں سب سے نچلے مرتبے والے جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اِس دنیا کے سی بھی بادشاہ کی مملکت سے دس گنا بڑی ہوگی۔

حضرت مغيره بن شعبه منى منهَ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَثَالَثِيمَ نے ارشاد فرمایا:

'' حضرت موی مَلائظ نے اللہ تعالی ہے سوال کیا کہ جنت میں سب سے نچلے در ہے والاجنتی کیسا ہو گا؟ تو اللہ تعالی نے جواب دیا: وہ وہ آدمی ہوگا جو جنت والوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا۔اس سے کہا جائے گا: جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا: اے میرے رب! میں کیسے جاؤں جبکہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھر سنجال لئے ہیں اور سب نے اپنا اپنا انعام وصول کرلیا ہے! اے کہا جائے گا: کیا مجھے یہ پہند ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی پوری مملکت جیسی مملکت تجھے عطا کردی جائے ؟ وہ کہے گا: اے رب! میں راضی ہوں؟ الله تعالی کہے گا: میں نے تختیے اس کی مملکت جیسی ایک مملکت ، اس جیسی ایک اور مملکت عطا کر دی ہے۔ وہ کہے گا : اے میرے رب! میں راضی ہوں ۔

يُجرالله كَهِكًا: « هَذَا لَكَ وَعَشُوةُ أَمْثَالِهِ ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ »

'' یہ بھی تیرے لئے ہے اور میں تجھے اس جیسی دس ملکتیں اور عطا کرتا ہوں ۔اور تیرے لئے ہروہ چیز ہے جس کی تو تمنا کرے گا اور جس ہے تیری آنکھوں کولذت ملے گی۔''

وہ کمے گا: اے میرے رب! میں راضی ہو گیا ہوں۔

حفزت موی علیه السلام نے کہا: اے میرے رب! (پیتو ہوا نچلے درجے والاجنتی ) تو جنت میں سب سے اونچے درجے والے جنتی کیے ہوئگے؟ اللہ تعالی نے کہا:

«أُولَئِكَ الَّذِيْنَ أَرَدُتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِى وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ ،وَلَمْ تَسْمَعُ أُذُنَّ ، وَلَمْ يَخُطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ » '' يه وه لوگ بين جنهيل ميل نے چن ليا ہے اور ميل نے ان كى عزت اپنے ہاتھ ے گاڑھ دی ہے اور اس پرمہر لگا ڈی ہے (یعنی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ۔) اور ان کیلئے وہ کچھ تیار کیا ہے جسے نہ کسی آ کھے نے دیکھا ہے، نہاس کے بارے میں کسی کان نے پچھ سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے ذل میں اس کا تصور کا سکتا ہے۔''

صحيح مسلم-كتاب الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها :189

Ørra Ø SESSES

اوراس كا مصداق الله تعالى كايفرمان بهي ب : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسْ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةً أَعْيُنِ ﴾  $^{\circ}$ کسی جان کونہیں معلوم کہ ان کیلئے آنکھوں کوٹھنڈک پہنچانے والی کونی نعمتیں چھیا کررکھی گئی ہیں ۔ $^{\circ}$ اور جو خض جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا ، اسے کیسی جنت ملے گی ؟ آیئے اِس حدیث سے معلوم کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود فئ المينو بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَالْيَمْ فَا فَر مايا:

کے (قریب بہتے ہوئے) یانی سے پیاس بجھا سکوں۔

'' جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری تخص وہ ہو گا جواس حالت میں آئے گا کہ بھی چلے گا اور بھی م بڑے گا مجھی آگ اسے تھیٹرے مارے گی اور جب وہ اسے ( آگ کو )عبور کر جائے گا تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور کمے گا: بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تھے سے نجات دے دی ہے۔ یقیناً اللہ نے مجھے وہ چیز عطا کردی ہے جواس نے پہلوں اور پچھلوں میں سے کسی کوعطانہیں کی ۔ پھرایک درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا تو وہ کمے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس

الله تعالی کیے گا: اے ابن آ دم! اگر میں تیرا بیسوال پورا کردوں تو شاید تو پھرکوئی اور سوال بھی کرے گا؟ وہ کے گا: نہیں اے میرے رب ۔ پھروہ اللہ تعالی سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی بھی اہے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہو گا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہو گا۔ چنانچہ اللہ تعالی اسے اس درخت کے قریب کردے گا۔ تو وہ اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پائی سے پیاس

بھائے گا۔

پھرایک اور درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے ( قریب بہتا ہوا) یانی بی سکوں ، اس کے بعد تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔

الله تعالی کیے گا: اے ابن آ دم ! کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ پھر کے گا:اگر میں تیرا یہ سوال بھی پورا کردوں تو شاید تو پھر کوئی اور سوال بھی کرے گا؟ وہ اللہ تعالی سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔اللہ تعالی بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھے رہا ہو گا جس سے مرکرنااس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالی اسے اس درخت کے قریب کردے گا۔ تو وہ اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے پیئے گا۔ تقارىتودىيا كالمنظمة المنظمة ا

پھرایک اور درخت جنت کے دروازے کے قریب اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں ے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کردے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے (قریب بہتا ہوا) پانی بی سکوں ،اس کے بعد تھے سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔

الله تعالی کے گا: اے ابن آ دم! کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟وہ کہے گا : کیوں نہیں اے میرے رب ! بس یہی سوال پورا کردیں ، اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا ۔ اللہ تعالی بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک الیی چیز کو دیکھ رہا ہو گا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ اسے اس درخت کے قریب کردے گا اور وہ اس کے قریب پہنچے کر اہلِ جنت کی آ وازیں سنے گا۔ وہ کہے گا : اے میرے رب! مجھے اس میں داخل کر دے۔

الله تعالی کے گا: اے ابن آدم! کونی چیز تجھے راضی کرے گی اور تیرے اور میرے درمیان سوالات کا سلسلہ کب منقطع ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں مجھے دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا دے دوں؟ وہ کے گا: اے میرے رب! کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں!

يهال تك حديث بيان كركے حفزت ابن مسعود في الله بنس برے \_ پھر كہنے لكے: كياتم مجھ سے يو چھتے نہيں کہ میں کیوں بنس رہا ہوں؟ لوگوں نے یو چھا: آپ کیوں بنس رہے ہیں؟ تو انھوں نے کہا: میں اس لئے بنس رہا موں کہرسول اللہ منافیظ بھی بیحدیث یہاں تک بیان کرے بنس بڑے تھے۔صحابہ کرام منی این ان نے ان سے بوچھا كه آپ كيوں بنس رہے ہيں؟ آپ مُلْقِيمًا نے فر مايا: ميں اس لئے بنس رہا ہوں كه الله تعالى بھى اس آ دى كى بير بات بن کرہنس پڑیں گے کہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو تو رب العالمین ہے! پھراللہ تعالی کہے گا: میں تھے سے ہرگز مٰداقنہیں کررہا بلکہ میں جو حاموں ( کرسکتا ہوں ) اور میں ہرچیز پر قادر ہوں ۔' $^{\circ}$ 

الله تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ، ہمارے والدین ، ہمارے بیوی بچوں اور ہمارے بہن بھائیوں، سب کو جنت الفردوس میں داخل فر مائے ۔

① صحیح مسلم۔کتاب الایمان باب آخر أهل النار خروجا:187



عزيز القدر بهائيواور بزرگو!

دوسرا خطبه

ریا دنیا کی خوشحالی یا نگ حالی آخرت کی خوشحالی یا نگ حالی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اِس کا انداز ہ

ا**ں مدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں نبی کریم مُناقِیِّ ا**نے ارشاد فرمایا:

« يُوْتِى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لَا وَاللّٰهِ يَا رَبّ»

"قیامت کے روز اہل دنیا میں سے سب سے زیادہ خوشحال کو لایا جائے گا جوجہنم والوں میں سے ہوگا، پھر اسے جہنا کی آگ میں تھوڑا ساغوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا: اے ابن آ دم! کیا تم نے بھی خیر دیکھی تھی؟ کیا

تھ پر پھی خوشحالی کا دورگز را تھا؟ تو وہ کہے گا! اے میرے رب! ہرگزنہیں ۔'' لینی جہنم کا تھوڑا ساعذاب دنیا کی ہرآ سائش اور ہرخوشحالی کو بھلا دے گا۔

﴾ ﴿ وَيُوْتَىٰ بِأَشَدِّ النَّاسِ بُوُسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: ﴾ إِنْ آدَمَ اهَلُ رَأَيْتَ بُوْسًا قَطُّ ؟ هَلُ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لَا وَاللّهِ يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ » فَيَقُولُ : لَا وَاللّهِ يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ » فَيَقُولُ : لَا وَاللّهِ يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ » فَا مَرَّ بِي بُوْسُ

"اور دنیا میں سب سے زیادہ تنگ حال آدمی کو لایا جائے گا جو جنت والوں میں سے ہوگا ، پھر اسے جنت میں میں میں سے ہوگا ، پھر اسے جنت میں تعور اساغوطہ دیا جائے ، پھر کہا جائے گا: اے آدم کے بیٹے! کیاتم نے بھی تنگ حالی دیکھی تھی ؟ کیاتم پر بھی کوئی تختی نہیں آئی تھی اور نہ ہی میں نے بھی کوئی تنگ حالی دیکھی تھی ۔''
کوئی تنگ حالی دیکھی تھی ۔''

لعنی جنت کی تھوڑی سی خوشحالی دنیا کی ہر تنگی ادر ہر سختی کو بھلا دے گی ۔

ال حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی زیب وزینت اور عارضی خوشحالی آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کھے بھی حیثیت نہیں رکھتیں ۔ البذا میں کھی حیثیت نہیں رکھتیں ۔ البذا میں کھی حیثیت نہیں رکھتیں ۔ البذا ہم دنیا کی عارضی خوشحالی کی خاطر آخرت کا عذاب مُول ہمیں ہر حال میں آخرت کو ہی مدنظر رکھنا چاہئے ۔ اگر ہم دنیا کی عارضی خوشحالی کی خاطر آخرت کا عذاب مُول لے لیں تو ہم سے برا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم دنیا کے فتنے سے نے کر آخرت میں اللہ تعالی کے فضل

کے لیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم دنیا کے فتنے سے پیجاً وکرم سے جنت کے مستحق بن جائیں تو ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہ ہوگا۔



البتدایک بات آپ کی توجہ کیلئے بہت ہی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اس کا یہ مقصد ہر گزنہیں کہ آپ دنیا سے اور دنیاوی معاملات سے بالکل ہی لا تعلق ہو جائیں اور 'رہبانیت' اختیار کر لیں۔ ہارے دین میں وہ رہانیت نہیں ہے جسے نصاری نے گھڑ لیا تھا۔

بلکہ ہماری پوری گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ دنیا یقینی طور پر فانی ہے اور اس کی زیب وزینت اور آ ساکنیں عارضی ہیں ، جوانسان کواپنے فتنے میں مبتلا کرتی اور اللہ کے دین سے غافل کرتی ہیں ۔اور عقلمندانسان وہ ہے جواس کے فتنے میں مبتلانہیں ہوتا ، بلکہ اپنا دامن بچاتے ہوئے اللہ تعالی کی منشا کے مطابق زندگی گزار جاتا ہے۔ وہ ایک پیاہے اور بھوکے انسان کی طرح حسب ضرورت کھا تا پتیا بھی ہے اور دیگر ضرور تیں بھی پوری کرتا ہے۔ لیکن اُس میں اِس طرح مکن نہیں ہوتا کہ اُس کا ہو کررہ جائے اور اللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہ کرے۔

اى لئ الله تعالى في قارون سے كما تھا: ﴿ وَابْتَغِ فِيْمَاۤ اللَّهُ الدَّادَ اللَّهِ عِرَةَ وَ لَا تَنْسَ  $^{\odot}$ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ أَحْسِنُ كَمَأَ أَحْسَنَ اللهُ اِلَيْكَ  $^{\odot}$ 

'' جو مال ودولت شمصیں اللّٰہ نے دے رکھا ہے ، اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو۔اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔اورلوگوں ہے ایسے ہی احسان کروجیسے اللہ نے تمھارے ساتھ بھلائی کی ہے۔''

لہذا ہم صرف میکہنا چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے کے اندرلوگوں سے کھل مل کررہیں ، رزق حلال کیلئے تگ ودوبھی کریں ، اللہ تعالی آپ کو جونعتیں عطا کرے ان ہے بھر پور فائدہ بھی اٹھائیں ،کیکن بیسب پچھ شریعت کی حدود میں رہ کر۔ اور اِس طرز پر کہ آپ کا سمج نظر دنیا ہی نہ ہو کہ آپ دنیاوی آسائٹوں کے حصول کیلئے دن رات ایک کردیں اور اللہ کے دین کو یکسرنظر انداز کردیں ۔ بلکہ آپ دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر کی طرح رہیں اورآپ کے مدنظر آخرت ہو، آپ کو یقین ہو کہ دنیا کی لذتیں آخرایک دن ختم ہو جائیں گی اور آپ اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونگے ۔ پھروہ آپ سے آپ کے اعمال کا حساب لے گا اور آپ کے آخری ٹھکانے کا فیصلہ کرے گا۔ جس مخف کو قیامت کے روز اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہوتی ہے وہ دنیا سے دل نہیں لگا تا۔اور جس آ دمی کا مقصد الله تعالی کی رضا اور اس کی جنت کو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ دنیا کے فتنے سے اپنے دامن کو بچاتا ہے اور اپنے تمام دینی ودنیاوی امور کو اللہ کے دین کے مطابق انجام دیتا ہے۔ اور آخرت کیلئے تیاری کرتا ہے۔ ایک عقلندمومن میسمجھتا ہے کہ دنیا اس کیلئے ایک جیل کی طرح ہے۔

جیما کهرسول اکرم ملافیظ نے ارشادفر مایا:

(اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ )®

''دنیامومن کی جیل ہے اور کا فر کی جنت ہے۔''

لین مومن میسمجھے کہ وہ جیل میں ہے، جس میں اسے حرام اور مکروہ شہوات سے منع کردیا گیا ہے۔ اور اسے است عبادات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسے است عبادات کا حکم دیا گیا ہے۔ چنا نچہ وہ محر مات سے بچتے ہوئے اور با مشقت عبادات کو انجام دیتے ہوئے اور با مشقت عبادات کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی سختیوں سے چھڑکارا پاکر جنت کی دائی نعمتوں میں چلا جائے گا۔ جبکہ کا فرکا معالمہ اس کے بعد اُس کیلئے دائی عذاب ہی عذاب ہے۔ مالعان ماللہ

عزيز القدر بھائيواور بزرگو!

نطبہ کے آخر میں ہم ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ۔ اِسے اچھی طرح ذہن نشین کرلیں اور پیشا سے اپنے مدنظر رکھیں ۔

كبشة الأنمارى وفالدائد بيان كرت بي كدرسول اكرم مَالْيَدَمُ في ارشاوفرمايا:

( أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ »

"میں شمصیں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں اسے اچھی طرح ذہن نشین کرلو۔''

آپ مُلَّ يَّمِ نَعْ اللهُ عَلَيْ اللهُ نَيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ » "ونيا جاراً وميول كيليّ سے-"

﴿ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَعِلْمًا ، فَهُوَ يَتَّقِىٰ فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا ، فَهٰذَا **الْم**َلِ الْمَنَازِلِ»

"ایک وہ جسے اللہ تعالی مال اورعلم دونوں عطا کرے ۔ پھر وہ مال کے سلسلے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو ، صلہ نگی کرتا ہواوراس میں جواللہ کاحق ہے وہ اسے بھی ادا کرتا ہو ۔ تو بیسب سے افضل درجے پر فائز ہے ۔''

﴿ «وَعَبُدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرُزُقُهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ ، يَقُولُ :لَوْ أَنَّ لِيُ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ لكن ، فَهُوَ نِيَّتُهُ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ»

" دوسرا وہ جسے اللہ تعالی نے علم تو دیا ہولیکن مال عطا نہ کیا ہو۔ تو وہ سچا ارادہ کرتے ہوئے کہے: اگر میرے

اں بھی مال ہوتا تو میں بھی پہلے مخص کی طرح خرچ کرتا ۔لہذا اِس کا اور اُس پہلے مخص کا اجر برابر ہے ۔''

٣ «وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرُزُقُهُ عِلْمًا ، فَهُو يَخْبِطُ فِي مَالِهٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِى فِيْهِ رَبَّهُ وَلَا

يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِللهِ فِيْهِ حَقًّا ، فَهِذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ»

'' تیسراوہ ہے جسے اللہ تعالی نے مال تو دیا ہولیکن اسے علم سے محروم رکھا ہو۔ تو وہ اپنے مال کے سلسلے میں بغیر علم کے ٹا مک ٹو ئیاں مارتا ہواور نہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہواور نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہو۔ اور نہ ہی اس میں اس

الله تعالی کے ق کو جانتا ہو۔ تو بیسب سے نچلے مرتبے میں ہے۔''

﴿ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا ، فَهُو يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِى مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَكَانٍ ، فَهُو نِيَّتُهُ فَو زُرُهُمَا سَوَاءٌ »
 فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ »

''اور چوتھا وہ ہے جسے اللہ تعالی نے نہ مال دیا ہواور نہ علم ۔ تو وہ یہ کہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اُس (تیسرے) آ دمی کی طرح عمل کرتا ۔ تو اِس آ دمی کا گناہ اپنی نیت کے اعتبار سے اُس (تیسرے) آ دمی کے گناہ کے برابر ہوا۔'' <sup>©</sup>

ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھا تک کرید فیصلہ کرسکتا ہے کہ وہ ان چاروں افراد میں سے کونسا ہے؟ اگر ہم پہلے دوقتم کے افراد میں سے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔اور اگر ہم آخری دوقتم کے افراد میں سے ہیں تو پھر ہم اپنی اصلاح کریں۔اور اللہ تعالی کا یہ فرمان ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں:

﴿ وَ لَا تَمُدَّنَ عَيْنَيُكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَابِهَ اَرُوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَ رَثُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ اَبْقَى ﴾ ©

'' اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے جو ہم نے مختلف قتم کے لوگوں کو دنیوی زندگی کی زینت کیلئے دی ہیں تا کہ ہم اٹھیں ان چیزوں میں آز مائیں ۔اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور دائگ ہے۔'' اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سجھنے اور اس پڑمل کرنے کی تو فیق دے۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



## زبان کی آفتیں

انهم عناصرِ خطبه:

🛈 زبان کے ہر بول کی اہمیت

🕑 زبان کی آفتیں: زبان کے ساتھ شرکیہ الفاظ بولنا۔ الله تعالی پر افترا پردازی کرنا۔ الله یا اس کے رمول مُلَاثِينًا يا اس كى كتاب كا مذاق اڑانا \_ رسول اكرم مَثَاثِینًا پر جھوٹ گھڑنا۔ غیر اللّٰہ كی قشم كھانا \_حھوث بولنا \_ **مجوثی گوای دینا \_ جھوٹی قتم کھانا \_ احسان جتلانا \_ جھوٹے لطیفے سنانا \_ مُداق اڑانا \_غیبت کرنا \_ چغل خوری کرنا \_ گال گلوچ کرنا لعنت بھیجنا ۔ بہتان لگانا** 

*🤁 حفاظت ِز*بان کی اہمیت

پہلا خطبہ

محترم حضرات!

اللهرب العزت كى بے شار نعمتوں ميں سے ايك اہم نعمت ازبان اور اس كى قوت كويا كى ہے ۔ الله تعالى نے انمان کو جو بردی بردی نعتیں عطا کیں ان میں ہے ایک' زبان' ہے۔

 $^{f 0}$ فرمایا: ﴿اَلَمُ نَجُعَلُ لَّهُ عَيْنَيْن $^{f lpha}$  وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن  $^{f ar o}$ 

'' کیا ہم نے اس کیلئے دوآ ٹکھیں ،ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے ؟''

الله تعالی نے ہمیں یہ زبان وے کرہم پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ ہم اس سے سیدھی ، سچی اور حق پر ہنی گفتگو کریں ۔ اِس کا جائز استعال کریں اور اس کے نا جائز استعال ہے بجییں ۔

الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمُ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ﴾ ®

''اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرتے رہواور درست بات کہا کرو۔ وہ تمھارے اعمال کی اصلاح کردے گا اورتمهارے گناہ معاف کردے گا۔''

اِس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے دو باتوں کا حکم دیا ہے اور ان کے دوثمرات ذکر فرمائے ہیں۔ جن دو ہاتوں کا حکم دیا ان میں سے پہلی بات سے ہے کہتم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، یعنی اُس سے ڈرکراس



کی نافر مانی سے بچتے رہو ۔ اور دوسری یہ ہے کہتم سیدھی ، سچی اور برحق گفتگو کیا کرو۔ ان دونوں باتوں پڑمل کرنے سے جودو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان میں سے پہلا ہیہ کہ اللہ تعالی تمھارے کامول کوسنواردے کا

اورتمھارے اعمال کی اصلاح کردے گا۔ دوسرایہ ہے کہ اللہ تعالی تمھارے گناہوں کومعاف کردے گا۔

اگر ہم یہ دونوں فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی کے ان دونوں حکموں پڑمل کرنا ہوگا۔

انسان کے جسم میں'زبان' کی کیا حیثیت ہے! اور اس کے جائز وناجائز استعال پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں! اِس کا اندازہ نبی کریم مُلْافِیْلُم کی ایک حدیث مبارک سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں آپ مُلْافِلُمُ نے ارشادفر ما يا : « إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَيِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ : اتَّقِ اللَّهَ فِيْنَا ، فَإِنَّمَا نَعْنُ

بِكَ ، فَإِن اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا ،وَإِنِ اعْوَجَجْتِ اعْوَجَجْنَا  $^{\odot}$ »

'' جب ابن آ دم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء انتہائی عاجزی کے ساتھ زبان سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ تعالی ہے ڈرتے رہنا ، کیونکہ ہم تمھارے ساتھ معلق ہیں ۔ اگرتم سیدھی رہی تو ہم بھی سید ھے رہیں گے ۔اوراگرتم ٹیڑھی ہوگئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جا کیں گے۔''

اِس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے تمام اعضاء کی اصلاح وعدم اصلاح کا دار ومدار زبان پر ہے۔اگر زبان کو قابو میں رکھا جائے اور اس سے سیدھی ، سچی اور برحق گفتگو کی جائے تو باقی اعضاء کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے اور اگر زبان کو بے لگام جھوڑ دیا جائے اور اس سے ٹیڑھی ، جھوٹی اور حق کے خلاف گفتگو کی جائے تو **باق** اعضاء بھی گڑ جاتے ہیں ۔

🖈 'زبان' سے نکلے ہوا ایک ایک لفظ اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم مُلَّاثِیْمُ نے اس کی اہمیت کو دا**مُع** كرتے ہوئے ارشادفر مایا:

« إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِىٰ لَهَا بَأَلًا ، يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَهْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِى لَهَا بَالًا ، يَهُوِى بِهَا فِي جَهَنَّمَ $^{\odot}$ 

'' بے شک ایک بندہ اللہ تعالی کوراضی کرنے والا ایک کلمہ بولتا ہے، جس کی وہ کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا،

کیکن اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کردیتا ہے ۔ اور ایک بندہ اللہ تعالی کو ناراض کرنے والا ا**یک** 

کلمہ بولتا ہے،جس کی وہ کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا ،لیکن اللہ تعالی اسے اس کی وجہ سے جہنم میں گرا دیتا ہے۔''

اور بلال بن حارث المزنى منى اللهُ بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله منافظیم كويدفر ماتے ہوئے سنا:



« إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ، فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضُوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ،  $\mathbf{\hat{b}}$ كُتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ $\mathbf{\hat{b}}$ 

" بے شکتم میں سے کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والے کلمات میں سے ایک کلمہ بولتا ہے ، اسے پہتنہیں ہوتا کہ بیا لیک کلمہ اسنے بڑے مرتبہ کو پہنچ گیا ہے ، لیکن اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کیلئے اُس دن تک اپنی رضا کولکھ دیتا ہے جب اُس کی اللہ سے ملا قات ہوگی ۔ اورتم میں سے کوئی شخص اللہ کوناراض کرنے والے کلمات میں سے ایک کلمہ بواتا ہے، اسے پیتنہیں ہوتا کہ بیاایک کلمہ اس قدر تقلین ہے، کیکن اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس پراُس دن تک اپنی ناراضگی کولکھ دیتا ہے جب اُس کی اللہ سے ملا قات ہوگی ۔''

قیامت کے دن تک رضامندی کو لکھنے کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی اسے دنیا میں اپنی اطاعت وفر مانبرداری اورنیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے اور اسے برے اعمال سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ پھراس کا خاتمہ بھی ایمان اورعمل صالح پر کرتا ہے ۔اس کے بعد اس کی قبر کو جنت کے باغیجوں میں سے ایک باغیجہ بنا دیتا ہے ۔ پھر **تیامت** کے دن اسے اپنے عرش کا سامی نصیب کرے گا اور آخر کار اسے جنت میں داخل کر دے گا۔

اور دوسری صورت میں ناراضگی کھنے کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے اعمال صالحہ کی توفیق نہیں دیتا۔ چنانچہ وہ مناہوں میں بری طرح ڈوب جاتا ہے۔ پھراہے اچھا خاتمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ۔مرنے کے بعداس کی قبرجہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اور قیامت کے روز بھی اسے اللہ تعالی کی ناراضگی اور اس کے عذاب كاسامنا كرنا يزع كاروالعياذ بالله

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ٹھائیئر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَثَاثِیمُ نے ارشاد فرمایا : ﴿ إِنَّ الْعَبُدَ لَيَتَكُلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيْهَا ،يَهُوِى بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ» ®

" بے شک ایک بندہ ایک لفظ بولتا ہے جس کے بارے میں اسے پیتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا وبال ہے! لیکن ووأس كى وجه سے مشرق ومغرب كے درميان جومسافت ہے اس سے بھى زيادہ جہنم ميں نيچے چلا جاتا ہے۔' يى وجه ہے كەعبداللد بن مسعود ئىدىدا يى زبان كو پكر كر كہتے تھے:

«يَا لِسَانُ! قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ ، وَاسْكُتْ عَنْ شَرِّ تَسْلَمْ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْدَمَ »

<sup>🛈</sup> جامع الترمذي :2319ـ وصححه الألباني

صحيح البخارى: 6477، صحيح مسلم: ۲۹۸۸ واللفظ له

''اے زبان! تم خیر کی گفتگو کیا کرو، اِس طرح بہت سے فوائد حاصل کرلوگی ۔اور بری گفتگو سے خاموش رہا

کرو، اِس طرح محفوظ رہوگی ۔قبل اِس کے کہ شھیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔''

اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ كويد فرماتے ہوئے سنا كه

« أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ » <sup>0</sup>

''ابن آ دم کی اکثر غلطیاں اس کی زبان میں ہوتی ہیں ۔''

چاہئے۔ آیئے آج کے خطبہ جمعہ میں زبان سے صادر ہونے والی آفتوں ،مصیبتوں اورغلطیوں کی نشاندہی کریں اورغر کے اللہ تعالی اورعزم کریں کہ ہم اللہ کے حکم سے اپنی زبانوں کو ان تمام لغزشوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں گے۔اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔

زبان کی آفتیں

🗨 زبان کے ساتھ شرکیہ الفاظ بولنا

الله تعالی انسان کے تمام نیک اعمال کو غارت کردیتا ہے۔

🗗 الله تعالى پرافتر اپردازى كرنا

لینی اللہ تعالی پر جھوٹ گھڑنا۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالی کی اولا دہے۔ یا وہ یہ کہے کہ اللہ تعالی نے فلاں کام کا حکم دیا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالی نے اس کا حکم نہ دیا ہو۔ یا وہ یہ کہے اللہ تعالی نے فلاں کام سے منع کیا ہے جبکہ حقیقت میں اللہ تعالی نے اس سے منع نہ کیا ہو۔ یا وہ بغیر علم کے فتوی دیتے ہوئے حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے دے ۔ یعنی وہ حلت و حرمت کے خود ساختہ احکام کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کردے۔

الله تعالی نے اپنے اوپر افتر ایر دازی کوحرام قرار دیا ہے۔

السعال عـ اچ او پرامر ا پردارل و کرام هر اردیا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلَالٌ وَهَـذَا حَرَامُ

① السلسلة الصحيحة :534 ، صحيح الترغيب :2872

W rma W Signatural Signatura Signatur لْتُفْتَرُوا خَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ٢ مَتَاعُ قَلِيْلُ وْلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾<sup>0</sup>

''جوجھوٹ تمھاری زبانوں پر آ جائے اس کی بناء پر بینہ کہا کرو کہ بیہ چیز حلال ہے اور بیرام ہے اور اس طرح تم الله تعالی پر جھوٹ افتر ا کرنے لگو۔ جولوگ الله تعالی پر جھوٹ افتر ا کر تے ہیں وہ بھی فلاح نہیں یاتے ۔ (ایسے جھوٹ کا ) فائدہ تو تھوڑا سا ہے گر ( آخرت میں )ان کیلئے المناک عذاب ہے۔''

ای طرح الله رب العزت کا فرمان ہے:

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبَّى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الا ثُمَّ وَ الْبَغْيَ بغَيْر الْحَقّ وَ اَنُ تُشْرِكُوْا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطْنًا <u>وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ</u> ﴾<sup>®</sup>

" آپ کہدد یجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کے تمام کاموں کوحرام قرار دیا ہے خواہ وہ ظاہر ہول یا پوشیدہ، اسی طرح گناہ کو اور ناحق سرکشی کو بھی حرام قرار دیا ہے ۔ اور ( پیبھی حرام کر دیا ہے کہ ) تم لوگ الله کا شریک ایسی چیز ول کوتھبرا وَ جن کی عبادت کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں نازل کی ہے <u>۔ اور (یہ بھی حرام کردیا ہے کہ )</u> <u>تم الله بروہ باتیں کہوجن کا شمصیں علم نہیں ہے۔''</u>

🗗 الله تعالی ، یا اس کے رسول مَثَالِیَّا ، یا اس کی کتاب ( قرآن مجید ) کا مُداق اڑا نا الله تعالى ياس كى آيات ياس كاحكام ياس كرسول مَكَاللَّهُمُ كا مُداق ارّانا كفر بـ الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوشُ وَ نَلْعَبُ ۚ قُلْ آبِاللَّهِ وَ ايْتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تُسْتَهْزُءُ وْنَ ۞ لَا تَعْتَذِرُوْا قَلْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ﴾ ®

"اوراگرآپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی گپ شپ کرتے تھے اور دل بہلاتے تھے۔ آپ کہدد یجئے کہ کیاتم لوگ اللہ ، اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ اب جھوٹی معذرت نہ **پٹ**ن کرو،تم لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کا فرہو چکے ہو۔''

> 🕜 رسول ا كرم مَثَاثِينَا مِرجهوث بولنا من گھڑت باتوں کو نبی کریم مَالَیْظِ کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

> > 33: 7 الأعراف

مغیرہ مُیٰ اللہ میان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالِیْمُ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ

« إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكُذِبِ عَلَى أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ الله '' بِ شِک میرے اوپر جموٹ گھڑنا کسی اور پر جموٹ گھڑنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص جان ہو جھ کر جمی م جموٹ بولے تو وہ یقین کرلے کہ اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔''

اورسلمه مُن هفر بيان كرتے ميں كهرسول اكرم مُؤافيًّا في ارشاد فرمايا:

«مَن يَتَقُلُ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلُ ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » ®

'' جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جومیں نے نہیں کہی ، تو وہ اپنا ٹھکا ناجہنم میں بنا لے۔''

جبکہ آج کل بہت سے لوگ بڑی جسارت کے ساتھ نبی کریم طَانَّیْنَم کی طرف جھوٹی حدیثوں کومنسوب کرئے ہیں اور انھیں خوب پھیلاتے اور مزے لے لے کربیان کرتے ہیں ۔خصوصا سوشل میڈیا پرالیی' حدیثیں' بکڑٹ گردش کر رہی ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں اور ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔لہذا الیی تمام' احادیث' کی نشر واشاعث سے پر ہیز کرنا چاہئے ۔ورنہ یہ بات یا در کھیں کہ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ یہ جھوٹی حدیث ہے ، پھر وہ اسے **لوگل** میں بیان کرے یا اسے کسی بھی طریقے سے پھیلائے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے ۔

نی کریم مالفظم کا ارشادگرای ہے:

«مَنْ حَدَّثَ عَنِيْ بِحَدِيْثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ» ®

'' جو شخص مجھ سے ایک حدیث بیان کرے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ بیے جموثی ہے ، تو دہ مگل جھوٹوں میں سے ایک جموٹا ہے۔''

صحابۂ کرام ٹئ ﷺ احادیث بیان کرنے میں انتہائی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایبالفظ رسول اللّٰہ ک**الٹاً کی** طرف منسوب نہ ہوجائے جوآپ نے نہ کہا ہو۔

عبدالله بن زبیر تفاه من بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی زبیر مفاه من سے کہا:

میں آپ کورسول اللہ مُکاٹیٹی سے حدیثیں بیان کرتے ہوئے نہیں سنتا جیسا کہ فلاں ، فلاں بیان کرتے ہیں! تو انھوں نے جواب دیا: میں بھی نبی کریم مُکاٹیٹی سے جدانہیں ہوا ، بلکہ میں نے رسول اللہ مُکاٹیٹی کو یہ فرما فے

ہوئے سناتھا:

① صحيح البخارى: 1291، صحيح مسلم: 4 ۞ صحيح البخارى: 109

<sup>🕏</sup> مسلم في المقدمة ، جامع الترمذي : 2874 ، سنن ابن ماجه :38



« مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » <sup>©</sup>

'' جو شخص جان بو جھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکا نا جہنم ہے۔''

لہذا اِس دور کے تمام خطباء اور واعظین پر اور اسی طرح عام لوگوں پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی نبی کریم مُنافِیْظ کی اعادیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیس اور صرف وہ احادیث بیان کریں یا سوشل میڈیا پر دوسروں کے

ماته شیر کریں جومتنداور ثابت شدہ ہوں۔ -

> ﴿ غيرالله كي قسم كھانا د من كريوند ماد

' زبان' کی آفتوں میں سے ایک آفت غیر الله کی قتم کھانا ہے۔ کیونکہ قتم صرف الله تعالی کی کھائی جاسکتی ہے، غیر الله کی نہیں کھائی جاسکتی۔

ب ير سبو الله عن المرشاد الله عن الله

ً '' ''تم اپنے بالپوں ، ماوک اورشر یکوں کی قشم نه اٹھایا کرو اور صرف اللہ ہی کی قشم اٹھایا کرو اور اللہ کی قشم بھی صرف اس وقت اٹھایا کرو جب تم سیچے ہو۔''

رے آن وقت آھایا کرو جب م بیے ہو۔ **©** عمومی گفتگو میں حصوٹ بولنا

'زبان' کی آفتوں میں سے ایک آفت جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا ہے۔ کیونکہ جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

برہ موالی ہے: نبی کریم مثالیظ کا ارشاد گرامی ہے:

«عَلَيْكُمْ بِالصِّدُقِ فَإِنَّ الصِّدُقَ يَهُدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا »

''تم ہمیشہ سچ ہی بولا کرو کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے اور ایک فخص ہمیشہ سچ بولتا اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ بینہایت سج بولنے والا آ دمی ہے۔''

اس کے بعد فرمایا:

.,

زبان کی آفتیں کے انگری انگری انگری انگری انگری انگری کے انگری انگری کے انگری کی انگری کی انگری کی انگری کی انگری « وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ

يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا »  $^{\odot}$ 

اورتم جھوٹ سے پر ہیز کیا کرو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔اور ایک مخص ہمیشہ جھوٹ بولتا اور جھوٹ ہی کا متلاشی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ ہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔''

حھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔

حضرت ابو ہررہ می الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَن النیام اللہ ارشاد فرمایا:

« آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أُخُلَفَ ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ » ®

'' منافق کی تین نشانیاں ہیں : وہ جب بات کرتا ہے تو حموث بولتا ہے ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی **خلاف** ورزی کرتا ہے اور جب اسے امانت سونی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔''

جبکہ آج کل لوگ بوے شوق سے جھوٹ بولتے ہیں اور اسے سوشل میڈیا کے ذریعے بوری دنیا میں پھیلاتے ہیں!!

اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ اِس طرح جموث کو دنیا میں پھیلانے کا انجام کیا ہے! آیے ایک حدیث ساعت میجے۔ حضرت سمرة بن جندب می الله بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مَثَاثِیمُ جب نماز سے فارغ موتے تو ہاری طرف متوجہ ہوکر پوچھتے: آج رات تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کردیتا اور آپ مُلافیظ اس کی تعبیر کردیتے۔ پھر ایک دن آیا ، آپ مُلافیظ نے حسبِ معمول یہی سوال کیا تو ہم نے جواب دیا بہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا:

'' لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انھوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے ارضِ مقدسہ میں لے گئے ۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک آ دمی اس کے پاس کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک مہمیز تھی ،اسے وہ اس کی ایک باچھ میں داخل کرتا (پھر اسے کھینچ کر ) اس کی گدی تک لے جاتا ، پھر دوسری باچھ کوبھی اس طرح کھینچ کر پیچھے گدی تک لے جاتا۔اور

یوں اس کی دونوں باچھیں اس کی گدی کے پاس مل جاتیں ، پھراس کی باچھیں اپنی حالت میں واپس آجاتیں ،

پھروہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا۔ میں نے بوچھا: یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا: آ کے چلو۔ تو ہم آ گے

« فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغُدُو مِنْ بَيْتِهٖ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ تَبُلُغُ الْآفَاقَ »

'' یہ وہ ہے جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے ، پھر جھوٹ بولتا ہے جو دور دور تک مجھیل جاتا ہے۔اسے یہ عذاب

فامت تك ديا جاتا رے گا...'<sup>©</sup>

🗗 حجو ئی گواہی دینا

زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت جھوٹی گواہی وینا ہے۔

حضرت الوبكره ثنى الدعنه بيان كرتے ہيں كه رسول اكرم مَثَالَثِيمُ في فرمايا:

«أَ لَا أُنَيِّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟»

"کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟"

آپ مَالْيُظِ نے بیسوال تین بارکیا۔ ہم نے کہا: کیون نہیں اے اللہ کے رسول!

آپ الله وعُقُون الوالدين » ألم شُواك بِالله وعُقُون الوالدين » "الله کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا۔"

آپ ملائل نے سہارالیا ہوا تھا۔ پھرآپ سید ھے ہوکر بیٹھ گئے اور فرمایا:

﴿ أَلَا وَقُولَ الزُّورِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ ، أَ لَا وَقَوْلَ الزُّورِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ، أَ لَا وَقُولَ الزُّورِ وَشَهَادَةَ

" خبر دار! جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔خبر دار! جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔خبر دار! مونی بات اور جھوٹی گواہی سے بچا۔"

پھر آپ مُلا ﷺ بار باریبی الفاظ وہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے ( ول میں ) کہا کہ کاش آپ خاموثی

ُ ا**فت**يار فر ماليس \_ <sup>©</sup>

جعوثی قتم کھا کرکسی چیز کوفروخت کرنا اور احسان جتلانا

جموئی قتم اٹھا کراپنی کوئی چیز فروخت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔اس طرح احسان جتلا نامجھی۔

نی کریم مانتان کا ارشاد ہے:

🐧 صحيح البخاري: كتاب الجنائز: 1386 ، 7047

0 صحيح البخاري: 5976، صحيح مسلم: 87

زبان کی آفتیں کے انتقال کی «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ... اَلْمُسْبِلُ

إِزَارَهُ ، وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِىٰ شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ » $^{f \odot}$ 

'' تین افراد سے اللہ تعالی قیامت کے روز نہ بات کرے گا ، نہان کی طرف دیکھے گا اور نہ آتھیں یاک کرے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہوگا: اپنا تہہ بند نخنوں سے پنچے لئکانے والا ،احسان جتلانے والا جو جب بھی کوئی چیز دیتا ہے تو اس پر احسان جتلاتا ہے اور جھوٹی قشم اٹھا کر اپنا سودا بیجنے والا ۔''

#### کسی کو ہنسانے کیلئے جھوٹ بولنا

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مٰداق میں غلط بیانی کرنا یا جھوٹ بولنا یا جھوٹے لطیفے سنانا جائز ہے حالانکہ جھوٹ بہر حال جھوٹ ہی ہے اور مٰداق میں بھی اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا سنجید گی میں جھوٹ بولنے کا ہے۔

نی کریم مالفظم کا ارشادگرامی ہے:

« وَيُلِّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ ، وَيُلَّ لَهُ ، وَيُلَّ لَهُ » '' اس مخص کیلئے ہلاکت ہے جولوگوں کو کوئی جھوٹی بات بیان کرے تا کہ وہ ہنسیں ، اس کیلئے ہلاکت ہے ، اس كيلي بلاكت ب-" (°

#### لذاق اڑانا یابرے القاب سے یکارنا

مسلمانوں میں سے کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اینے آپ کو اس سے بہتر تصور کرتے ہوئے اس کا نداق اثرانا یا اسے برے لقب سے یاد کرنا حرام ہے۔اور پیجمی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔

الله تعالی مومنوں کو ایک دوسرے کا نداق اڑانے یا برے القاب کے ساتھ پکارنے سے منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَومٌ مِّن قَوْم عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمُ وَلَا تَنَابَزُوا بالْألقاب﴾® " ایمان والو! کوئی قوم کسی قوم کا نداق نداڑائے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں ۔اور ندعورتیں عورتوں کا (مٰداق اڑا ئیں)ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں ۔اور آپس میں ایک دوسرے کوعیب نہ لگاؤاور نہ

ایک دوسرے کا بُرالقب رکھو۔''

① صحيح مسلم:106، جامع الترمذي:1211

الله الألباني داؤد :4990 وحسنه الألباني

الحجرات49:11



, (

🛈 غیبت کرنا

الله تاکیخ کی حدیث مبارک میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہر برہ میں این اورتے ہیں کہ نبی کریم مالینی کے ارشاد فرمایا:

> ﴿ أَتَدُرُونَ مَا الْغِیْبَةُ ؟ ﴾ '' کیا شمصیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟'' محلبۂ کرام ٹی اللیام نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔

> تَبِ مُنْ الْمُنْ اللهِ عَرْمایا: «ذِ كُورُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ»

پ میں اس کے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جے وہ ناپیند کرتا ہو۔'' ''تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جے وہ ناپیند کرتا ہو۔''

پوچھا گیا کہ میں اس کے بارے میں جو کچھ کہوں اگروہ واقعتاً اس میں موجود ہو؟ تو آپ مُلِیُظِمْ نے فرمایا:

﴿إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَهْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ »
﴿ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَهْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ »
﴿ الرُّوهِ چِيزاس مِيں موجود ہوجوتم كہتے ہوتو تم نے اس كى غيبت كى ۔ اور اگر اس مِيں نہ ہوتو تم نے اس پر

ہمان باندھا۔''<sup>©</sup> لہذا اِس طرح مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے اُن کے عیب بیان کرنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اہل

امان کوایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

ر یک و در رک میں اور میں ہے۔ ارٹادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَا كُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَر هُتُمُوهُ ﴾ ®

سود و یصب بست میں ہے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیاتم میں سے کسی کو بیہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ ''اورتم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیاتم میں سے کسی کو بیہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ مالی کا گوشت کھائے ؟ پس تم اسے نا پسند کروگے۔''

ہ تومت ھاتے ؛ پن م اسے ما چیند حروجے۔ گویا اللہ تعالی بیفر مارہے ہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے ۔لہذا جس مجمعہ مدور میں کریما ہے ہیں کہ طاف میں اس طرح اس کی غیرہ بھی نالٹ مونی واپنے

ملر تنمیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا نا پند ہے اس طرح اس کی غیبت بھی نا پند ہونی چاہئے ۔ اور نبی کریم مَناتِیْزُم کا ارشاد گرامی ہے :

« مَنْ أَكَلَ لَحْمَ أَخِيْهِ فِي الدُّنْيَا قُرِّبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ : كُلْهُ مَيِّتًا كَمَا أَكَلْتَهُ حَيَّا، فَيَأْكُلُهُ

﴿ زبان کی آفتیں وَیَکُلَحُ وَیَصِیْحُ » <sup>©</sup>

'' جس آ دمی نے ( غیبت کرکے ) اپنے بھائی کا گوشت کھایا قیامت کے روز اس کا گوشت اس کے قریب كركےاہے كہا جائے گا: لواسے مردہ حالت میں كھالوجىيا كەتم نے اس كى زندگى میں اسے كھايا تھا۔ چنانچہ دہ اسے کھائے گا اور انتہائی بدشکل ہو جائے گا اور چیخے گا۔''

اور نبی کریم مَنْ الْفِیْمُ نے غیبت سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: « یَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ یَدُخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ ! لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ ، وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبَعِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَوْرَتَهُ ،وَمَنْ يَتَبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ »

'' اے ان لوگوں کی جماعت جو زبان ہے ایمان لائے اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا!تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرواور نہ ہی ان کے عیبوں کا پیچھا کیا کرو ۔ کیونکہ جوشخص مسلمانوں کے عیبوں کا پیچھا كرتا ہے، الله تعالى اس كے عيبوں كا پيچيا كرتا ہے \_ اور جس كے عيبوں كا الله عز وجل پيچيا كرتا ہے اسے اس كے گھر میں رسوا کر کے جھوڑ تا ہے۔''<sup>©</sup>

اس طرح نبی کریم ملافیظ نے غیبت کرنے والوں کے برے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: '' جب میرے ربعز وجل نے مجھےمعراج کرایا تو میں کچھ ایسےلوگوں کے پاس سے گذراجنھیں تانبے کے ناخن دیئے گئے تھے اور وہ اپنے چہروں اورسینوں کونوچ رہے تھے۔ میں نے کہا: جبریل! بیہ کون ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا:

« هُوُّلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِي أَعْرَاضِهِمْ »

'' یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے ( غیبت کرتے ) ہیں اور ان کی عز توں پر طعن وشنیج کرتے

اورغیبت کا ایک لفظ کس قدر تقلین ہوتا ہے اِس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ عا کشہ ٹنیائٹفا نے سیدہ صفیہ ٹنیائٹ بارے میں حقارت آمیز انداز میں بس ایک لفظ کہا تھا اور وہ بھی بہت ملکا سا 

① قال الحافظ في الفتح ( الأدب باب الغيبة ): سنده حسن

٠ سنن أبي داؤد :4880 وقال الألباني : حسن صحيح

<sup>🕏</sup> سنن أبي داؤد :4878ـ وصححه الألباني ، وأخرجه أحمد :13364 ـ وصححه الأرناؤوط



« لَقَدُ قُلْتِ كَلِمَةً لَوُ مُزِجَتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتُهُ » <sup>©</sup>

" تم نے ایسالفظ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو وہ بھی کر وا ہو جائے۔"

🛭 چغل خوری کرنا

زبان کی آفتوں میں سے ایک اور آفت ہے : چغل خوری کرنا لیعنی ایک آ دمی کی بات س کر دوسرے تک پنچانا اور اُس کی بات سن کر اِس تک پہنچانا تا کہ دونوں کے تعلقات خراب ہوں اور ان کے درمیان لڑائی جھکڑا

اور بیا اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم مُنافِیناً نے چغل خوری کرنے والے کے متعلق ارشاد فر مایا کہ اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔

معرت ابن عباس تفاد بيان كرتے بي كه رسول اكرم طَالْتُمَ وقبرول كے پاس سے گذر بي آپ نے فرايا: ﴿ إِنَّهُ مَا لَيْعَدَّ بَانِ مِ فَلَا يَعْدُ بَانِ مِ فَلَا يَعْدُ بَانِ فِي كَبِيْرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ ، وَأَمَّا

الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ » '' ان دونوں کو عذاب دیا جار ہاہے اور ان کو بیرعذاب ( ان کے خیال کے مطابق ) کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جار ہا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا گناہ بڑا ہے۔ان میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے

> بیثاب سے نہیں بخاتھا۔''<sup>©</sup> بلکہاس کے متعلق ریبھی ارشاد فر مایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

ارشاد ب: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ » ©

دوسرى روايت ميں ہے: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ ﴾ ©

'' چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔'' 🗗 سب وشتم اور گالی گلوچ کرنا

زبان کی آفتوں میں سے ایک اور آفت مسلمان کوسب وشتم یا گالی گلوچ کرنا ہے۔ کیونکہ مسلمان کو گالی گلوچ کرنااللہ تعالی کی نافر مانی ہے۔

سنن أبى داؤد :4875 وصححه الألباني

صحيح البخارى ـ الجنائز :1378 ، صحيح مسلم ـ الطهارة :292



زبان کی آفتیں

عبدالله بن مسعود الأواد بيان كرت بيس كدرسول الله مَا الله عَلَيْمُ في ارشاد فرمايا:

 $^{\circ}$  سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفُو $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

''مسلمان کوگالی گلوچ کرنا اللہ کی نا فرمانی اور اس سے قبال کرنا کفر ہے۔''

ای طرح آپ تالی کاارشادگرای ہے:

 $^{\circ}$  لَيْسَ اِلْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلَا اللَّكَّانِ ، وَلَا الْفَاحِشِ ، وَلَا الْبَلِنِيُ  $^{\odot}$ 

'' مومن نہ تو بہت زیادہ طعنے ویتا ہے، نہ بہت زیادہ لعنت بھیجتا ہے، نہ بے حیائی کے کام کرتا ہے اور نہ مکل

بے حیائی کی مفتکو کرتا ہے۔"

#### 🕜 لعنت بھيجنا

' زبان' کی آفتوں میں ہے ایک اور آفت لعنت بھیجنا ہے ۔ کیونکہ لعنت بھیجنا بہت بڑا گناہ ہے۔

رسول اكرم طَالِيَّةُ كَا ارشاد كراى ہے: « وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ

"جس نے مومن پرلعنت بھیجی تو وہ اسے قل کرنے کے مترادف ہے۔ اور جس نے مومن پر كفر كا بہتان

لگایا تو وہ بھی اسے تل کرنے کی مترادف ہے۔''

اور حضرت ابوالدرداء ثن هذه بيان كرتے ميں كه رسول الله مَكَا يُنْفِحُ نے ارشاد فرمايا:

« إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَتُغْلَقُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْمَارُضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاعًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي

لُعِنَ ، فَإِنْ كَانَ لِلَـٰلِكَ أَهُلًا وَإِلَّا رَجَعَتُ إِلَى قَائِلِهَا  $^{\odot}$ 

'' ایک بندہ جب کسی چیز پرلعنت بھیجا ہے تو لعنت آسان کی طرف جاتی ہے، کیکن اس کے دروازے اس کے سامنے بند کردیئے جاتے ہیں ، پھروہ زمین کی طرف آتی ہے ،لیکن اس کے درواز ہے بھی اس کے سامنے بند كرديئے جاتے ہيں ، پھروہ دائيں بائيں جاتى ہے ، جب اسے كوئى راستہنيں ملتا تو وہ اُس كى طرف جاتى ہے

① صحيح البخارى:48 ، صحيح مسلم:64

<sup>﴿</sup> جامع الترمذي :1977 ـ وصححه الألباني

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى: 6047 ، صحيح مسلم: 110

<sup>@</sup> سنن أبي داؤد :4905 وحسنه الألباني

♠ ran ♠ ♣ ₩ 200 €

جس کی طرف جھیجی گئی ہوتی ہے۔اگر وہ اس لعنت کا اہل ہوتو ٹھیک، ورنہ لعنت جھیجنے والے پر ہی لوٹ آتی ہے۔''

خاص طور پر والدین پرلعنت بھیجنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔

حضرت عبداللد بن عمرو ثفاط بيان كرتے ميں كدرسول الله مَالينيم في مايا:

«إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَاثِرِ أَنْ يَتَّلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ »

"بے شک کبیرہ گنا ہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی مخص اپنے والدین پرلعنت بھیجے۔"

يوچِها كيا: «يَا رَسُولَ اللهِ ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟»

یا رسول الله! آدمی این والدین پر کیے لعنت بھیجا ہے؟

تُو آپ مَالِيُّا نَ فِر مايا: « يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ » ''وہ کسی کے باپ کو گالیاں دیتا ہے تو اُس کے نتیج میں وہ اِس کے باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ اور وہ کسی کی

ماں کو گالیاں دیتا ہے تو وہ اِس کی ماں کو گالیاں دیتا ہے۔'' 🏵

#### 🕲 بہتان لگانا

زبان کی آفات میں سے ایک اور آفت بغیر ثبوت کے کسی پر بہتان لگانا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَّتِ الْعَلْفِ الْمُؤمِنَّتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا

وَالْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ ©

" جولوگ یا کدامن ، گناہوں سے بے خبر ، مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ، وہ یقینا دنیا وآخرت میں ملعون ہیں ۔اوران کیلئے بڑا عذاب ہے۔''

اى طرح ارشادفر مايا: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَالجِلِدُوهُمْ قَمْنِيْنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ 🌣 إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ ۖ بَغْدٍ

زُلِكَ وَاَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ ®

'' اور جولوگ یا کدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگا کمیں ، پھر جار گواہ نہ لا کمیں تو انھیں تم لوگ اسی (۸۰) کوڑے مارو \_ اور مجھی ان کی گواہی قبول نہ کرو \_ اور یہی لوگ فاست ہیں \_ ہاں وہ لوگ جو اِس گناہ کے بعد توبہ ادرایی اصلاح کرلیں ،تو اللہ تعالی یقینا برا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔''

① صحيح البخارى: 5973 ، صحيح مسلم: 90

اس طرح کسی بھی مختص کی عزت کو داغدار کرنا اور اس پر کسی بھی قتم کی تہمت لگانا حرام ہے۔

آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں زبان کی تمام آفات سے محفوظ رکھے۔

دوسرا خطبه

محتر م حضرات! ' زبان' کی پندرہ آفات آپ نے سنیں ، ہم سب کو کوشش کرنی حیاہئے کہ ہم ان تمام آفات ہے اپنی زبانوں کو بچائیں ۔ اور اپنی زبانوں سے صرف خیر ہی کی گفتگو کریں ، ورنہ خاموش رہیں ۔

حضرت ابو ہررہ شاهد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مظافی نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ»  $^{f \odot}$ 

'' جو مخض اللّٰداور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوتو وہ خیر ہی کی بات کرے ، ورنہ خاموش رہے۔''

'خیر' کی گفتگو سے مراد ہرایسی بات ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہو۔مثلا ذکر اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنكر وغيره -

حفرت عبداللدين بسر ففاهد كابيان ب كهايك فخص في رسول الله مَا الله

«إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَىَّ ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ»

'' شریعت کے احکامات ( میری کمزوری کی وجہ سے ) مجھ پر غالب آ چکے ہیں ،لہذا آپ مجھے کوئی ( آسان

سا) کام بتا دیں جس پر میں ( فرائض کے بعد ) ہمیش<sup>ع</sup>مل کرتا رہوں ۔''

آپ الله الله على الله عن الله عن الله عنه الله ا

" تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رہے ۔"  $^{\circ}$ 

اورایک حدیث مبارک میں ہے کہ ہر یا کیزہ کلمه صدقه لکھا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زبان سے ہمیشہ یا کیزہ

کلمات ہی بولنے چاہئیں۔اگر ہم ایبا نہ کرشکیں تو پھر خاموثی میں ہی خیر اور نجات ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرو تفاطع بيان كرت بي كدرسول اكرم مَا يَعْفِمُ في ارشاد فرمايا:

«مَنْ صَمَتَ نَجَا» "جو محض خاموش ر ما وه نجات بإ كيا ـ " "

① صحيح البخارى:6018، صحيح مسلم:47

جامع الترمذي: 3375 ـ وصححه الألباني

جامع الترمذي: 2501 وصححه الألباني

لہٰذا اگر ہم بھی نجات جا ہتے ہیں تو اپنی زبانوں کو بے ہودہ ، ناحق اورفضول گفتگو سے خاموش رکھیں ۔ 'زبان' کا معاملہ اِس قدر سنجیدہ ہے کہ اگر کوئی مخض رات کو تہجد پڑھتا ہواور دن کو روزہ رکھتا ہو، اس کے

علاوہ وہ دیگر نیک اعمال بھی انجام دیتا ہو،کیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ ہوں تو اس میں کوئی خیرنہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ٹئیﷺ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلافظُم کو بتایا گیا کہ فلاںعورت رات کو قیام کرتی اور دن کو

روزہ رکھتی ہے۔ اِس کے علاوہ اور کئی نیک کام اور صدقہ وغیرہ بھی کرتی ہے ۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے ساتھا ہے پڑوسیوں کو ایذاء بھی پہنچاتی ہے۔

تورسول اكرم طَالْيُرَمِ فَ فَر ما يا: ﴿ لَا خَيْرَ فِيهَا ، هِي مِنْ أَهْلِ النَّادِ »

''اس میں کوئی خیرنہیں ہے۔ وہ جہنم والوں میں سے ہے۔'

پھر صحابہ کرام ٹن ﷺ نے آپ مُلافیظُم کو بتایا کہ فلاںعورت فرض نمازیں پڑھتی ہے ، پنیر کے مکڑوں ساتھ مدقد كرتى ہے اوركسي كوايذ اعبيس بہنجاتى ۔ تو رسول اكرم كالي كا نے فرمايا:

«هِي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » '' وه جنت والول ميں سے ہے۔'' @

اِس حدیث میں ذراغور کریں کہ ایک عورت بہت زیادہ نیکیاں کرنے کے باوجود جہنم میں چلی گئی ، وجہ کیا نی؟ اس کی زبان ۔ اور دوسری عورت کم نیکیاں کر کے جنت میں چکی گئی ، اس کی اہم وجہ کیا بنی ؟ یہی کہ اس نے اپی زبان سے کسی کو ایذ اءنہیں پہنچائی ۔ اور حقیقت میں سچا مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کی زبان اور اس کے ماتموں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرو ثفاط بيان كرتے ہيں كه رسول اكرم مَا النِّيمُ في ارشاد فرمايا:

« ٱلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِن لِّسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ» ®

'' مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگرمسلمان محفوظ رہیں ۔ اور مہاجر وہ ہے جو ہر اس

چز کوچھوڑ دے جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے۔''

محترم بھائیواور بزرگو! یا در کھیں کہ زبان کی کارستانیاں ہی لوگوں کواوندھے منہ جہنم میں گرائیں گی۔ والعیاذ باللہ

حضرت معاذبن جبل می الله بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اکرم مَالْتَیْمُ کے ساتھ تھا ، ایک دن میں

 <sup>(</sup>واه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة :190

⑦ صحيح البخارى :10



صبح کے وقت آپ سے قریب ہوا، ہم چل رہے تھے، میں نے عرض کی: یارسول الله!

« أُخْبِرْنِيْ بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ »

آپ مجھے کوئی ایساعمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کردے اور جہنم سے دور کردے۔

توآب سُلْفِكُم نے فرمایا:

« لَقَدْ سَأَلْتَ عَظِيْمًا ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ، وَتَعْيَمُ الصَّلَاةَ ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُبُّ الْبَيْتَ »

" تم نے ایک بہت بوی چیز کا سوال کیا ہے۔ اور یقیناً بیمل اس کیلئے آسان ہے جس کیلئے اللہ تعالی آسان کردے ہم اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہنا اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا ، نماز پابندی سے پڑھتے رہنا، زکاۃ دیتے رہنا، رمضان کے روزے رکھتے رہنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔"

﴾ بَهُرآپ ثَانِيَّا نِهُ فَرمايا: « أَلَا أَدُلُكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ ،وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْنَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارَ الْمَاءُ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ »

'' کیا میں شمیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کوایسے ہی مٹاتا ہے جیسے پائی آگو کہ کھاتا ہے۔ اور آدھی رات میں نماز تبجد اوا کرنا۔'' پھر آپ مگا گئے نے بیر آیت پڑھی: ﴿ تَتَجَافَى جُنُونَهُهُ عَنِ الْمَضَاجِعِ .... جَزَآمُ بِمَا گانُوا یَعْمَلُونَ ﴾ ®

كِرْ فَرَمَايًا: ﴿ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْمُمْ وَعَمُوْدِهِ وَذِرُوةِ سَنَامِهِ ؟ الْجِهَادُ»

'' کیا میں شھیں دین کی اصل ، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتا وُں؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔''

يُرفر مايا: « أَ لَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ؟ »

'' کیا میں شمصیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پران تمام باتوں کا دار ومدار ہے؟''

میں نے عرض کی: جی ہاں ضرور بتائے۔

تو آپ مَا النَّا إِن زبان مبارك بكرى اور فرمايا: «تكُفُّ عَلَيْكَ هذَا»

"اسے اپنے قابومیں رکھنا۔"

میں نے عرض کی: ﴿ يَا نَبِی اللهِ اوَإِنَّا لَمُوَّا خَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ ﴾ الله كاری پر مولی اس ربھی ہاری پر مولی ؟

زبان کی آفتیں

تُو آپِ طَائِیَمُ نے فرمایا : « ثَکِلَتُكَ أُمُّلُكَ يَا مُعَاذُ ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمُ » <sup>©</sup>

"معاذ! تیری ماں تجھے تم پائے ،لوگوں کواوند ھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کارستانیاں ہی گرا کیں گی۔''

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریبا بورے دین کا دار ومدار زبان پر ہے۔ کیونکہ نبی کریم طافق نے سلے املام کے پورے ارکان ذکر فرمائے ، پھر صدقہ اور نماز تہجد اور اس کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا ۔اور اس کے بعد وہ

چرذ کر کی جس پران تمام باتوں کا دار ومدار ہے۔اور وہ ہے: زبان۔

اورای لئے نبی کریم مَالِیْنِمُ نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا: «مَن وَقَاهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِشَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ

وَهُوَّ مَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » ® '' جس شخص کواللہ تعالی نے زبان اور شرمگاہ کے شر سے بچالیا ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔''

« مَنِ يَّضُمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ » ©

'' جو مخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضانت دے دیتو میں اسے جنت کی ضانت دیتا ہوں ۔'' الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔اور ہمیں ان کی تمام آ فات سے محفوظ رکھے۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

سنن ابن ماجه :3973 وصححه الألباني جامع الترمذي :2409 وصححه الألباني



## سات مهلک گناه!

انهم عناصرِ خطبه:

🛈 سات مہلک گناہ کون سے ہیں؟

🗨 سات مہلک گناہوں کا اجمالی تذکرہ

🕀 سات مهلك گناهون كاتفصيلي تذكره

پېلا خطبه

محتر م حضرات! بحیثیت مسلمان ہم سب پر بیدلازم ہے کہ ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول جناب محمد مُلْقُمُ کی اطاعت وفر مانبرداری کریں ۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول مُلَّقِیْم کے احکامات پر عمل کریں اور ممنوعات ومحرمات سے اپنے دامن کو بچائیں ۔ اللہ اور اس کے رسول مُلَّقِیْم کی نافر مانی سے اجتناب کریں، اور ان تمام گناہوں اور برائیوں سے پر ہیز کریں جو ہمارے لئے دنیا و آخرت میں نقصان دہ ہیں اور جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا سب بنی

ہیں۔ایک مسلمان کیلئے خواہ وہ مرد ہو یا عورت 'ویسے تو تمام گنا ہوں سے بچنا ضروری ہے ، تا ہم پچھ گناہ ایسے ہیں جن سے نبی کریم مُلافیظم نے خصوصی طور پر بچنے کا حکم دیا ہے۔

آج کے نطبہ جمعہ کا موضوع صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متنق علیہ حدیث ہے ، جس میں نبی کریم کا انتخانے سات مہلک گنا ہے۔ سات مہلک گنا ہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ۔ آ ہے سب سے پہلے وہ حدیث ساعت سیجئے۔

حضرت ابو ہریرہ میں اور بیان کرتے ہیں کہرسول اکرم مَالی ایک ارشادفر مایا:

« اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ » " تم سات ہلاک کردینے والے گناہوں سے اجتناب کرتے رہنا۔" صحابہ کرام ٹی اللہ کے کیے: (وَ مَاهُنَّ یَا رَسُولَ الله ؟) " یارسول الله! وه کونسے ہیں؟"

توآپ مَافِيمًانے ارشاد فرمایا:

🛈 «اكشِّرْكُ بِاللَّهِ » " الله كساته شرك كرناك

( وَالسِّحْرُ » "اور جادوكرنا-"

﴿ وَقَدْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ » '' اوراُس جان كُوْلَ كُرنا حَصَّلَ كُرنا الله في حرام كرديا ہے، سوائے اس كے كداسے فت كے ساتھ قتل كيا جائے ۔''



- @ « وَأَكُلُ الرِّبَا » "اورسودكهانا ـ"
- @ « وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ» '' اوريتيم كا مال كهانا-''
  - التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّخْفِ» (وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّخْفِ»
- "اورأس دن بيير كهيرنا جب مسلمان اور كافرار نے كيليے آمنے سامنے ہول-"
- @ «وَقَذُفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ» "اور پاكدامن ، بدكارى سے بخراورمومنه عورتول

پربدکاری کا الزام لگانا۔''<sup>©</sup> اس حدیث مبارک میں رسول اکرم مَنافِیْزُم نے اُن سات گناموں سے پر ہیز کرنے کا حکم دیا ہے جوانسان کی ہلاکت وہربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔

آیئے اب ہم ان گناہوں کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہیں۔

# ● الله کے ساتھ شرک کرنا

الله تعالی کے ساتھ شرک کرنے سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص الله کی ربوبیت میں کسی کو اس کا شریک بنائے ، مین وہ بیعقیدہ رکھے کہ کا نئات کو پیدا کرنے میں ، یا اس کا نظام چلانے میں ، یا مخلوقات کورزق دینے میں ، یا

عزت وذلت ، یا موت وحیات کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک ہے ۔ پریسی پریسی کی ہے۔

ای طرح اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے سے مرادیہ بھی ہے کہ کوئی مخص اللہ کی الوہیت میں کسی کو اس کا شریک بنائے ۔ یعنی وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی کی عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک بنایا جا سکتا ہے۔ چاہے وہ کوئی پھر ہویا انسان ، سورج ہوچاند، نبی ہویا ولی ، فرشتہ ہویا جن ۔

۔ جبیبا کہ بہت سارےلوگ

اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع و جود کرتے ہیں اور عقیدت و محبت کے ساتھ کسی اور کے سامنے مجکتے اور اس کی قدم بوی کرتے ہیں ..... بیشرک ہے۔

یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نذرو نیاز پیش کرتے ہیں .....یہ بھی شرک ہے۔
 یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذریح کرتے ہیں ...... یہ بھی شرک ہے۔

الله کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں یا کسی اور سے دعا کرتے ہیں .... بی مشرک ہے



🖈 یا اپنی ضروریات کو بورا کرنے میں اللہ کے علاوہ کسی اور پر تو کل کرتے ہیں .... بیجھی شرک ہے۔ 🖈 یا مشکلات کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کوغوث اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں ..... پیجمی شرک ہے۔

🖈 یا اللہ کے علا وہ کسی اور سے امیدیں رکھتے یا ان سے خوف کھاتے ہیں .... بیجھی شرک ہے۔

الغرض یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت غیر اللہ کیلئے سرانجام دینا شرک اکبر ہے۔ اور بیاایا گناہ ہے کہ اگر ایک مشرک دنیا میں اس سے مچی توبہ نہ کرے اور اس کی موت شرکیہ عقیدے پر آجائے تو قیامت کے روز اللہ تعالی اس کے اس گناہ کومعاف نہیں کرے گا۔ اورجہنم اس کا دائمی ٹھکا نا ہوگ۔ والعیاذ باللہ

الله تعالى كا فرمان ٢٠ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَل ضَلَّ ضَلَّلا بَعِيُدًا  $\mathbf{\Phi}^{\mathbf{0}}$ 

'' بے شک اللہ تعالی اینے ساتھ شرک کئے جانے کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے لئے چاہتا ہے معاف کردیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں

اى طرح اس كا فرمان ٢ : ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأُواهُ النَّادُ وَ مَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَار ﴾ ®

'' یقین مانو کہ جو مخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کردی ہے اور اس کا ٹھکانا جہم ہی ہے۔اور ظالموں کیلئے کوئی مدد گارنہ ہو لگے۔"

## 🕝 جادو کرنا

سات مہلک گناہوں میں سے دوسرا گناہ جادو کرنا ہے۔اور جادو کے لئے عربی زبان میں سے مو کالفظ استعال ہوتا ہے جس کی تعریف علماء نے یوں کی ہے:

''سحو وہ ممل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھراس سے مدد لی جاتی ہے۔'' جبكة عربی زبان كے مشہورامام الأزهوى كہتے ہیں كه 'سحو دراصل كسى چیزكواس كى حقیقت سے پھیروینے كا ات مهل گناه! ا

اورابن منظوراس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ'' ساحر (جادوگر) جب باطل کوحق بنا کر پیش کرتا ہے

ادر کمی چیز کواس کی حقیقت سے ہٹا کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔' ° © ای طرح امام ابن قدامه المقدی کہتے ہیں:

'جادو'الی گرموں اور ایسے دَم درود اور اُن الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے، یا یہ کہ جادوگر ایساعمل

کرے جس سے اس مخف کا بدن یا دل یاعقل متاثر ہوجائے جس پر جادو کرنامقصود ہو۔ $^{\odot}$ 

خلاصہ بیہے کہ سحو 'جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر

جادوگر پچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا اور اس کے

مطالبات کو بورا کرتا ہے۔ شیطان کوراضی کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لئے جادوگروں کے مختلف وسائل ہیں۔

🖈 چنانچ بعض جادوگر اس مقصد کے لئے قرآن مجید کو ( نعوذ باللہ ) اپنے پاؤں سے باندھ کر بیت الخلا

مں جاتے ہیں۔ اوربعض قرآن مجیدی آیات کو (نعوذ بالله) گندگی سے لکھتے ہیں ۔اوربعض انہیں (نعوذ بالله) حیض کے

خون سے لکھتے ہیں۔

🖈 بعض قرآنی آیات کو (نعوذ باللہ ) اپنے یاؤں کے نیلے حصوں پر لکھتے ہیں۔

🖈 کچھ جادوگرسورۃ الفاتحہ کوالٹا ککھتے ہیں ۔

☆ کچھ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں۔

🖈 کچھ ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں۔ 🖈 کچھ جادوگروں کوشیطان کے لئے جانور ذنج کرنا پڑتے ہیں اور وہ بھی بسم اللہ پڑھے بغیر۔ اور ذبح شدہ

جانورکوشیطان کی بتائی ہوئی جگہ پر پھینکنا پڑتا ہے۔

🖈 بعض جادوگرستاروں کو بحدہ کرتے اوران سے مخاطب ہوتے ہیں ۔

🏠 بعض کواپنی ماں یا بٹی سے زنا کرنا پڑتا ہے۔

🖈 اور کچھ جادوگروں کوعر بی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھنا پڑتے ہیں جن میں کفریہ معانی

یائے جاتے ہیں۔

شیطان اس طرح کے کفریہ وشرکیہ اعمال جادوگروں سے کرواتے ہیں ، پھران کی' خدمت' کرتے ہیں ۔

سوال یہ ہے کہ کیا جادو واقعتا اثر رکھتا ہے یا اس کی کوئی تا ٹیز ہیں ہوتی ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جادو واقعتا اللہ کے حکم سے اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ جادو سے کوئی مخص قتل بھی ہوسکتا ہے،

بھار بھی ہوسکتا ہے اور اپنی بیوی کے قریب جانے سے عاجز بھی آ سکتا ہے۔ بلکہ جادو الله تعالی کے علم سے خاوند بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کرسکتا ہے اور محبت بھی۔

یا در کھئے! پیسب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوسکتا ۔اور اس کی سب

ہے بوی دلیل بیہ ہے کہ خود نبی کریم مُلَاثِیْنَ پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ ٹی این اس کرتی ہیں کہ قبیلہ بنو زُریق سے تعلق رکھنے والے ایک مخص نے (جے لبید بن

اعصم کہا جاتا تھا) رسولِ اکرم ظافیم پر جادو کردیا، جس ہے آپ مُلاَثِمُ متاثر ہوئے۔ چنانچہ آپ کا خیال ہوتا کہ

آب نے فلاں کام کرلیا ہے حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ بیمعاملہ ایسے چلتا رہایہاں تک کہ آپ ایک دن (یا ایک رات) میرے پاس تھے اور بار باراللہ تعالیٰ سے دعا کررہے تھے، اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے:

« يَا عَانِشَهُ ! أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ، أَتَانِيْ رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ

وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجُلَى »

''اے عائشہ! کیا شمصیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے، میرے پاس دو آ دمی آئے تھے،ان میں سے ایک میرے سراور دوسرا میرے پاؤل کے پاس بیٹھ گیا۔''

اورایک نے دوسرے سے پوچھا:

(مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ؟) "الشخص كوكيا مواج؟"

روسے نے کہا: ( مَطْبُونْ )"اس پر جادو کیا گیا ہے۔"

اس نے کہا: کس نے کیا ہے؟

دوسرے نے کہا: لبید بن اعصم نے۔

اس نے کہا: کس چیز میں کیا ہے؟

دوسرے نے کہا: تنکھی، بالوں اور تھجور کے خوشے کے غلاف میں۔

اس نے کہا: جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے، وہ کہال ہے؟

دوسرے نے کہا: بئر ذروان میں۔

بات بهك گذاه! ﴿ ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّ چنانچے رسول الله مَالِيَّةِ اپنے بچھ صحابہ کرام نی الیُن کے ساتھ اس کنویں کو آئے اور پھر واپس آ گئے اور فرمانے

لَكِ: « يَا عَائِشَةُ ! كَأَنَّ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ أَوْ كَأَنَّ رُؤْسَ نَخْلِهَا رُؤْسُ الشَّيَاطِيْنِ » "اے عائشہ! اس کا پانی انتہائی سرخ رنگ کا ہو چکا تھا اور اس کی تھجوروں کے سرایسے تھے جیسے شیطان کے

مر ہوں۔'' (یعنی وہ انتہائی بدشکل تھیں)

آ پِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَانِي اللَّهُ ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَثُوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيْهِ شَرًّا »

''الله تعالیٰ نے مجھے عافیت دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شراور فتنہ میں مبتلا ہوجا کیں۔'' اس کے بعد آپ نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور پھر اسے زمین میں دبا دیا گیا۔ $^{\odot}$ 

جادوسیکھنا کفرہے یہاں ہم بیہ بات واضح کردینا جا ہتے ہیں کہ جادوسکھنا اور اس کی تعلیم دینا کفر ہے ۔ اور اس کی سب سے

بری دلیل الله تعالی کا بیفر مان ہے:

﴿ وَ اتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمِنَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمِنُ وَ لَكِنَّ الشَّيْطِينَ كُفُرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَّيْنِ بِبَابِلَ هَادُوْتَ وَ مَا دُوْتَ وَ مَا

يُعَلِّمُنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكَفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ ۚ وَ مَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يُنْفُعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّتَرَاةُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِثْسَ مَا شَرَوا بِهَ أَنْفُسَهُمْ

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴾ ® "اورسلیمان مَلاطل کی بادشاہت میں شیطان جو پڑھا کرتے تھے، وہ لوگ اس کی پیروی کرنے لکے حالانکہ سلیمان مُلاَثِلًا نے کفرنہیں کیا تھا ، <u>البتہ ان شیطانوں نے کفر کیا تھا جولوگوں کو جادوسکھلاتے تھے</u> اور وہ باتیں جو ش<sub>هر ب</sub>ابل میں دوفرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھیں ۔ اور وہ دونوں (ہاروت و ماروت) کسی کو جادونہیں سکھلاتے تھے جب تک بینہیں کہہ لیتے کہ ہم آ زمائش ہیں بی تو <u>کفرنہ کر</u>۔اس پر بھی وہ ان سے ایس باتیں

س<mark>کھ لیتے</mark> ہیں جن کی وجہ سے وہ خاوند بیوی کے درمیان جدائی کرا دیں حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا جادو ۵ صحيح البخارى كتاب السلام، باب السحر حديث: 5763، صحيح مسلم: 2189

ہے کچھ بگاڑنہیں سکتے۔اورالی باتیں سکھ لیتے ہیں جن میں فائدہ کچھنیں،نقصان ہی نقصان ہے۔اورانھیں

( یہود بوں کو ) پیمعلوم ہے کہ جو کوئی (ایمان دے کر) جادوخریدے وہ آخرت میں بدنصیب ہے۔ اگر وہ سجھتے

ہوتے تو جس کے عوض انھوں نے اپنی جانوں کو بچ ڈالا اس کا بدلہ برا ہے۔''

عافظ ابن حجرٌ كهت مين: "الله تعالى كاس فرمان ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَةً فَلاَ تَكُفُرُ ﴾ ميس اس بات كى دليل

ہے کہ جادو کاعلم سیکھنا کفر ہے۔'' <sup>©</sup>

اس ظرح ابن قدامةً كہتے ہيں كه " جادوسكھنا اورسكھانا حرام ہے۔ اور اس ميں اہل علم كے درميان كوئي اختلاف نہیں ہے۔لہذاا سے سکھنے اور اس پڑمل کرنے سے آ دمی کا فر ہوجا تا ہے خواہ وہ اس کی تحریم کاعقیدہ رکھے يااباحت كاـ''<sup>®</sup>

شریعت میں جادوگر کے متعلق فیصلہ

چونکہ قرآن مجید کی رو سے جادوسیکھنا اور اس کی تعلیم دینا کفر ہے ، اس لئے شریعت کی نظر میں جادوگر انتہا کی براانسان ہے۔

رسول اکرم ملافق کا ارشادگرای ہے:

« لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْتُكُهِّنَ لَهُ، أَوْتَسَحَّرَ أَوْتُسُحِّرَ لَهُ» ®

'' ووضحض ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے ، کہانت کرے یا کروائے ، جادوکرے یا کروائے ۔''

اِس حدیث سے ثابت ہوا کہ وہ مخض امت ِمحمر یہ سے خارج ہے جو جادو کرے یا کرائے ۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جندب میں ایک نے کوفہ میں ایک جادوگر کو دیکھا جو جادو کے کرتب دکھلا رہا تھا تو اسے اپنی تکوار کے

ساتھ آل کردیا۔ اس واقعہ کی سند کوشنخ البانی ؓ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ©

اس طرح بتجالة بن عَبدة بيان كرتے ميں كجناب عمر بن الخطاب ثن النا في دور خلافت ميں اپن امراء کے نام تھم نامہ جاری فرمایا تھا کہ ( افتالُوا کُلَّ سَاحِدٍ وَسَاحِرَةٍ ) '' ہر جادوگر مرداور ہر جادوگر عورت کو

قل کردو ۔'' چنانچہ ہم نے تین جادوگروں کو قل کیا۔®

🕑 المغنى:10 / 106 ① فتح البارى:10 / 225

شلسلة الأحاديث الضعيفة :1446

🗩 صحيح الجامع الصغير:5435

@ أخرج أصل الحديث البخارى:3156، وأبوداؤد :3043، والبزار ـ البحر الزخار:1060- وصححه

الألباني في تخريج أبي داؤد:3043



ات بلا كاه! المحالية اس طرح امّ المومنین حضرت حفصہ ٹئاﷺ کا کے متعلق بھی بیہ مروی ہے کہ ایک لونڈی نے ان پر جادو کردیا تو

 $^{\odot}$ انوں نے اسے قل کردینے کا حکم دیا۔

انہی دلائل کی بناء پرعلائے امت کا جادوگر کے بارے میں فیصلہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ چنانچیہ

(۱) امام مالكٌ فرماتے ہيں:

" جادوگر ؛جو جادو کاعمل خود کرتا ہواور کسی نے اس کیلئے بیمل نہ کیا ہو تواس کی مثال اُس مخص کی ہی ہے جس ك بارے مي الله تعالى في قرآن مجيد مين فرمايا ہے: ﴿ وَلَقَلْ عَلِمُوا لَمَنِ الْمُتَرَاةُ مَا لَهُ فِي الآ خِرَةِ مِن نحلاق﴾'' اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جوالیی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ ہیں۔'' لہذامیری رائے رہے کہ وہ جب خود جاد و کاعمل کرے تو اسے قل کر دیا جائے۔'°

(٢) امام ابن قدامة فرماتے ہيں:

" جادوگر کی سزافتل ہے۔ اور بیہ متعدد صحابہ کرام فن اللہ مثلا عمر، عثان، ابن عمر، حفصہ، جندب بن عبدالله، جندب بن کعب، قیس بن سعد وی الکیف اور عمر بن عبدالعزیر است مروی ہے ۔اور یہی مذہب امام ابوحنیف اور امام مالک کابھی ہے۔''<sup>©</sup>

(٣) إمام ابن كثيرٌ فرمات بين:

"الله تعالى كے اس فرمان ﴿ وَلَو أَنَّهُمُ آمَنُوا وَاتَّقُوا ... ﴾ سے ان علاء نے دليل لى ہے جو جادو كركو كافر کتے ہیں۔اور وہ ہیں امام احمد بن صنبل ؓ اور سلف صالحین ؓ کا ایک گروہ ۔جبکہ امام شافعیؓ اور ( دوسری روایت کے مطابق) امام احمد کہتے ہیں کہ جادوگر کا فرتو نہیں ہوتا البتہ واجب القتل ضرور ہوتا ہے۔ جادوگر کوقل کردینا تین محابه کرام نی الله است سی فی ابت ہے۔ ' ®

جادو گراور نجوی کے پاس جانا حرام ہے

عزیزان گرامی! ہم نے جو دلائل اب تک ذکر کئے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جادوگر جادو کرکے کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور وہ امت محمد میرسے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہ واجب القتل بھی ہوتا ہے۔ البذا إس طرح کے مجرم کے پاس جانا ہی درست نہیں ہے۔ بلکہ بیر رام ہے۔

\_\_\_\_\_ ①معرفة السنن والآثار للبيهقي:12/ 203

﴿ الموطَّا (628) كتاب العقول باب ماجاء في الغيلة والسحر

🕏 المغنى:8 / 106

كيونكه رسول اكرم الله كاارشاد كرامي ب:

« مَنْ أَتْنِ عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَة بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْكِ » 

• وَمَنْ أَتْنِ عَرَّافًا أَوْكَاهِنًا فَصَدَّقَة بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْكِ » 
• وَمَنْ أَتْنِ

'' جو مخص کسی عرر اف (پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دینے والے ،مستُقبل کی خبروں اور قسمت کے بارے میں آ گاہ کرنے والے مخص) اور کا بن ونجوی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد مُلا يُظِمّ پراتاری محمیٰ شریعت کا انکار کردیا۔''

دوسری حدیث میں ارشادفر مایا:

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْعٍ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً» ۞

'' جو مخص کسی عز اف کے پاس گیا ، پھر اس ہے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کی چالیس راتوں کی نمازیں قبول نہیں کی جا کیں گی۔''

# 🗗 قتل كرنا

سات مہلک گناہوں میں سے تیسرا گناہ اُس جان کوقتل کرنا ہے جس کوقتل کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار

الله تعالى نے كسى معصوم جان كوتل كرنے سے منع فر مايا ہے۔ اس كا فرمان ہے:

﴿ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي خَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ ©

" اورتم أس جان كوتل نه كرنا جي ( قتل كرنا ) الله في حرام كرديا ہے - مكر اس صورت ميں كه اس كاقتل كيا

اور''کسی کاقل کیا جانا برحق'' اُس وقت ہوتا ہے جب وہ قصدا کسی مومن کوتل کرے، یا شادی شدہ ہواور بدکاری کرے، یا وہ دین اسلام سے مرتد ہوجائے۔

جیما کهرسول اکرم مَلَافِیمُ کا ارشادگرامی ہے:

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّىٰ رَسُوْلُ اللَّهِ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلاثٍ:النَّيِّبُ الزَّانِيُ ، وَالنَّفُسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» ©

② صحيح الجامع الصغير:5940 ① صحيح الجامع الصغير:5939

صحیح البخاری: ۱۸۷۸ ، وصحیح مسلم: ۱۹۷۹

'' کسی ایسے مسلمان کا خون حلال نہیں جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رمول موں ۔ مگر تین میں سے ایک کے ساتھ: شادی شدہ زانی ، جان کے بدلے جان اور دین ( اسلام ) کو

**چوڑنے اورمسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا۔''** بے گناہ آ دمی کے تل کو اللہ تعالی نے دس اہم محرمات میں شار فر مایا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ آلًا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَ لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاق نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمُ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا

 $^{\odot}$  بَطَنَ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْقِلُونَ  $^{\odot}$ "آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں ، وہ چیزیں جوتمھارے رب نے تم پرحرام کردی ہیں۔وہ یہ ہیں کہ کسی چیز کواس کا شریک نہ بناؤ۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور مختاجی کے خوف سے اپنی اولا د کوفل نہ کرو۔ ہم ہی شمصیں بھی روزی دیتے ہیں اور انھیں بھی ۔ اور بے حیائی کے کاموں کے قریب تک نہ جا ؤ جا ہے وہ فاہر ہوں یا پوشیدہ ۔اوراس جان کوتل نہ کرو جے (قتل کرنا )اللہ نے حرام کردیا ہے ۔گھر یہ کہ کسی شری حق کی وجہ

ہے کسی کوفل کرنا پڑے۔اللہ نے شخصیں ان باتوں کا تا کیدی تھم دیا ہے تا کہتم عقل سے کا م لو۔'' دوسری طرف رسول اکرم مَا اللهُ اللهِ من خونِ مسلم کو مکه مکرمه کی حرمت ، ذوالحجہ کے مبینے کی حرمت اور یوم عرفه کی

حرمت کی طرح حرمت والا قرار دیا ہے۔

حضرت جابر تناسف کا بیان ہے کہ رسول اکرم مُلَا فیام عرفات میں پہنچے اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد نرمايا : « إِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ

" ب شک تمهارے خون اور تمهارے مال حرمت والے ہیں ، جس طرح تمهارا بیددن تمهارے اس مہینے میں اورتمهارے اس شہر میں حرمت والا ہے ...'

یعنی جس طرح مکه مکرمه کی حرمت کو پامال کرنا ، یا ذوالحج کے مہینے کی حرمت کو پامال کرنا ، یا یوم عرفه کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، اسی طرح مومن کا خون بہانا بھی حرام ہے۔

یمی وجہ ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے خونوں کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔

رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ارشاد ہے: «أَوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» <sup>©</sup>

'' قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔''

اور بے گناہ آ دمی کونل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو محص کسی مومن کوعمد أقتل کرتا ہے اس کیلیئے اللہ تعالی نے پانگ

سخت وعيدين ذكركى بين \_قرآن مجيد مين الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآفُهُ

جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيُهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴾ ©

'' اور جوکوئی کسی مومن کوقصدا قتل کر ڈ الے اس کی سزاجہنم ہے ، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا ، اس پراللہ تعالی کا غضب ہے،اس پراللہ تعالی کی لعنت ہے اوراس نے اس کیلئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔''

اور رسول اکرم مَلَاثِيمُ كا ارشادگرامی ہے:

«كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَن يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا ، أَوِ الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا» ® ''مکن ہے کہ اللہ تعالی ہر گناہ معاف کردے، سوائے اس آ دمی کے جس نے مومن کو جان بوجھ کرفتل کیا، یا

وه آ دمی جو کفر کی حالت میں مرگیا۔''

ای طرح رسول اکرم مَثَاثِیْمُ کا ارشادگرامی ہے:

«لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَّا كَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ» '' اگر آسان اور زمین والے ( سب کے سب ) ایک مومن کا خون بہانے میں شریک ہوجائیں تو اللہ تعالی

ان سب کوجہنم میں ڈال دے گا۔'' ® قتل مومن اتنا بزا گناہ ہے کہ اگر ایک شخص مومن کوقتل کرنے کی کوشش میں خود مارا جائے تو وہ جہنم میں چلا

جاتا ہے۔ نبی کریم مَثَافِیْمُ كا ارشادگرامی ہے:

« إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»

'' جب دومسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے پرحملہ آ ور ہوں تو قاتل اورمقتول دونوں جہنم میں یلے جاتے ہیں۔''

كها كيا: يارسول الله! بيتو قاتل موا،مقتول كيول جنهم ميں جاتا ہے؟

تو آپ مَالْتُولِم نے فرمایا:

① صحيح البخاري :6533 ، 6864 ، وصحيح مسلم :1678

93:4:النساء 4

🕜 سنن النسائي :3984ـ وصححه الألباني

جامع الترمذي :1398 ـ وصححه الألباني

♠ 12.0
♠ 12.0
♠ 12.0
♠ 12.0

سات مهلک گناه! «إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»

'' کیونکہ وہ اینے ساتھی کوقتل کرنے کی کوشش کررہا تھا۔''

سامعین کرام! قتل تو یہود ونصاری میں ہے بھی کسی ایسے خض کا ہوجس کو اسلامی مملکت میں جان ومال کے تحفظ کی ضانت دی گئی ہوتو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قاتل کا جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں یائے گا۔

ني كريم مَثَاثِيْمُ كَا ارشاد رَّرامي ب : « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَ حْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رَائِحَتَهَا تُوْجَدُ مِن مَّسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا» <sup>©</sup>

'' جو شخص کسی ایسے آ دمی کوتش کرے جس کو اسلامی مملکت میں جان و مال کے تحفظ کی ضانت دی جا چکی ہوتو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا ، حالانکہ اس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے محسوس کی جاسکے گی۔''

### 🕜 سود کھانا

سات مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے چوتھا گناہ ہے: سود کھانا الله تعالی نے سود کو واضح طور پرحرام قرار دیا ہے۔ فرايا: ﴿وَ اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرَّبُوا﴾ ©

'' الله تعالى نے تجارت كوحلال اور سود كوحرام كرديا ہے۔''

اس لئے اللہ تعالی نے تمام اہل ایمان کوسود کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا فرمان ہے:

﴿يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَا كُلُوا الرِّبَوا اَضْعَافًا مُضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُغْلِحُونَ ﴾ ©

''اےایمان والو!تم بڑھا چڑھا کرسود نہ کھاؤاوراللہ تعالی سے ڈرتے رہوتا کہتم کامیاب ہوسکو۔'' ایک اور مقام پراللہ تعالی نے سودکوترک کرنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا: اگرتم ایسانہیں کرو گے تو سمجھ لوکہ تم نے الله اوراس کے رسول مَنْ لِيْنَا کے خلاف اعلان جنگ کردیا ہے۔

ارِثَادِ ﴾: ﴿ يَآ يُنِهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿  $oldsymbol{i}$ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَاذَنُوْا بِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ

🕝 البقرة: 275

① صحيح البخارى :2888
 ① صحيح البخارى :3166
 ⑥ البقرة 2 :278-279
 ⑥ البقرة 2 :278-279



نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالی اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ۔''

اگر کوئی شخص سود کی حرمت کاعلم ہونے کے باوجود سودی لین دین جاری رکھے تو اسے یقین کر لینا جا ہے کہ اس کے معاشی حالات تباہی اور بربادی کی طرف جارہے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس کو وقتی طور برایبا گے کہ اس کی معاشی حالت بہت بہتر ہورہی ہے،لیکن آخر کاراس کا انجام بربادی کےسوا کچھنہیں ۔

> كُونكه الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾  $^{ exttt{O}}$ '' الله سود کومٹاتا اور صدقوں کو بڑھاتا ہے۔''

اوررسول اكرم مَنْ اللَّيْمُ كا ارشاد ہے: «مَا أَحَدٌ أَكْفَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إلى قِلَّةٍ»® '' کوئی شخص چاہے کتنا سود لے لے اس کا انجام آخر کارقلت اور خسارہ ہی ہوگا۔''

سودی لین دین کرنے والے مخص کو اللہ تعالی ہے ڈرنا چاہئے اور فوری طور پر توبہ کرکے اسے اِس حرام لین دین کوترک کردینا چاہئے ۔ ورنہ وہ یہ بات یاد رکھے کہ جب تک وہ سودی لین دین کرتا رہے گا اس پر رسول ا کرم منگافیز کم کی لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی۔

جيها كه حفرت جابر بني الله بيان كرت بين كه «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الرِّبَا ، وَمُوْ كِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ :هُمْ سَوَاءٌ $\mathbb{P}^{\mathbb{Q}}$ 

یعنی رسول الله مظافیظ نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر،سود کھلانے والے پر،اس کے لکھنے والے پر،اس کے گواہوں پر۔اورآپ مُلاٹیٹانے فرمایا:'' بیسب گناہ میں برابر ہیں۔''

## 🙆 يتيم كا مال كھانا

سات مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے پانچواں گناہ ہے: یتیم کا مال کھانا۔

الله تعالی نے بتیموں کے سر پرستوں کوان کامال اٹھیں دینے کا حکم دیا ہے اور اسے خود کھانے سے منع فرمایا ب- الله تعالى كا ارشاد ب: ﴿ وَ اتُوا الْيَتَلَمِّي أَمُوالَهُمْ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَ لَا تَأْكُلُوٓا آمُوَالَهُمْ اِلَى آمُوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ﴾ ®

① البقرة2:276

سنن ابن ماجه :2279 وصححه الألباني 2:4-النساء @

ات مهل گذاه!

''اور تیبموں کوان کے مال واپس کردو۔اوران کی کسی اچھی چیز کے بدلے انھیں گھٹیا چیز نہ دو۔اوران کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کرنہ کھاؤ۔ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے تیموں کے سرپرستوں کو تین قتم کے احکامات جاری فرمائے ہیں۔

پہلا یہ کہ تیبموں کے مال تیبموں کو واپس کر دو ، لعنی جب پٹیم بیجے بالغ اور باشعور ہو جا ئیں اور مالی معاملات کوخودسنجالنے کے لائق ہو جائیں تو انھیں ان کے مال واپس لوٹا دو۔ تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق انھیں

استعال میں لاسکیں \_

دوسرا یہ کہ ان کی سمی اچھی چیز کے بدلے اٹھیں کوئی گھٹیا چیز نہ دیا کرو ۔ کیونکہ جاہلیت کے دور میں تیموں کے سر پرست بتیموں کا عمدہ مال اور ساز وسامان اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور اس کے بدلے آتھیں اپنا گھٹیا مال

اور حقیر ساز وسامان وے دیا کرتے تھے۔اللہ تعالی نے اٹھیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ تیسرا یہ کہ اپنے اور تیبموں کے مال خلط ملط کرے تیبموں کے مال کھانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ کیونکہ جاہلیت کے دور میں لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔سواللہ تعالی نے اس سے بھی منع کر دیا۔

پھر آیت کے آخر میں تیموں کے مال کھانے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔

تیموں کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے اس کا اندازہ آپ اللہ تعالی کے اس فرمان سے کر

سکتے ہیں۔ الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَا كُلُونَ آمُوالَ الْيَتَمْى ظُلْمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ

 $^{\circ}$ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا  $^{\circ}$ 

''وہ لوگ جوظلم کرتے ہوئے تیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ درحقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب جہنم کی آ گ میں داخل ہو نگے ۔''

عزیز القدر بھائیو! نتیموں کا مال کھانا تو دور کی بات ، اللہ تعالی نے ان کے مال کے قریب جانے سے بھی منع

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ وَ لَا تَقُرَبُوا مَالَ الْمَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ ﴾ • ''اوریتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ ،مگر ایسے طریقے سے جواس کے حق میں بہتر ہو ، یہاں تک کہ وہ

جوان ہو جائے۔'



یعنی بیتم کے بالغ اور باشعور ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کرواور بیتم کی خیرخواہی کرو ، نہ یہ کہا*ل* 

کے مال کوفضول خرچیوں میں اڑا دو ، یا اس میں بے جا تصرف کر کے اسے ٹھکانے لگا دو۔

 $^{\odot}$  الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ لَا تَا كُلُوْهَاۤ إِسُرَافًا وَ بِدَادًا اَكَ يَكْبَرُوْا ﴾

''اوران کے بڑے ہوجانے کے ڈریسےان کے مالوں کوجلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو۔'' ہاں اگریتیم کا سرپرست خود فقیر ہو اور تییموں کی دیکھ بھال کی وجہ سے کوئی اور کام نہ کرسکتا ہوتو وہ اپنی

ضرورت کے مطابق اس کے مال میں سے واجبی طور پر کھا سکتا ہے۔

الله تعالی کا فرمان ہے:

وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَ مَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَا كُلْ بِالْمَعْرُوفِ $^{\odot}$ 

''اور جو مالدار ہوتو وہ ِ ( ان کے مال ہے ) بچتار ہے۔اور جوفقیر ہوتو دستور کے مطابق واجبی طور پر کھا سکتا ہے۔''

## 🛭 میدانِ جنگ سے پیٹھ بھیرنا

سات مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے چھٹا گناہ ہے: میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا۔

الله تعالى نے اہل ایمان كوميدان جنگ سے پیٹھ پھيركر بھا گئے سے منع كيا ہے -اس كا فرمان ہے:

 $\Phi$  يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَّنُوٓا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُوُهُمُ الاَدْبَارَ $\Phi^{ exttt{O}}$ 

''اےایمان والو! جبتم کافروں کے بالقابل صف آرا ہو جاؤ تو ان سے پیٹے مت پھیرنا۔''

اِس آیت ہے معلوم ہوا کہ مسلمان جب کافروں سے برسر پیکار ہوں اور میدان کارزار میں ان کے آمنے

سامنے ہوں تو میدان جھوڑ کر بھاگ کھڑا ہونا حرام ہے۔ اور بیا تنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے:﴿وَ مَنْ يُولِهِمْ يَوْمَثِنِ دُبُرَةَ إِلَّا مُتَحَرَّفًا لِقِتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَلْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ

اللهِ وَ مَاوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴾ ©

'' اور جو شخص ان نے اس موقع پر پیٹھ پھیرے گا ،سوائے اس کے کہ اس میں کوئی جنگی حال ہو ، یا ( اسلامی فوج کی کسی ) جماعت سےمل جانا مقصور ہوتو وہ اللہ کےغضب کامستحق ہوگا اور اس کا ٹھکا نا دوزخ ہوگا ۔اوروہ بہت ہی بری جگہ ہے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ دومقاصد کیلئے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھا گنا جائز ہے۔ایک بیر کہ جنگی حال چلتے ہوئے دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے ایک طرف بھرنا اور پھراحیا نک ملیٹ کرحملہ کر کے اسے زیادہ نقصان پنچانے کا ارادہ ہو۔ دوسرایہ کہ بیچھے ہٹ کراپنی جماعت کے ساتھ ملنا اور اس کے ساتھ مل کر دوبارہ زوردار حملہ كرنامقصود ہو \_

ان دو مقاصد کے علاوہ میدان جنگ ہے پیٹھ پھیر کر بھا گنے والا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور الله تعالی کے غضب کامستحق تھہرتا ہے۔ اور اس کا ٹھکا نہ جہنم بنا دیا جاتا ہے ، جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو ان تمام گنا ہوں سے بیچنے کی تو فیق دے ۔ اور اگر ہم میں ہے کسی نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو وہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ان سے سجی تو بہ کرنے کی تو فیق دے۔

ووسرا خطبه

سامعین گرامی! پہلے خطبہ میں ہم نے سات مہلک گناہوں میں سے چھے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔اب اس موضوع کومکمل کرتے ہوئے ساتویں گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔

🗗 بے گناہ، یا کدامن اور مومنہ عور توں پر بد کاری کا الزام لگانا

مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے ساتواں گناہ ہے: بے گناہ، پا کدامن اورمومنہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر الزام تراشی کرنے والے لوگ چار گواہ پیش نہ کرسکیں تو اللہ تعالی نے انھیں اس دنیا

میں اسی (۸۰) کوڑوں کی سزا دینے کا حکم دیا ہے۔اور آٹھیں فاسق وفا جرقر ار دیا ہے۔ الله تعالى كافرمان ٢: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَالجلِدُوهُمُ

ثَمْنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ  $ightarpoonup^{0}$ '' اور جولوگ پا کدامن عورتوں پر زنا کی تہت لگا ئیں ، پھر چار گواہ پیش نہ کر عمیں تو انھیں تم اسی (۸۰)

کوڑے مارو۔اوربھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔اوریہی لوگ ہی فاسق ہیں۔''

اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو دنیا وآخرت میں ملعون قرار دیا ہے۔اور آخرت میں اکس بوے عذاب کی وعید دی ہے۔اس کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُؤُنَ الْمُحْصَنَاتِ الْعُفِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَلَهُمْ

عَذَابُ عَظِيْمٌ ﴾ 🕈

'' جو لوگ یا کدامن ، بدکاری سے بے خبر ، مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ، وہ یقیناً دنیا وآخرت میں

ملعون ہیں ۔اوران کیلئے برداعذاب ہے۔''

لہذا ہمیں اپنی زبانوں کوتہمت بازی اور الزام تراثی سے بچانا جاہئے۔ الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوتمام گنا ہوں سے بیجنے کی توفیق دے۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# ظل عرش اللي کے حقدار کون؟

انهم عناصرِ خطبه:

🛈 ظل عرش باری تعالی کے مستحق کون؟

🕑 ظل عرشِ باری تعالی کے مستحقین کا اجمالی تذکرہ

💬 ظل عرشِ باری تعالی کے مستحقین کا تفصیلی تذکرہ

محترم حضرات! آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع صحیح بخاری اور سیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے،جس میں نی کریم ملاقظ نے اُن سات فتم کے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنھیں قیامت کے روز عرش باری تعالی کا سامی نصیب ہوگا اور اُس روز اس کے سائے علاوہ کوئی اور سامیہ نہ ہوگا۔ آیئے سب سے پہلے وہ حدیث ماعت شیخے ۔

حضرت ابو ہررہ وی اللہ بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مَا اللَّهُ اللَّهِ ارشا و فرمایا:

« سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ »

" سات قتم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاده کوئی اور ساییه نه ہوگا۔''

- ① «اَلْإِمَامُ الْعَادِلُ » "عادل حَكمران ــ"
- 🕜 «وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ » "وه نوجوان جس كى نشو ونما الله كى عبادت كے ساتھ مولَى \_''
  - @ «وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ » "وه آدى جس كا دل مجدول مين لاكا موامو"
- @ «وَرَجُلَان تَحَابًا فِي اللَّهِ ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ » '' وه دوآ دمى جَضُول نے آپس میں ایک
  - دومرے سے اللہ کی رضا کیلئے محبت کی ،اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا جدا ہوئے۔''
- @ « وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ۚ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ » ''وه آدمى جس كوايك عہدے دارخوبصورت عورت نے دعوت ( زنا ) دی تو اس نے کہا: میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں ۔''
  - - ٧ (وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ »





'' وہ آ دمی جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کے

وائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔'

﴾ « وَرَجُلٌ ذَكُو الله خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» ''اوروه آدى جس نے عليحدگي ميں الله تعالى كويادكيا تواس

کی آنکھوں سے آنسو بہد نکلے۔'<sup>©</sup>

عزيز القدر بهائيو!

قیامت کا روز انتہائی ہولناک ہوگا۔اور اتنا طویل دن ہوگا کہ انسان اس کی لمبائی کا سن کر ہی دنگ رہ جاتا ہے اور اس کے رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔اللہ تعالی نے اس کی لمبائی پچاس ہزار سال ذکر کی ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ تَعْرُجُ الْمَلَوْكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَادُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴾ ©

'' فرشتے اور جبریل امین اس کے پاس چڑھ کر جائیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار بچاس ہزار سال ہوگی۔''

جي بان! پياس سالنبين ، بياس ہزار سال!!!

وہ دن اتنا لمبااور اِس قدر ہولناک ہوگا کہاس میں بچے بوڑھے ہوجا ئیں گے۔

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ فَكُيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الولْدَانَ شِيْبًا ﴾ ©

''اگرتم نے کفر کی راہ اختیار کی تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔''

ٔ اُس دن سورج بہت ہی قریب ہوگا اور اس کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔

حضرت مقداد بن اسود منی الله نیز بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَثَاثِیْمُ سے سنا ، آپ فرمارہے تھے:

« تُدُنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقُدَارِ مِيْلٍ »

'' قیامت کے روز سورج کومخلوق سے قریب کردیا جائے گاحتی کہ وہ ان سے ایک میل کے فاصلے پر رہ

مائےگا۔"

المعارج 4:70 ① صحيح البخارى: 660، صحيح مسلم: 1031

<sup>17: 73</sup> المزمل 73: 73

سليم بن عامر کہتے ہيں:

(مَا أَدْرِى مَا يَعْنِي بِالْمِيْلِ، أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ أَوِ الْمِيْلَ الَّذِي تُكْحَلُّ بِهِ الْعَيْنُ )

میں نہیں جانتا کہ میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا اس سے مراد وہ سلائی ہے جس کے ذریعہ آٹھ میں

مرمه لكايا جاتا ہے!

بِمِرَآبِ مَا لَيْكُمُ فِي الْعَرَقِ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ »

''لوگوں میں سے ہرایک اپنے اپنے عمل کے مطابق کیلنے میں ہوگا۔''

« فَمِنْهُمْ مَّنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ »

" ان میں ہے کسی کا پسینہ اس کے مخنوں تک ہوگا۔"

« وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ »

'' کسی کا پیپنداس کے گھٹنوں تک ہوگا۔''

(وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكُونُ إِلَى حِقُولِهِ»

"کسی کا پسینهاس کی کو کھ تک ہو گا۔"

« وَمِنْهُمْ مَّنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا» قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ.

"اور آپ مَالَّيْنَا فِي اين ماته سے اپنے منه کی طرف اشارہ کرے فرمایا که)کسی کواس کا پسیندلگام دے ر ہاہوگا ( یعنی اس کے منہ تک ہوگا۔ ) ''<sup>©</sup>

ای طرح حضرت ابو ہر رہ و ثن الله عند بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مثل فی الم اللہ فی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

«إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِيْنَ بَاعًا ، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَى أَفُوَاهِ النَّاسِ أَوْ آذَانِهِمُ»

" قیامت کے دن پسینہ زمین میں ستر باع ( یعنی ستر مرتبہ دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر ) ہوگا اور وہ **لوگو**ں کے منہ یا ان کے کا نوں تک پہنچ رہا ہوگا۔''

اور حضرت ابن عمر ثفا الله بيان كرتے بي كدرسول اكرم مُلَا يُعْتِمُ في فرمايا:

 $\mathbb{Q}$  ( ﴿ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ حَتَّى يَغِيْبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ  $\mathbb{Q}$ 

0 صحيح مسلم:2864

🛭 صحيح البخاري :4938

② صحيح البخارى:6532، صحيح مسلم:2863



درمیان تک حبیب رہا ہوگا۔'' عزیزان گرامی! اِس طرح کی صورتحال میں کوئی سابیہ نہ ہوگا سوائے عرشِ باری تعالی کے سائے کے ۔اور

ریون ون باز کرون کی دون کی دون کا کیا ہے کہ اور کا کا این کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں آپ نے دون کو اور کی اس کے بارے میں آپ نے حدیث ساعت کی ۔ آپ اب ان حفرات کا تذکرہ قدرے تفصیل سے کرتے ہیں ۔ لیکن اِس کی تفصیلت میں جانے سے قبل کچھ تنبیہات:

﴿ بَهِلَى تنبيه به ہے كہ حديث ميں جو ( سبعة ) كالفظ آيا ہے ، جس كامعنی ہے سات ، تو اس سے مراد سات افراد نہيں ، بلكہ سات قتم كے لوگ ہيں ۔ كيونكہ حديث ميں اللہ كے نبی سَلَّ اللَّهِ نے چند اوصاف ذكر كئے ہيں۔ چنانچہ به افساف جن لوگوں ميں بھی ہو نگے ۔ ہيں۔ چنانچہ به افساف جن لوگوں ميں بھی ہو نگے ۔

ہے <u>دوسری تنبیہ</u> یہ ہے کہ بیخوش نصیب لوگ صرف مردوں میں سے ہی نہیں ہو نگے ، بلکہ جن خواتین میں ہے ہے ۔ بیصفات ہوگی ، وہ بھی ان حضرات میں شامل ہوگی ۔

ﷺ تیسری تنبید یہ ہے کہ عرش باری تعالی کے سائے تلے جمع ہونے والے خوش نصیب لوگ صرف سات قتم کے ہی نہیں ہونگے ، بلکہ ان میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں ، جن کا ذکر دیگر احادیث میں کیا گیا ہے۔ اور ہم خطبہ کے آخر میں ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ان شاء اللہ تعالی

اس بات کی قائل ہے کہ مطلق کومقید پرمحمول کرتے ہوئے اس سے مرادعرش باری تعالی کا سایہ ہی ہے۔ جبکہ تُنُّ ابن بازُ کا کہنا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالی کا سامیہ ہے۔ اور اس کی کیفیت خود اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ چونکہ حدیث میں اللہ کے سائے کا ذکر ہے اس لئے اسے بغیر تاویل وتکییف کے ماننا ضروری ہے۔ ان تنبیہات کے بعد آسے اب ہم اس حدیث میں مذکورسات قتم کے لوگوں کا تذکرہ تفصیل سے کرتے ہیں۔

## (ٱلْإِمَامُ الْعَادِلُ ) ''عادل حكمران ''

ان خوش نفیب لوگوں میں سے پہلا شخص ہے: عدل وانصاف کرنے والا حکمران ، جواپی حکمرانی کے دور میں رعایا کے ساتھ خود بھی عدل وانصاف کرے اور اپنی مملکت کے باقی تمام چھوٹے بڑے ذمہ داران کو بھی عدل

وانعاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دے۔ وہ خود بھی اپنی رعایا پرظلم وزیادتی نہ کرے اور اپنے وزیروں ، مثیروں اور تمام محکموں کے افسروں کو بھی اس سے منع کرے۔

( اَلْإِمَامُ ) ہے مراد صرف اعلی حکمران ( ملک کا سربراہ ) ہی نہیں بلکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔مثلا قاضی اور افسران بالا وغیرہ۔

یہ میں دیسی ہے میں ادوہ ہے جو بغیر افراط وتفریط کے اللہ تعالی کے دین کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور ( اَلْعَادِلُ ) سے مرادوہ ہے جو بغیر افراط وتفریط کے اللہ تعالی کے دین کے مطابق فیصلہ کرے۔

الله رب العزت نے حضرت داؤد علیظ کو حکم دیا تھا کہ

''اے داؤد! ہم نے آپ کوز مین میں خلیفہ بنایا ہے۔لہذالوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اورخواہش ننس کی اتباع نہ کرنا ، ورنہ یہ بات آپ کواللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔''

آپغور کریں کہ اللہ تعالی نے انصاف پر بنی فیصلے کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ خواہش نفس کی پیروی کرنے سے بھی منع کیا ہے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جوشخص فیصلہ کرتے وقت چاہے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے یالوگوں کی خواہشات کو مدنظر رکھے تو اس کے فیصلے انصاف پر بنی نہیں ہوتے ۔ بلکہ اس کے فیصلوں میں بے انصافی

ادر حتی کہ کلم تک بھی پایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کا حکم اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مثل فیز کم کو بھی دیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا:

. ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَ كَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ \* ''لهذا آپان كورميان فيصلے الله كازل كرده احكام كے مطابق ليجيئے اوران كی خواہشات كے پیچے نہ

ئے کہ ایک ایک میں ایک ہے۔ ایک آئے کے کہا ایک ایک کے انداز کا ایک کے انداز کی ایک کے انداز کی ایک کے انداز کیا

چلئے کہ آپ کے پاس می آچکا ہے۔''



کا اختیار ہوتو وہ عدل وانصاف کریں ۔

بارى تعالى كا فرمان ٢: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

 $^{\odot}$ النَّاسِ اَكْ تَحُكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمُ بِهِ

'' بے شک اللہ تعالی شمصیں حکم دیتا ہے کہتم امانتیں ان کے حقد اروں کو ادا کر دیا کرواور جبتم لوگوں کے درمیان نیصلے کرنے لگوتو عدل کے ساتھ فیصلے کیا کرو۔اللہ تعالی یقینا شمصیں اچھی نفیحت کرتا ہے۔''

عدل وانصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والےلوگوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم مَثَاثِیْمُ نے ارشاد

«إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُّوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَٰنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَنِهِ يَمِيْنٌ،الَّذِيْنَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا $^{\circ}$ 

'' بلا شبہ عدل وانصاف کرنے والے لوگ اللہ تعالی کے ہاں نور سے بنے ہوئے ان منبروں پر ہونگے جو رحمٰن کے دائیں طرف ہونگے ۔اوراس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں ۔ بیدوہ لوگ ہونگے جواپنے فیصلوں میں،

ایے گھر والوں میں اوراپی ہرذ مہ داری میں انصاف کرتے تھے۔''

اور جو حاکم یا قاضی یا وزیریا افسر اپنی رعایا کے ساتھ ناانصافی اورظلم وزیادتی کرے تو اس کے بارے میں الله كے نبي مَنْ اللَّهُ كَا ارشاد ب:

« مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

'' جس بندے کو اللہ تعالی کسی رعایا کی ذمہ داری سونیے ، پھر وہ اپنی موت کے وفت اپنی رعایا سے دھوکا کر

رہاہوتو اس پر اللہ تعالی جنت کوحرام کر دیتا ہے۔''

• «وَشَابُ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ » '' وہ نو جوان جس کی نشو ونما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہو گی ۔''

<sup>58: 4:</sup> النساء 4

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم:1827

<sup>🕏</sup> صبحيح البخاري: 7151 ، وصحيح مسلم: 142 واللفظ لمسلم

یہ ہے اُن سات قسم کے لوگوں میں سے دوسرا خوش نصیب جسے اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ محترم بهائيواور قابل فخربهنو!

انسان کی زندگی میں جوانی کا مرحلہ بڑا ہی حساس ہوتا ہے۔ اِس مرحلے میں نوجوان عموما اپنی خواہشات کے پھیے چلتے ہیں اور اپنی جوانی کی زندگی کواللہ تعالی کی نافر مانی میں گزار دیتے ہیں ۔ کیونکہ وہ یہ بمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جوانی موج مستی کیلئے ہے، جہاں تک دین پرعمل کرنے کا تعلق ہے تو ان کے خیال کے مطابق اس کیلئے ابھی بہت کمبی زندگی بوی ہے!!! کیکن جس نو جوان کی جوانی اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت وفر ما نبر داری میں گزر جائے تو اس کواللہ تعالی بقیہ زندگی میں بھی اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق دیتا ہے۔اوراس پراس کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچے قیامت کے روز وہ اُن خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوگا جنھیں اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب

الله تعالی نے قرآن مجید میں چندنو جوانوں کا قصہ ذکر کیا ہے جنھوں نے ایک کہف (غار) میں پناہ لے کر اینے ایمان کو بچایا تھا۔ اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور پھراس کی تو حید پرڈٹ گئے۔ اور شرک کرنے سے صاف انکار کردیا۔

بارى تعالى كا فرمان ہے: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةُ امْنُوا بِرَبِّهِمْ وَذِذْنَهُمْ مُدًى ﴾ وَ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُ السَّمَوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ الها لَقَل قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴾ <sup>©</sup>

''ہم آپ کوان کا سیح واقعہ سناتے ہیں۔ وہ بلا شبہ کچھنو جوان تھے جواپنے رب پرایمان لائے تھے۔اور ہم نے انھیں راہِ راست کی طرف زیادہ ہدایت دی تھی ۔ اور ہم نے ان کے دلوں کومضبوط رکھا جب وہ ( دعوت حق کیلئے ) کھڑے ہوئے اور کہا: ہمارا رب وہ ہے جو آسانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم اس کے سواکسی دوسرے معبود کو ہر گزنہیں پکاریں گے۔ورنہ ہم حقیقت سے دور کی بات کہیں گے۔''

عزیز القدر نوجوانو! اپنی جوانی کوغنیمت مجھواورفتنوں کے اِس دور میں اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ اور اپنی توانا ئیوں کو اللہ تعالی کی اطاعت وفر مانبر داری میں کھیا دو۔

رسول اکرم مَنَافِیمُ کا ارشادگرامی ہے:

« اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ ، شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ



مَوْتِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقُرِكَ »

'' پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلےغنیمت سمجھو۔اپی جوانی کواپنے بڑھاپے سے پہلے ،اپی فراغت کو ا پی مصروفیت سے پہلے ،اپی زندگی کواپی موت سے پہلے ،اپی تندرتی کواپی بیاری سے پہلے اوراپی خوشحالی کواپی غربت سے پہلے۔'' 🛈

نو جوانو! یہ بات یا در کھو کہ قیامت کے روز جن پانچ سوالوں کے جوابات ہر بندے کو دینا پڑیں گے ان میں ہے ایک سوال جوانی کے متعلق ہوگا کہ اسے کس چیز میں کھیا دیا تھا؟ اللہ تعالی کی فرمانبرداری میں یا نافرمانی میں؟ حضرت عبدالله بن مسعود منى در ايت ب كدرسول اكرم من الينام في المرام من الينام المرام من التي المرام ا

«لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبَّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ :عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ ، وَ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ ، وَ مَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ»  $^{f \oplus}$ 

" قیامت کے دن پانچ چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس ے بل نہیں سکیں گے: عمر کے بارے میں کہ اس نے کیسے گزاری ؟ جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیز میں کھیایا؟ مال کے بارے میں کداس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں پرخرچ کیا؟ اور علم کے بارے میں کداس نے اس پر کتناعمل کیا؟ "

🗗 «وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ» "وه آ دمى جس كا دل مسجدوں ميں لئكا موا مو-" عرش باری تعالی کے سائے تلے جگہ پانے والے خوش نصیب لوگوں میں تیسری قتم کے لوگ وہ ہیں جنھیں الله کے کھروں سے شدید محبت ہوتی ہے۔ وہ جب مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں تو انھیں سکونِ قلب نصیب ہوتا ہے اور جب معجدوں سے باہر جاتے ہیں تو ان میں واپس لو منے کیلئے بے تاب رہتے ہیں۔

مسجدوں کو آباد کرنا ، ان کی رونفیں بڑھانا اور ان میں اللہ کے نام کو بلند کرنا ابیاعمل ہے کہ جس کی اللہ تعالی

نے بڑی تعریف کی ہے اور اسے ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِلَ اللَّهِ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِر وَ أَقَامَ الصَّلُوةَ وَ اتَى الزَّكُوةَ وَ لَمْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسِّى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ ®

''اللّٰہ کی مساجد کوآباد کرنا تو اس کا کام ہے جواللّٰہ پراورآخرت کے دن پرایمان لایا ،نماز پابندی سے پڑھتا

① صحيح الترغيب والترهيب:3355

ظلِ عرشِ اللي کے حقدار کون؟ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ٢٨٩ ﴿ ﴾ ٢٨٩ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَمُواْلِهُ لَا لَهُ ﴿ لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

ر ہاور ز کا قراد اکرتا رہا اور اللہ کے سواکسی سے نہ ڈرا۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے۔''

جو مخص مسجد میں آتا ہے وہ اللہ تعالی کا مہمان ہوتا ہے۔

رسول اكرم مَثَاثِينَمُ كا ارشاد ہے : « مَنْ تَوَضَّأَ وَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ زَائِرٌ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقٌّ عَلَى

الْمَزُوْرِ أَن يُّكُرِمَ الزَّاثِرَ» <sup>①</sup>

'' جو مخص وضو کرے اور مسجد کی طرف آئے تو وہ اللہ عز وجل کا مہمان ہے۔اور میزبان (اللہ تعالی ) پریہ حق

ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔'' اور الله تعالی اینے اس مہمان کی مہمانی جنت میں تیار کرتا ہے۔

حفرت ابو ہریرہ ٹی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُلاثِیمًا نے ارشاد فرمایا:

 $^{\circ}$  هَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا ، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ  $^{\circ}$ 

'' جو تخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں جائے تو اللہ تعالی اس کیلئے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے، وہ جب بھی جائے ، صبح کو یا شام کو۔''

اوراندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والے لوگوں کو قیامت کے روزمکمل نورنصیب ہوگا۔

حفرت بريدة مى الله عند بيان كرت بيس كدرسول الله مَا الله عَلَيْمُ في ارشاد فرمايا:

 $^{\circ}$  بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  $^{\circ}$ 

'' اندهیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ آتھیں قیامت کے روز مکمل نور

نعیب ہوگا۔'' 🗨 باری تعالی کے عرش کے سائے میں جگہ یانے والے خوش نصیب لوگوں میں سے چوتھی قسم

کے لوگ وہ ہیں جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ۔ وہ کسی دنیاوی مقعد کی خاطرنہیں ،کسی کے مال کی وجہ سے نہیں ،کسی کے منصب کی وجہ سے نہیں ، بلکہ صرف اور مرف الله تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر محبت کرتے ہیں ۔ نبی مَثَاثِیْنِ نے ایسے لوگوں کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا:

«وَرَجُلَان تَحَابًا فِي اللهِ ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ »

① السلسلة الصحيحة للألباني: 1169 ۞ صحيح البخاري: 662 ، صحيح مسلم: 669

<sup>🕏</sup> سنن أبي داؤد : 561 وجامع الترمذي : 223 وصححه الألباني



'' وہ دوآ دمی جنھوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کیلئے محبت کی ، اسی پراکٹھے کران اسی بردرا دراموں کیں''

ہوئے اور اسی پر جدا جدا ہوئے ۔''

اسى طرح آپ مَنْ اللَّهِ عَالَيْنِ كُمُ ارشاد كُرامى ہے: « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ؟ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي » <sup>©</sup>

'' بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن ارشاد فر مائے گا: آج میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں! میں اضیں اپنے سائے میں ا اخیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ اورکوئی سائی ہیں ۔''

الله کیلئے ایک دوسرے سے محبت کرنا اُن تین اعمال میں سے ایک ہے جن کے ساتھ ایک مومن ایمان کی لذت کومحسوس کرتا ہے۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهِ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ »

'' تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جوکسی شخص میں موجود ہوں تووہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کے مٹھاس '' . . . . ، .

① « أَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا »

'' پہلی رہے کہاسے اللہ اور اس کے رسول (مَثَاثِیْزُم) کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو۔''

( وَأَنْ يُتُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِللهِ »

'' دوسری میہ ہے کہ اسے کسی شخص سے محبت ہوتو محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔''

﴿ وَأَنْ يَكُورَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفُو بِعُدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ ، كَمَايَكُوهُ أَنْ يَّلُقلى فِي النَّارِ » ﴿ اللّٰهِ مِنْهُ ، كَمَايَكُوهُ أَنْ يَّلُقلى فِي النَّارِ » ﴿ اورتيسرى بيہے كه اسے نامرك طرف لوٹنا اس طرح نا پسند ہے۔'' اوراللّٰه كى رضاكى خاطر ايك دوسرے سے محبت كرنے سے محبت كرنے والوں كيلئے اللّٰہ تعالى كى محبت واجب ہو جاتى ہے۔

ابوادریس الخولانی بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت معاذ بن جبل شکالیئن سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کیلئے۔ تو رضا کیلئے محبت کرتا ہوں ۔ انھوں نے کہا: واقعتا اللہ کی رضا کیلئے؟ میں نے کہا: جی ہاں محض اللہ کی رضا کیلئے۔ تو انھوں نے کہا: آپ کوخوشخبری ہو کیونکہ میں نے رسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللہ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

« قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَبَتُ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ،وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ



فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ » (المُتَبَاذِلِيْنَ فِي

'' الله تبارک وتعالی فرماتا ہے: میری محبت ان لوگوں کیلئے واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کیلئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ، ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ، ایک دوسرے کی زیارت کرتے اور ایک دوسرے پرخرچ کرتے ہیں۔''

🔕 عرش باری تعالی کے سائے تلے جمع ہونے والے لوگوں میں سے یا نچویں قشم کے لوگ وہ

ہیں جنھیں رسول اکرم مُثَاثِینًا نے ان الفاظ میں ذکر فر مایا: « وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ »

''وہ آ دمی جس کو ایک عہدے دار، خوبصورت عورت نے دعوتِ ( زنا ) دی تو اس نے کہا: میں

الله تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔'' ایک عہدے دار اور خوبصورت خاتون خود برائی کی دعوت دے رہی ہو، تو اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

لیکن اس مخص کیلئے یہ بڑا ہی آسان ہوتا ہے جواللہ تعالی سے ڈرتا ہو۔ جیسا کہ حضرت یوسف علاظ کو بادشاہ کی بوی نے اپنے شاہی محل میں ، دروازوں کو بند کر کے برائی کی دعوت دی ، تو انھوں نے کہا: (مَعَاذَ الله ) لعنی الله كى پناه! بياس بات كى دليل ہے كه وه واقعتاً الله تعالى سے دُرتے تھے۔

الله تعالی سے ڈرتے ہوئے اس کی معصیت و نافر مانی کو چھوڑ نامتقی و پر ہیز گار کی ایک اہم علامت ہے۔اور جس شخص میں پیعلامت پائی جاتی ہووہ یقینا خوش نصیب ہے۔اس کواللہ تعالی ایک تو ارض محشر میں اپنے عرش کا سابینصیب کرے گا۔ دوسرا اسے جنت میں داخل کرے گا۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى اللَّهُ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُوٰى ﴾ ® " الله جو شخص اینے رب کے سامنے کھڑ ہے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کوخواہش (کی پیروی کرنے ) سے روکا ہو گا تو اس کا ٹھکا نا جنت ہی ہے۔''

اور جو شخص بدکاری کے عین قریب بہنچ چکا ہواور کوئی اسے رو کنے والا نہ ہو ،مگر وہ اللہ تعالی ہے ڈر کر اسے چھوڑ دے ، تو ایسا مخص مستجاب الدعوات ہوتا ہے اور اگر وہ مشکلات میں گھر جائے تو اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے۔

'' تین آ دمی پیدل جارہے تھے کہ اچا نک بارش شروع ہوگئی جس کی وجہ سے آٹھیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ

لینا پڑی ۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ ہے ایک پھر غار کے منہ پر آگرا جس ہے اس کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے: دیکھو! وہ نیک اعمال جوتم نے خالصتا اللہ تعالی کی رضا کیلئے کئے ہوں ، آج انہی

ا عمال کواللہ تعالی کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔

چنانچدان میں سے ایک مخص نے دعا کرتے ہوئے کہا:

اے اللہ! میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بیچ بھی تھے۔ میں بکریاں چرا تا اور ان کیلئے دودھ لے آتا تھا۔اور شام کو جب میں گھر واپس لوٹما تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا ، پھر اینے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چرامگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں ۔ میں نے دود ھ لیا اور ان کے سر کے قریب کھڑا ہو کران کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔اور میں اس بات کو ناپند کرتا تھا کہ میں خود انھیں جگاؤں اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں بچوں کو ان سے پہلے دودھ یلاؤں حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے۔ لہٰذا میں اسی طرح ان کے جاگئے کا انظار کرتا رہا ، وہ سوئے رہے اور میرے بچے بلبلاتے رہے حتی کہ فجر ہوگئی۔ ( اے اللہ! ) تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کیلئے کیا تھا۔ لہٰذا تو اس پھر کو کم از کم اتنا ہٹا دے کہ ہم آسان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ الله تعالی نے اس کی دعا قبول کی اور اس پھر کوا تنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔

اور دوسرے آدمی نے کہا: اے اللہ! میری ایک چیا زادتھی جس سے میں شدید محبت کرتا تھا جیسا کہ مرد عورتوں ہے محبت کرتے ہیں ۔ چنانچہ میں نے اس سے اس کے نفس کا مطالبہ کیا ،کیکن اس نے انکار کر دیا جب تک کہ میں اسے ایک سو دینار نہ دوں \_میں نے کوشش کر کے سو دینار جمع کر لئے \_ پھراس سے ملا اور اسے سو دینار دے دیئے۔اور جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا:

( يَا عَبُدَ اللَّهِ ! إِنَّقِ اللَّهَ ، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّمِ )

''اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈراورمیری بکارت کو بغیر نکاح کے ختم نہ کر۔''

چنانچہ میں اسے چھوڑ کر چلا گیا ۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے وہ کام تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہاری پیمشکل ٹال دے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس پھر کواور زیادہ ہٹا دیا۔

اب تیسرا آ دی دعا کرنے لگا۔ اس نے کہا: اے اللہ! میں نے ایک مزدور کومزدوری پرلگایا ، اِس شرط پر کہ میں اسے تین صاع کے برابر حیاول دوں گا۔جب اس نے کام پورا کردیا تو اس نے کہا: میری مزدوری مجھے دو۔



میں نے اسے مزدوری پیش کی تو وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ چنانچہ میں اس کے چاولوں کو کاشت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے ذریعے گا: اللہ سے ڈراور میرے او پرظلم نہ کراور مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا: جاؤ، وہ گا کیں اور ان کا چرواہا لے جاؤ۔ اس نے کہا: اللہ سے ڈراور میرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، جاؤوہ گا کیں اور چرواہا لے جاؤ۔ چنانچہوہ لے کر چلا گیا۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے بیمل تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو بقیہ پھر کو جسی ہم سے ہنا دے۔

چنانچەاللەتغالى نے أس پھركوغار كے منەسے مكمل طور پر ہٹا ديا۔' 🌣

اِس واقعہ میں غور کریں کہ اس آدمی نے اپنی چپا زاد سے برائی کرنے کیلئے کئی پاپڑ بیلے، جدو جہداور محنت کرکے اس کیلئے سودینار جمع کئے، پھر بدکاری کے عین قریب پہنچ گیا ،لیکن جب لڑکی نے کہا: اللہ سے ڈر۔تو وہ اللہ سے ڈرگیا اور اس نے برائی کوترک کردیا۔ یہ ہے وہ تقوی اور پر ہیزگاری کہ جس کو اللہ تعالی اس کی توفیق دیتا ہے، تو وہ خوش نصیب ہوجاتا ہے اور قیامت کے روز باری تعالی کے عرش کے سائے تلے جمع ہونے والے لوگوں میں شامل ہوجاتا ہے۔

ک عرش باری تعالی کے سائے تلے جمع ہونے والے لوگوں میں چھٹی قتم کے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم مَثَافِیَا نے فرمایا:

«وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخُفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ »

" وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔''

یعنی جوشخص انتہائی خفیہ انداز سے صدقہ کرے ، چاہے بڑا صدقہ ہویا جھوٹا اور کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دے کہ اس نے پچھ خرچ کیا ہے ،تو یقینا وہ بھی ان خوش نصیب لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔

اور الله تعالی نے قرآن مجید میں خفیہ طور پر کئے گئے صدقے کو اُس صدقے سے بہتر قرار دیا ہے جو ظاہری طور پر کیا جائے ۔

الله تعالى كافرمان ہے:

﴿ إِن تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ وَيُكَفِّرُ

① صحيح البخارى ـ الأدب باب إجابة دعاء من بر والديه:5974 ، صحيح مسلم: 2743

عَنكُمْ مِن سَيِّمًا تِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيْرٌ  $ho^{\mathbb{O}}$ 

'' اگرتم صدقات ظاہراً دوتو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دو اور دوبھی اہلِ حاجت کوتو وہ خوب تر ہے۔اور (اس طرح کا دینا) تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا۔ اور اللّٰد کوتمھارے سب کاموں کی خبر ہے۔''

اور ني كريم مَا النَّهُمُ كا ارشاد ، (صَدَقَةُ السِّر تُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ)

'' خفیہ طور پرصدقہ اللّٰہ تعالی کےغضب کو بچھا دیتا ہے۔''<sup>®</sup>

اورصدقہ ایک ایباعمل ہے جس کا اپنا بھی قیامت کے روز سامیہ ہوگا۔

جیسا که رسول اکرم ملافیظ کا ارشادگرامی ہے:

«كُلُّ امْرِيءٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقُضَى بَيْنَ النَّاسِ» 

«كُلُّ امْرِيءٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقُضَى بَيْنَ النَّاسِ»

''لوگوں کے درمیان فیصلے ہونے تک ہرآ دی اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔''

اس کا مطلب میر ہے کہ خفیہ طور پرصدقہ کرنے والاختص اپنے صدقے کے سائے تلے بھی ہوگا اوراس کے علاوہ عرش باری تعالی کے سائے تلے جمع ہونے والے لوگوں میں بھی شامل ہوگا۔

🗗 عرش باری تعالی کا سامیہ پانے والے خوش نصیب حضرات میں سے ساتویں قتم کے لوگ وہ ہوں گے جوخلوت میں اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی ،اس کی رحمت ،اس کے عذاب اور اپنے گنا ہول کو یا دکر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔رسول اکرم مُناٹیا نے اِس متم کے لوگوں کا تذکرہ یوں کیا: « وَرَجُلُ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»

''اوروہ آ دمی جس نے علیحد گی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔'' جولوگ اللہ تعالی کو یاد کر کے یا اس کا ذکر سن کر ڈر جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ تعالی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، پھروہ الله تعالى كے احكام كو بجالانے ميں كوئى ستى نہيں كرتے ، تو ايسے لوگوں كو الله تعالى نے سيے مومن قر ار دیا ہے اور ان کیلیے مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ کیا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمُ إِيمِننَا وَّعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ ۞ أُولئِكَ

① البقرة2:271



هُمُ الْمُؤمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ دَرَجْتُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كَرِيمٌ ﴾ ®

'' سیچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔اور جب اخیں اللہ کی آیات سنائی جا ئیں تو ان کا ایمان بڑھ جا تا ہے ۔ اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ۔ (اور ) وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو مال ودولت انھیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں جن کیلئے ان کے رب کے ہال درجات ہیں ، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔''

اور جس مومن کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کے وجہ ہے آنسو بہہ نگلتے ہیں ، اس کے بارے میں رسول اکرم مُلَّامِّيْم كَا ارشَادِكُرا مِي بِهِ : ﴿ عَيْنَانِ لَا تَمَشُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَّتُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحُرسُ فِي سَبيل اللهِ» ®

'' دوآ نکھیں ایسی ہیں جنھیں جہنم کی آ گ نہیں چھوئے گی ۔ایک وہ آ نکھے جواللہ کے ڈر کی وجہ سے رو دی ۔ دوسری وه آنکھ جواللہ کے راستے میں رات کو پہرہ دیتی رہی۔''

محترم حضرات! ہم نے سات قتم کے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنھیں الله تعالى قیامت کے روز اپنعرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کوبھی ان حضرات میں شامل فرمائے۔

#### ظلِ عرشِ اللي كے حقد اركون؟



عزيز القدر بھائيو! ہم نے خطبہ كے شروع ميں عرض كيا تھا كہ بارى تعالى كے عرش كا سابديانے والے خوش نصیب حضرات سات ہی قتم کے نہیں ہو نگے ، بلکہ کچھاورلوگ بھی ان کی صف میں شامل ہیں ۔ آ ہے اب ان کا تذكره كرتے ہیں۔

🔕 تنگ دست کومهلت دینے یا اسے معاف کر دینے والاشخص

حضرت كعب بن عمرو تفاطئ بيان كرتے ميں كدرسول اكرم مَا اللَّهُ مِن فرمايا:

«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّمٍ» 

• وَضَعَ عَنْهُ أَظُلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّمٍ»

'' جس مخض نے کسی تنگدست کومہلت دی یا اسے معاف کردیا الله تعالی اسے اپنے سائے میں سایہ نفیب "\_ 18\_ S

دوسری روایت میں اِس حدیث کے بیالفاظ بین : « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَهُ اللهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ» ۞

" جس آ دمی نے کسی تنگدست کومہلت دی یا اسے معاف کردیا تو اسے اللہ تعالی قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے سایہ نصیب کرے گا ، جبکہ اُس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔''

ایک اور روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں:

«مَنْ سَرَّهُ أَن يَّنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَن يَّظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ فَلْيُنْظِرُ مُعْسِرًا» '' جس مخص کو بیہ بات اچھی گئے کہ اسے اللہ تعالی قیامت کے دن کی ہولنا کیوں سے محفوظ رکھے اور اسے

ا پے عرش کا سامینصیب کرے تو وہ تنگدست کومہلت دے دے ۔'' $^{oldsymbol{\odot}}$ 

🛈 سيا تاجر

حضرت سلمان منى هذه كہتے ہیں:

 $^{\circ}$  (اكتَّاجِرُ الصَّدُوقُ مَعَ السَّبُعَةِ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ $^{\circ}$ 

 صحيح الجامع الصغير:6107 ① صحيح مسلم:3006

الألباني :رواه الطبراني بإسناد صحيح صحيح الترغيب والترهيب :903

 الألباني:رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن موقوفا عليه، وقال الحافظ: لكن حكمه الرفع:الثعر المستطاب: 1/632 '' سیا تا جران سات قتم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا جنھیں اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سابی نصیب

کاہد کی اعانت کرنے والا

🛈 تنگدست کی اعانت کرنے والا 🗗 غلام کی آزادی کیلئے معاونت کرنے والا

ان تینوں کے بارے میں رسول اکرم مَالِیْکُم کا ارشادگرامی ہے:

«مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيْلِ اللهِ،أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِه،أَوْ مُكَاتِبًا فِي رَقَبَتِه،أَظَلَهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ

إِلَّا ظِلَّهُ » '' جس آ دی نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی اعانت کی ، یا کسی ایسے مخص کی معاونت کی جس پر کوئی چٹی پڑگئی ہواور وہ تنگدست ہو، یا کسی ایسے غلام کی آزادی کیلئے معاونت کی جس نے اپنے آقا سے اپنی

آزادی کیلئے معاہدہ کر رکھا ہوتو اسے اللہ تعالی اس دن سایہ نصیب کرے گا جب اس کے سائے کے علاوہ کو کی ساپنہیں ہوگا ۔'<sup>°0</sup>

آخر میں ایک بار پھر اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جنھیں وہ قیامت کے روز اپنے عرش کا سابی نصیب کرے گا۔ آمین

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



## سیدنا عمر بن الخطاب فئ اللیمنه کی سیرت کے چند درخشاں پہلو

🕝 قبولِ اسلام، کیوں اور کیسے؟

🕜 عملی زندگی ٰکے چند پہلو

انهم عناصرِ خطبه:

🛈 نسب نامه، کنیت اور لقب

🕝 فضائل ومناقب

🕥 شهادت @ خلیفه ٔ دوم کے کارناموں کامخضر تذکرہ

يبلا خطبه

محتر م حضرات! آج کے نطبۂ جمعہ میں ہم ان شاءاللّٰدا یک عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ 🏠 بیروہ شخصیت ہیں کہ جنھیں نبی کریم مُلَاثِیْاً نے اللہ تعالی سے خصوصی طور پر ما نگا تھا۔

🏠 جنھیں اللہ تعالی نے سابقین اولین ( سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں ) میں شامل فرمایا۔

🖈 جن کے قبول اسلام سے اللہ تعالی نے اسلام اورمسلمانوں کوقوت بخش ۔

🖈 جنھیں نبی کریم طافیقی کے اُن دس صحابہ کرام وٹنا میں شار کیا کہ جنھیں آپ مظافی کا نام لے کر جنت

کی بشارت دی ۔

🖈 وہ شخصیت کہ جن کی زبان اور دل پر اللہ تعالی نے حق رکھ دیا تھا۔

🖈 جوز مین پراپنی زبان سےمشورہ دیتے تو عرش سے اللہ تعالی ان کی موافقت میں وحی نازل کردیتا۔

المرائمومنین کالقب دیا گیا۔ 🖈 جنمیں تاریخ اسلام میں سب سے پہلے امیر المؤمنین کالقب دیا گیا۔

🛠 جن کے دور خلافت میں فارس اور روم کی دو بڑی سلطنتیں شکست سے دوجیار ہوئیں اور ان میں اسلام کا عكم بلندہوا۔

میری مراد دورِخلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن الخطاب ٹئامٹیئہ ہیں ۔جوابو بکر الصدیق ٹئامٹیئہ کے

بعد إس امت كےسب سے افضل انسان ہيں۔

حضرت ابن عمر میٰ الدعر بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم مَالیّتِیم کے زمانے میں لوگوں میں ہے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے تھے۔ چنانچہ ہم ابو بکر میں ایشور کوسب سے افضل قرار دیتے تھے اور ان کے برابر کسی کونہیں سجھتے تھے،

ان کے بعد عمر بن خطاب رئی مذئز اور پھر عثمان بن عفان رئی مذئز کو افضل تصور کرتے تھے۔ $^{\odot}$ 



جناب عمر نئ النبئ کی ولادت عام الفیل کے تیرہ سال بعد ہوئی ۔ یعنی نبی مَثَاثِیْنَم کی ولادت با سعادت کے تیرہ سال بعد ، کیونکہ آپ مَثَاثِیْنَم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی تھی ۔ اِس طرح عمر ثن الله نبی کریم مُثَاثِیْنَم سے تیرہ سال مجموثے تھے۔ اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی مُثَاثِیْنَم ، ابو بکر مُن الله اور

پونے کھے۔اور آن کی دیل کا سم کی وہ حدیث ہے۔ ل یہ عمر ٹھاﷺ تینوں کی وفات تر یسٹھ ( ۱۳) سال کی عمر میں ہوئی ۔®

اور یہ جھی ہوسکتا ہے جب عمر میں اندائو کی ولادت نبی سُلاٹیئم کی ولادت کے تیرہ سال بعد ہوئی ہو۔ کیونکہ عمر ٹی اندائو نبی سُلاٹیئم کی وفات کے بعد تقریبا تیرہ سال زندہ رہے۔اس کے بعدان کی شہادت ہوئی۔

یوں کعب بن لؤی میں آپ کا نسب رسول اکرم مُلَاثِیْرُم کے نسب کے ساتھ جا ملتا ہے۔

آپكى والده كانام حنتمه بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم تها\_

عمر بن الخطاب و الخطاب و النبط عند معلوم ہوتا ہے کہ آپ باپ کی طرف سے بنو عدی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے جو مکہ مکر مہ کے معزز قبیلوں میں سے ایک تھا۔ اِس لحاظ سے آپ اور آپ کے قبیلے کا شار مکہ مکر مہ کے المراف میں ہوتا تھا۔ اور قریش کی سفارت کاری انہی کے ذمہ تھی ۔ اور آپ مال کی طرف سے بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جس کا شار مکہ مکر مہ کے امیر ترین قبیلوں میں ہوتا تھا، کیونکہ اس قبیلہ کے لوگ تجارت کرتے تھے اور پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے ۔ ابوجہل اور ولید بن مغیرہ جیسے دولتند لوگ بھی اسی قبیلے کے تھے، جو اسلام اور مملمانوں کے شدید ترین و شمن تھے ۔ تاہم اسی قبیلے سے اللہ تعالی نے کئی لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی بھی تو فیق ملمانوں کے شدید ترین و قب کررکھا تھا جو دی۔ مثل ارقم بن ابی الاً رقم میں ہونا گھر اُن کمز ورمسلمانوں کیلئے پناہ گاہ کے طور پر وقف کررکھا تھا جو

ری۔ سل ارم بن ابی ال رم رہ اللہ معنوں سے اب تھر اس طرح ابوسلمہ میں انداز ، ام سلمہ میں الدیمی اس بن ابی کا رہے کا اب سلمہ میں ایک تھے۔ اسی طرح ابوسلمہ میں انداز ، ام سلمہ میں انداز کا اور عیاش بن ابی رہیعہ میں انداز میں بنومخز وم قبیلے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔

آپ کی کنیت' ابوحفض'تھی اور لقب' فاروق' تھا۔

آپ کی یہ کنیت نبی کریم مُلَّالِیُّمْ نے خود رکھی تھی ۔ جیسا کہ معرکہ کبدر کے متعلق روایات میں ہے کہ نبی کریم مُلَّالِیُّمْ نے خود رکھی تھی ۔ جیسا کہ معرکہ کبدر کے متعلق روایات میں ہے اور کریم مُلَّالِیُّمْ نے ارشاد فرمایا تھا:'' مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگوں کو یہاں زبردتی لایا گیا ہے اور انھیں ہم سے لڑنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ۔ لہذاتم میں سے جس شخص کا بنو ہاشم میں سے کسی سے آ منا



سامنا ہوتو وہ اسے قتل نہ کرے۔ اس طرح العباس بن عبدالمطلب جورسول الله مَثَاثِيْمًا کے چیا جان ہیں، ان ہے

کسی کا آمنا سامنا ہوتو وہ انھیں بھی قتل نہ کرے۔''

چنانچہ ابو حذیفیہ میں ایشنز کہنے لگے:'' ہم اپنے باپوں ، اپنے بیٹوں ، اپنے بھائیوں اور اپنے قبیلے کے لو**گوں ک**و قل كريں اورالعباس كوچھوڑ ديں؟ الله كي قتم! اگروہ ميرے سامنے آگئے تو ميں ان پرتلوار سے حمله كردوں گا۔"

ان کی یہ بات رسول اکرم منافیظم تک پینجی تو آپ منافیظم نے عمر بن الخطاب فن الفظ سے کہا:

«يَا أَبَا حَفُص ! أَيُضُرَبُ وَجُهُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ مَالنَّمِ إِللَّهِ السَّيْفِ ؟ »

''اے ابوحفص! کیا رسول الله مَالِيْظِ کے چھا کوتلوار کے ساتھ قتل کردیا جائے گا؟''

 $^{\odot}$ عمر بن الخطاب ٹن $^{\circ}$ ابوحفص کہہ کر پکارا۔ $^{\odot}$ اور جہاں تک' الفاروق' لقب کا تعلق ہے تو یقینی طور پرعمر بن الخطاب ٹنکامنئز اس لقب کے مستحق تھے، کیونکہ

آب ان حضرات میں سے تھے کہ جنھوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالی نے ان کے ذریعے اسلام اور كفركے درمیان فرق کردیا۔اس طرح جب آپ خلیفہ بے تو الله تعالی نے ان کے ذریعے اسلام کوغلبہ دیا۔

تا ہم اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اٹھیں بیلقب کس نے نواز اتھا؟

ایک قول میہ ہے کہ انھیں میدلقب سب سے پہلے اہل کتاب نے نوازا کیکن مید بات کسی سیحے سندسے پائد شبوت کونہیں پہنچ سکی ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انھیں بیلقب خود نبی کریم مَثَاثِیْزُا نے نوازا تھا۔لیکن جس روایت **میں ال** لقب کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔®

خصوصا وہ تمام روایات کہ جن میں خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب انھوں نے اسلام قبول کیا تو انھوں نے

رسول اكرم مَنْ الْفِيمُ سے كہا:

"اے اللہ کے رسول! کیا ہم حق پرنہیں؟ اگر ہم مرجائیں اور اگر ہم زندہ رہیں؟ (دونوں صورتوں میں)" تو رسول الله مَا يَعْزُم نے فرمايا: '' كيون نہيں ، ہم حق پر ہيں ، اگر ہم مرجائيں اور اگر ہم زندہ رہيں ۔ (دولول صورتوں میں)''

تو انھوں نے کہا: تب آپ چھیے ہوئے کیوں ہیں؟ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعو**ن** فرمایا ہے! آپ ضرور لکلیں گے۔

① المستدرك للحاكم :4988 ـ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه ابن اسحاق والبيهمي

ضعيف الجامع للألباني:1586والسلسلة الضعيفة:3062

سيدنا عمر بن الخطاب منى دفرنه كى سيرت

عمر بن الخطاب مِنى النَّهُ مُهَمِّ مِين :

پھر ہم نے آپ مُنافِیْظُم کو دوصفوں میں نکالا ، ایک میں حمزہ ٹنکھاؤند تھے اور دوسری میں میں تھا۔ یہاں تک کہ م مجدح ام میں داخل ہوئے ....اس دن مجھے رسول ا کرم مَثَافِیْزُم نے ' الفاروق' کا لقب نواز ا .... بو اِس قتم کی تمام

روايات انتهائی ضعيف ہيں ۔ 🌣

اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس لقب کے ساتھ انھیں صحابہ کرام ٹی مٹنی نے پکارا ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے

ہاشہ آپ کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کوقوت وعزت بخشی اور ان کے ذریعے حق وباطل میں فرق کیا۔

جناب عبدالله بن مسعود ويناهد كت تهي تهي

(مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرٌ )<sup>®</sup> "جب سے عمر مُنَاللهُ في اسلام قبول كيا تو اس وقت سے ہم طاقتور بن محمے -"

وہ مزید کہتے ہیں: '' ہم بیت الله میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر تنکا ہون نے اسلام قبول کرلیا، چنانچدان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اس میں نماز بڑھنے لگے۔'<sup>©</sup>

یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب عمر ٹئاہئر کو ابو بکر ٹئاہئر کی وفات کے بعد خلیفہ بنایا گیا تو آپ کو' امیر

المومنين كالقب ديا كيا۔ اور تاريخ اسلام ميں سب سے پہلے آپ ہى كواس لقب سے پكارا كيا۔ كيونكه اس سے بلے ابو بکر فری الله کا الله مالی ال

جم نے آپ کو' امیر المؤمنین' کے لقب کے ساتھ ذکر کیا وہ عراق سے آئے ہوئے دوافراد تھے جن کے نام تھے: لبدین ربیعه اور عدی بن حاتم رضی الله عنهما \_ ©

قبول اسلام:

رسول اكرم مَا النَّيْمُ نے جب مكه مكرمه ميں اعلان نبوتِ فرمايا اور ابتداء ميں چند كمزورلوكوں نے اسلام قبول كيا 

بنوئی جناب سعید بن زید مین المئو (جوعشره مبشره میں سے ایک ہیں ) کا بی تول ہے:

(لَوْ رَأَيْتُنِيْ مُوْثِقِي عُمَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنَا وَأَخْتُهُ ، وَمَا أَسْلَمَ )

 صحيح البخارى:3684،3863 0 السلسلة الضعيفة: 6531

🗗 طبقات ابن سعد:3 / 1 / 193

0 الأدب المفرد للبخاري : ص353 ـ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد :390

'' عمر نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو انھوں نے مجھے اور اپنی بہن ( فاطمہ ) کو اسلام قبول کرنے کی دجہ ے باندہ رکھا تھا۔''<sup>①</sup>

نى مَالَيْنِ كَى شديدخوا بش تقى كه عمر بن الخطاب وى النام قبول كرليس \_ چنانچه آپ مَالَيْنِ خصوصى طور بريد دعا فرمایا کرتے تھے:

« اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِى جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ » وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ . ®

' اے اللہ! ابوجہل اور عمر بن الخطاب میں سے جو تحقیے زیادہ محبوب ہواس کے ساتھ اسلام کوتقویت دے۔'' ا بن عمر مِنَى اللهُ عَمْ عَبِين : ان دونول میں سے آپ مَالْ فِیْزُمُ کوزیا دہ محبوب عمر مِنْ اللهُ عَظے۔

چنانچہ الله تعالی نے نبی کریم مَا اللَّيْظِ کی دعا قبول کی اور عمر بن الخطاب مُنیاه فرز نے سیجے ترین روایات کے مطابق چھبیں سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔

اسلام قبول کرنے کا جوسب بیان کیا جاتا ہے کہ عمر ٹن انٹرز اپنی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید کے پاس گئے ، آھیں مارا ، پھران سے سورۃ طہ کی تلاوت سنی تو اسلام قبول کرنے پر تیار ہو گئے! تو یہ واقعہ مشہور ضرور ہے کیکن صحیح نہیں ہے اور محدثین کے نز دیک پائیے ثبوت کونہیں پہنچ سکا۔

اس سلسلے میں ایک اور واقعہ مند احمد میں روایت کیا گیا ہے کہ عمر بن الخطاب شاہد نے نبی کریم مُلَاثِمُ کی زبان مبارک سے سورۃ الحاقہ کی تلاوت سنی تو اس سے ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگئی ۔ کیکن منداحمہ کی  $^{\odot}$ بیروایت مرسل ہے۔اس لئے اسے بھی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

البتہ جو بات سب سے زیادہ سیحے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کا آپ پر شدیداڑ موا اورآپ اسلام قبول کرنے پرمجبور ہوئے۔ وہ واقعدامام بخاری نے (باب إسلام عمر بن الخطاب تفاضر ) میں ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ آیئے وہ واقعہ ماعت کیجئے:

ا بن عمر ٹنیٰ ہذئو بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ( عمر ٹنیٰ ہذئو ) کو جب بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا خیال ہے کہ ایسے ہونے والا ہے ، تو وہ ویسے ہی ہوجاتا تھا۔ ایک مرتبہ عمر شی الله بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت آدمی گزرا۔ تو عمر انک الله کہنے لگے: یا میرا گمان غلط ہے ، یا پھریہ آدمی جالمیت کے زمانے میں کا بمن ہوا ہے یا کافراق

٠ صحيح البخارى: 3867 جامع الترمذي: 3681 ـ وصححه الألباني

<sup>🕏</sup> مسند أحمد:107 ـ ضعفه الأرنؤوط

ہے!اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اسے بلایا گیا۔تو انھوں نے اسے یہی بات کہی۔اس نے کہا:

میں نے آج کے دن جبیا دن بھی نہیں دیکھا کہ جس میں ایک مسلمان آ دمی کا استقبال کیا گیا ہے۔

عمر ثني الله نه خيا: تم مجھے ضرور بتاؤ۔ اس نے كہا: ميں زمانة جاہليت ميں ان كا كابن ہوتا تھا۔

تو عمر مُنَاهُ بنا نے کہا:تمھاری چننی ( جن کی مؤنث ) نے شمصیں جوخبر دی اس میں کوئی حیران کن بات ہے؟

تو اس نے کہا: میں ایک دن بازار میں تھا کہ وہ میرے پاس آئی ، میں اس پر گھبراہٹ کے آثار بہجان رہا

تا۔ اس نے آتے ہی کہا: آپ جنوں کے اوندھا ہونے کے بعد ان کی ناکامی اور ناامیدی نہیں و کھتے! اب بتیوں میں ان کی آمد ورفت نہیں ہوگی ، بلکہ اب وہ اونٹنیوں وغیرہ کے ساتھ جنگل میں ہی رہیں گے۔

(اُس کی اِس بات میں اشارہ تھا کہ ایک نبی آ چکا ہے جس کی وجہ سے اب شیطان جنوں کی آمد ورفت بہت ی محدود ہو گئی ہے۔)

تو عمر می الله نا واقعه سناتے ہوئے کہا ہے۔ پھر انھوں نے اپنا واقعه سناتے ہوئے کہا:

میں ان کے (مشرکین مکہ ) کے معبودوں کے پاس سویا ہوا تھا ، اسی دوران ایک آ دمی ایک بچھڑا لے کر آیا ، مراسے ذرج کیا۔ اچا تک ایک چیخ آئی ، وہ اتن شدید تھی کہ میں نے اس سے زیادہ سخت چیخ مبھی نہیں سی ۔ اس نَ كَها: (يَا جَلِيْحُ! أَمْرٌ نَجِيْحُ ، رَجُلٌ فَصِيْحُ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ )

''اے چست و چالاک آ دی! ایک معاملہ کامیابی کا ظاہر ہوا ہے ، ایک تصبح زبان والا آ دمی کہتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ۔''

چنانچہ لوگ چونک گئے ۔ میں نے ( ول میں ) کہا: میں یہ جان کر رہوں گا کہ اِس آواز کی حقیقت کیا ہے! اُس چیخنے والے نے پھروہی بات دہرائی ۔ تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا ۔ اس کے بعد تھوڑ اہی عرصہ گزرا تھا کہ کہا گیا کہ ر (محر مَالِيْظِ) نبي بس\_ <sup>©</sup>

خلاصہ بدہے کہ عمر تن الله علی الله علیہ اللہ علیہ ایک طرف نبی کریم من النظیم کی دعا اور شدید تمناتھی، تو دومری خودعمر تفاد بن جب کچھ دلائل کا خود مشاہدہ کر لیا جو حضرت محمد مَثَا النَّائِم کی نبوت کی صدافت پر دلالت كرتے تھے تو آپ نے اسلام قبول كرنے ميں تاخير نہيں كى ، بلكه بہت جلد اسلام قبول كرليا - اسى لئے آپ كو' مابقین اولین' میں شار کیا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر منی ہنئز سے پہلے ۳۹ افراد اسلام لا چکے تھے۔اورعمر مٹئانشۂ اسلام قبول کرنے والے حیالیسویں فرد تھے۔



### حضرت عمر بن خطاب شئالائن كے فضائل ومنا قب

تمام اہل النة والجماعة اس بات بر متفق بیں که حضرت ابو بکر صدیق فی الفظ کے بعد حضرت عمر بن خطاب فی الفظ سب سے افضل صحابی بیں ۔

جبیا کہ محمد بن حنفیہ "بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ( حضرت علی منی اللهٔ اسے بوجھا کہ رسول الله منالیکی کے بعدسب سے افضل کون ہے؟ تو انھوں نے کہا: ابو بکر منی اللہ عنیں .

میں نے کہا: پھرکون ہے؟ انھوں نے کہا: عمر بن خطاب شی اللہ عمر بیں .

پھر مجھے خدشہ ہوا کہ اس کے بعد کہیں وہ حضرت عثمان تن الدیمنز کا نام نہ لے لیں تو میں نے کہا: پھر آپ ہیں؟ انھوں نے کہا: میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام شخص ہوں۔ <sup>©</sup>

سیدنا عمر بن الخطاب افکالیوند کومتعدد فضائل ومناقب حاصل ہیں جن میں سے اہم فضائل ہم ذکر کرتے ہیں

🗨 عمر منی الدیر ابو بکر منی الدین کے بعد رسول الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله می الله می

حضرت عمرو بن عاص تُفَاهِرُ بيان كرتے ہيں كه انھوں نے نبى كريم مَثَاثَيْرُمُ سے سوال كيا كه ( أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟) '' آپ كولوگوں ميں سب سے زيادہ محبوب كون ہے؟

تو آپ مَالْفَظُم نے فرمایا: عائشہ فنا المِنْفَا بین.

میں نے کہا: مردوں میں سے؟ تو آپ مَالْیُظُ نے فرمایا: ابو بکر ثناه میں ا

میں نے کہا: پھرکون ہیں؟ تو آپ مُلافِئِ نے فرمایا: عمر بن خطاب مِن الله ہیں. ®

اور یہی وجہ ہے کہ آپ ملافظ نے سیدنا عمر وی دفید کی صاحبز ادی حفصہ وی دینظ سے شادی کر لی تھی۔

اور یہی وجہ ہے لہ اپ باج اسے سیدا مر روادو کی صابحر ادی صفحہ میادہ سے ماروں رو کا کہ عمر بین الخطاب میں الفظاب میں الفظاب میں الفظاب میں الفظاب میں الفظاب میں الفظاب میں الفظائ کے میں کہ ان کی صاحبز ادی صفحہ سے شادی کی پیش کش کی ۔عثال میں الفؤنہ نے وفات پا گیا: مجھے مہلت دیں ، میں ذرا اپنے معالمے میں غور کرلوں ۔ پھر پچھ دن کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی شادی نہ کروں ۔ اس کے بعد میں ابو بکر میں الفور کے پاس آیا اور ان سے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی شادی نہ کروں ۔ اس کے بعد میں ابو بکر میں الفور کی ساور کے کو ان جواب نہ اگر آپ پیند کریں تو میں حفصہ کی شادی آپ سے کردوں ؟ تو ابو بکر میں پچھ روز تھہرا رہا ، جس کے بعد رسول دیا۔ بھر میں پچھ روز تھہرا رہا ، جس کے بعد رسول دیا۔ بھر میں پچھ روز تھہرا رہا ، جس کے بعد رسول

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى:3671، سنن أبي داؤد:4629

البخارى:3662، صحيح مسلم:2384

ارم طافی است منادی کا پیغام بھیج دیا۔ چنانچہ میں نے آپ سالی کا سے اس کا نکاح کردیا۔

اس کے بعد ابو بکر وی الفظ سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے کہا: آپ نے مجھے حفصہ سے شادی کیلیے شادی کی پٹی کش کی تھی ، میں خاموش ہو گیا تھا ، جس پر آپ شاید مجھ سے خفا ہو گئے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی پیش کش کوٹھکرانے سے مجھے اس کے علاوہ کسی چیز نے نہیں روکا تھا کہ میں جانتا تھا کہ رسول اکرم مُلاثِیُّم نے حفصہ کا تذكره كيا ہے۔ اور ميں آپ مُلافِيْظِ كے إس راز كو فاش نہيں كرنا جا ہتا تھا۔ اگر آپ مُلافِیْظُ هفصہ سے نكاح نہ كرتے توميں يقينا كرليتا ـ <sup>©</sup>

🗗 عمر منی الدُونه کو جنت کی بشارت

ابوموی تفاطئ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں نبی کریم مُثاثِیمُ کے ساتھ تا۔ چنانچہ ایک مخص آیا اور اس نے اندرآنے کی اجازت طلب کی ۔ تو آپ مُلافیظم نے فرمایا:

« اِفْتَحْ لَهُ وَ بَشِّمْرُهُ بِالْجَنَّةِ» ''اس كيليّ ( دروازه ) كھولواوراسے جنت كى بشارت دے دو۔''

میں نے دروازہ کھولاتو وہ ابو بکر ٹئانشئر تھے۔ میں نے انھیں نبی مُثَاثِیْنِ کی طرف سے جنت کی بشارت دی تو انعوں نے الحمد للد کہا ( یعنی اللہ تعالی کاشکر ادا کیا۔ )

پھرایک اور آ دمی آیا اور اس نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی ۔ تو آپ مُلَاثِمُ نے فرمایا:

« اِفْتَحْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ» ' اس كيلي بهي (دروازه) كھول دواوراسے جنت كى بشارت دے دو۔ '

میں نے دروازہ کھولا تو وہ عمر تفاشئ تھے۔ میں نے انھیں نبی سکا فیام کی طرف سے جنت کی بشارت دی تو انموں نے بھی الحمد ملتد کہا ( یعنی اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔ )

اس کے بعد ایک اور آ دمی آیا اور اس نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی ۔ تو آپ ما ایک افر مایا: « اِفْتَحُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُولى تُصِيْبُهُ»

"اس كيليح بھى ( دروازه ) كھول دو اور اسے جنت كى بشارت دے دو۔ ( اور يہ بھى بتا دوكه ان بر ) ايك معیبت آئے گی۔''

میں نے دروازہ کھولا تو وہ عثمان خیاشۂ تھے۔ میں نے اٹھیں نبی مُلاثینُم کی طرف سے جنت کی بشارت دی تو انموں نے بھی الحمد بلد کہا ( یعنی اللہ تعالی کاشکر ادا کیا۔ ) پھر کہا: (الله المستعان) '' میں اللہ تعالی ہے ہی مدو

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري :5122

اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب منی مذیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْم نے ابو بکر منی مذیر اور عمر منی مدار کی طرف دیکھا اور فرمایا:

« هَذَانِ سَيِّدَا كُهُوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأُوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ إِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ» ®

" یہ دونوں انبیاء ورسل علاظم کے علاوہ باقی تمام اول وآخر اہل جنت میں عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہونگے "

#### 🗗 نبی کریم منافلیز کا بینے جنت میں حضرت عمر وزی اللہ نو کا محل و یکھا

جی ہاں ، نبی مُلاثِیْجُانے حضرت عمر میں الدونہ کو نہ صرف جنت کی بشارت دی بلکہ جنت میں ان کامحل بھی دیکھا۔ حضرت ابو ہررہ و فئ الله بان كرتے ہيں كه نبى كريم مُن الله علم الله فالم

'' میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور ایک عورت ایک محل کے ایک کونے میں بیٹھی وضو کر رہی ہے، میں نے یو چھا: محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا: بیعمر بن خطاب ٹنگاھیئنہ کا ہے،تو عمر ٹنگاھیئنہ کی غیرت کو یاد کر کے میں وہاں سے چلا گیا۔" <sup>©</sup>

اور حضرت جابر بن عبد الله منى مدور سے روایت ہے كه رسول الله من الله على الله منافق من مایا:

" میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سونے کا ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا کی سے؟ انھول نے کہا: یہ قریش کے ایک شخص کا ہے۔ تو میں نے گمان کیا کہ شاید وہ میں ہوں اس لئے میں نے پوچھا: وہ کون ہے؟ انھوں نے کہا: عمر بن الخطاب منی الفرد ''

پھرآپ مَلَ فَيْمُ نِ فرمايا: ' اے ابن الخطاب! مجھے اس ميں داخل ہونے سے كوئى چيز مانع نہيں تھى سوائے اس کے کہ میں تمھاری غیرت کو جانتا تھا۔'' حضرت عمر شی الله نے کہا: اے الله کے رسول! کیا میں آپ پر غیرت

🕜 شیطان بھی حضرت عمر منی اللہ سے دور بھا گہا تھا

سعد بن ابی وقاص میں اور نے ہیں کہ قریش کی کچھ خواتین نبی ملاقیام کے پاس بیٹھی آپ سے باواز بلند

جامع الترمذي: 3666 - وصححه الألباني 🛈 صحيح البخاري :3693

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى: 3680، صحيح مسلم: 2395

شحيح البخارى:5226 و7024، صحيح مسلم:2394

سيدنا عمر بن الخطاب ثفاهؤد كى سيرت 🔷 🍣 🗞 🗞 🔌

مُفتَّلُوكر رہی تھیں اور آپ سے مطالبہ كر رہی تھیں كه آپ ہماری ضرورتیں پوری كریں اور ہمیں زیادہ نان ونفقہ ریں۔ اسی دوران عمر وی الفر نے نبی سال ایک یاس آنے کی اجازت طلب کی ۔ چنانچہ خواتین اخسی اور جلدی ملدی پردہ کرنے لگیں ۔رسول اللہ مَا ﷺ نے انھیں اجازت دی۔ وہ اندر آئے تو دیکھا رسول اللہ میٰ اللہ میں اسے مِن يَو انْعُول نِي كَها: يا رسول الله! ( أَضْحَكَ اللّهُ سِنَّكَ ) " الله آپ كو بميشه خوش ركھ \_"

آپ سُلُطِّم نے فرمایا: ''مجھے تعجب ان عورتوں پر ہے جومیرے پاس بیٹھی تھیں، آپ کی آواز سنی تو جلدی ملدی پردہ کرنے لگیں۔'' تو انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! انھیں مجھ سے زیادہ آپ سے ڈرنا چاہئے تھا۔ پھر انھوں نے خواتین کومخاطب کر کے فر مایا:'' اپنی جانوں کی دشمنو! تم مجھ سے ڈرتی ہواور رسول الله مَالْيُحُمُ سے نہیں ڈرتی ؟'' تو انھوں نے کہا: ہاں ، اس لئے کہ آپ بہت تند مزاج اور سنگدل ہیں۔

تب رسول الله مَثَاثِينًا نِي ارشاد فرمايا : « يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ َ مَالِكًا فَجاً قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجاً غَيْرَ فَجَّكَ $^{\odot}$ 

"اے ابن خطاب! اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے شیطان جب آپ کو کسی راستے پر ملتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی آپ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جاتا ہے۔''

ایک اور حدیث میں سیدہ عائشہ فی المطان این کرتی ہیں کہ رسول الله مَا الله عَلَیْمُ تشریف فرما تھے کہ ہم نے بچوں کا فور شرابہ سنا ، چنانچہ آپ مکا لیے ہم کے ہوئے اور دیکھا کہ ایک بچی رقص کررہی تھی اور چھوٹے چھوٹے بیجے اس كارد كرد تھ، نبى مَنْ الْيَعْمَ ن مِجھ بلايا ، تو ميں آپ مَنْ الْيَمْمَ ك كند هے يرا بنى مُحورى ركھ كراسے و يكھنے كى .... كچھ دير بعد عمر تفاسد خلام موے ـ تو وہ سارے إدهر أدهر بھاگ كئے ـ تو آپ مَا اللَّهُ أَم فرمایا:

 $^{\circ}$  إِنِّي لَانْظُرُ إِلَى شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ $^{\circ}$ 

'' میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین عمر میٰ ہوئند سے دور بھاگ گئے ہیں ۔''

ای طرح بریدہ ٹی ادائد بیان کرتے ہیں کہ نبی منافیظ کسی جنگ سے واپس لوٹے تو آپ کے پاس ایک کالے رنگ کی لڑکی آئی اور کہنے گئی: یا رسول الله! میں نے نذر مانی تھی کہ اگر الله تعالی نے آپ کو سیح سالم واپس لوٹا دیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور اشعار پڑھوں گی۔

تو آپ مَلْ اللَّهُ إلى فرمايا: اگرتم نے واقعتا نذر مانی تھی تو دف بجالو، ورنہ ہیں ۔

<sup>0</sup> صحيح البخارى:3683 ، صحيح مسلم: 2396 واللفظ له

<sup>🛭</sup> جامع الترمذي :3691 ـ وصححه الألباني





پھر علی جن الدند واخل ہوئے تو وہ دف بجاتی رہی ۔ پھر عثمان شن الدئو واخل ہوئے تو وہ دف بجاتی رہی ۔ پھر عمر شاہو .

داخل ہوئے تواس نے دف کو نیچے پھینکا اوراس پر بیٹھ گئی۔

تُو آپ مَا اللَّهُ مَا فَر مايا: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ ﴾

''عمر! يقينا شيطان بھي آپ سے ڈرتا ہے۔''<sup>©</sup>

🖎 حضرت عمر مین الاند جوموقف اختیار کرتے اس کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوجا تا

حضرت ابو ہررہ و فئ الله بان كرتے ہيں كه نبى كريم مَالْ يَعْتِمْ نے فرمايا:

« لَقَدُ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ ، فَإِن يَّكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ »

'' تم سے پہلی امتوں میں کئی لوگ ایسے تھے جنھیں الہام کیا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی شخص میری امت میں بیٹن طور پراپیا ہوسکتا ہے تو وہ عمر ہے ۔''®

الہام سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی زبان پر درست اور برحق بات کو جاری کردیتا ۔ اِس کی تائیدایک اور حدیث ہے بھی ہوتی ہے ، جے حضرت ابن عمر ٹئی شئر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلاثِیَّا نے فرمایا :

«إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ» ©

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر مُحَالِيْهُ کَی زبان اوران کے دل پرحق کور کھ دیا ہے۔''

ابن عمر مُن الله مزيد كهت بين: ( مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ ، فَقَالُوْ ا فِيهِ ، وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ

الْخَطَّابِ، إِلَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا قَالَ عُمَرُ)

'' جب بھی لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا جس میں ان کی آراء مختلف ہوتیں اور حضرت عمر میٰ اللہ نیش کوئی اور دائے پیش کرتے تو قرآن مجیدانہی کی رائے کی تائید میں نازل ہو جاتا۔''

اورخود حضرت عمر من الدائر بیان کرتے ہیں کہ

( وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاثٍ ) " مين في تين مسلول مين ايخ رب سے موافقت كى \_"

جامع الترمذى: 3690 ـ وصححه الألباني

<sup>🕏</sup> صحيح البخارى: 3689، صحيح مسلم: 2398

<sup>🕜</sup> جامع الترمذي : 3682 ـ وصححه الألباني

احمد في المسند:5697 وصححه الأرنؤوط

🕕 میں نے کہا: یا رسول اللہ! کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنالیں!

توالدتهالى ني يآيت نازل كردى: ﴿ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلِّي ﴾ "اورتم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کرلو۔"

اور میں نے کہا: یا رسول الله! کاش آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں ، کیونکہ ان سے اچھا آ دمی

می تفتگو کرتا ہے اور براجھی ۔ تو اللہ تعالی نے پردہ والی آیت نازل کردی ۔ لين يه آيت ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْمَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ ﴾ ©

اس طرح جب نبي مَالِينِمُ كي (بعض) بيويوں نے آپ مَالِيْمُ بِرغيرت كھاتے ہوئے آپس ميں كھ جوڑ كر المقاتومين نے ان سے كہا: ہوسكتا ہے كہ آپ مُلْقِيم كارب شميں طلاق دے دے اور ان كى شادى تم سے بہتر

فواتین سے کردے \_ تو اللہ تعالی نے بالکل انہی الفاظ میں بیآیت نازل کردی:

﴿عَسٰى رَبُّهَ إِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبُدِلَهَ اَرْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ ﴾ ®

🕜 سیج مسلم کی روایت میں تیسرا مسئلہ بدر کے قید یوں کا ہے۔ 🏻

جس كى وضاحت كرتے موئے ابن عباس منى الله فرماتے ہيں:

'' بدر کے دن جب اللہ تعالی نے مشرکوں کوشکست دی اور ان میں سے ستر افراد مارے گئے اور ستر افراد کو فدی بنالیا گیا، تو رسول الله مَالِیْنِ نے قیدیوں کے بارے میں ابو بکر وعمر رضی الله عنهما سے مشورہ طلب کیا اور فرمایا: امًا تَرُونَ فِي هُولًاءِ الْأَسْرَى؟» "ان قيديول كى بارك مين آپ كى كيارائ ہے؟"

تو ابو بکر ٹھی ہؤرنے کہا: اے اللہ کے نبی! میں سمجھتا ہوں کہ بیلوگ ہمارے چیا زاد اور قبیلے کے لوگ یں، آپ ان سے فدیہ لے لیں جس سے ہمیں ان کا فروں پر طاقت حاصل ہوجائے گی ( لیعنی اس مال سے آئدہ جنگ کی تیاری کرنے میں ہمیں کافی مدد ملے گی ) اور شاید اللہ تعالی اٹھیں اسلام قبول کرنے کیلئے ہدایت

پرآپ مُلَا يُخِرُ نَعْ فرمايا: (مَا تَرَى يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ؟) "ابن خطاب! آپ كاكيا خيال ٢؟" تو میں نے کہا: اللہ کی قتم! میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر منی اللہ کی ہے۔ میرا خیال میہ ہے کہ آپ ہمیں

امازت دیں ، ہم ان کی گردنیں اتار دیں عقبل کوعلی ٹئ انڈر کے حوالے کردیں ، وہ اس کی گردن اڑا دیں ، میرے فلال قریبی رشتہ دار کومیرے حوالے کردیں ، میں اس کی گردن اڑا دول ۔ کیونکہ بیکفر کے سرغنے اور کا فروں کے

سردار ہیں۔ ( یعنی بیآ زاد ہوکر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور زیادہ سازشیں کریں گے )

عمر ہی اور میری رائے ہیں: آپ مُل اللہ المو بحر ثن الایک کا رائے کو بہند کیا اور میری رائے کو بہند نہ کیا۔ میں ایک دن بعد آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم مُل اللہ اور ابو بکر شی الائو بیٹے رورہے ہیں۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے بتائے ، آپ اور آپ کے ساتھی (ابو بکر) کیوں رورہے ہیں؟ اگر مجھے رونا آگیا تو میں جمی رووں گا اور اگر رونا نہ آیا تو پیر بھی آپ دونوں کے رونے کی بناء پر رونے کی کوشش کروں گا۔

نبی مُنَاتِیْمُ نے فرمایا: میں اس لئے رور ہا ہوں کہ تمھارے ساتھیوں نے فدیہ قبول کرنے کا مشورہ دیا (اور میں نے وہ مشورہ قبول کرلیا ) جبکہ ان سب کا عذاب (قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) اس درخت سے بھی زیادہ قریب تک پیش کیا گیا ہے۔اور اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی ہیں:

﴿ مَا كَانَ لِنَبِي آَنَ يَكُوْنَ لَهُ اَسُرَى حَتَٰى يُثَخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وُ اللهُ يُرِيْدُ الاَحِرَةَ وَ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿ لَوْ لَا كِتَابُ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيْمَا آَخَذْتُمُ عَذَابُ اللهُ يُرِيْدُ الاَحِرَةَ وَ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿ لَوْ لَا كِتَابُ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيْمَا آَخَذْتُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾  $^{\circ}$ 

''نبی کیلئے یہ مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس جنگی قیدی آئے حتی کہ وہ (انھیں) زمین میں اچھی طرح قل کرکے (کفر کی طاقت کو توڑ دیتا) ہتم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ (تمھارے لئے) آخرت چاہتا ہے۔اوراللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو تم نے (فدیہ) لیا اس پر شمصیں بہت بری سزادی جاتی۔''

یارسول اللہ! آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے جارہے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کومنع کیا ہے! ایک روایت میں ہے کہ عمر ٹنی ہوئو نے کہا: آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے جارہے ہیں جبکہ اس نے فلال دن یوں کہاتھا، فلاں دن یوں کہاتھا ....اس کی کئی باتیں ذکر کیس لیکن آپ مُکالِیْمُ مسکرائے اور فرمایا:



سيدنا عمر بن الخطاب تفاهذه كي سيرت «أُجِّوْ عَنِّىٰ يَا عُمَرِ » ''عمر! لِيجِيعِ ہو۔''

عمر مُنَهُ اللهُ عَلَيْ عِين : جب مين نے بہت زيادہ اصرار كيا تورسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَ

«خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ : ﴿ اِسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يُغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ " مجھے الله تعالى نے اختيار ديا ہے كه آپ ان كيلي استغفار كريں يا ان كيلي استغفار نه كريں -

الرآپ ان كيلئے ستر مرتبہ بھی استغفار كريں تو بھی الله تعالی انھيں ہر گزنہيں بخشے گا۔''

(وَسَأَذِيْدُ عَلَى سَبْعِيْنَ) "اور ميں ستر سے بھی زيادہ مرتبداس كيلئے بخشش مانگوں گا۔"

ایک روایت میں ہے کہ آپ سُلطِّا نے فرمایا:

( وَلَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدتٌ عَلَى السَّبْعِيْنَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدتٌ عَلَيْهَا )

''اگر مجھے علم ہوتا کہ ستر سے زیادہ مرتبہاس کیلئے دعائے مغفرت کے نتیج میں اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ضرور ایبا کر گزرتا۔''

تو عمر منى الله ف نها: وه تو منافق تها!

﴿ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ آبَدًا وَّ لَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ ©

"ان (منافقوں) میں سے کوئی مرجائے تو آپ نہال کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔"® یہ چند واقعات تھے جن میں جناب عمر ٹئاہنئو کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل مولی ۔ان مسائل کوموافقات عمر کہا جاتا ہے۔

🗨 اس طرح حرمت وخمر کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے عمر مین شئنہ کی رائے کے مطابق اس کی واضح تحریم نازل فرمائی \_<sup>©</sup>

﴾ اس كے علاوہ مدينه منورہ ميں نماز كيلئے لوگوں كو بلانے كے طريقة كار كے بارے ميں جب مختلف آراء مامنے آئیں تو عمر میں اللہ بی تھے جھول نے آپ مالیٹیم کومشورہ دیا تھا کہ نماز کیلئے اذان کہی جائے ۔ پھر اذان کے الفاظ انھیں اور اسی طرح عبد اللہ بن زید ٹھادئو کوخواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ آپ ما انتخا نے سیدنا بلال مُنَاهِٰمُن كُوحَكُم ديا كه وه اذ ان كہيں \_ ®

<sup>🏵</sup> صحيح البخاري :4393، 4394، 4395، وصحيح مسلم :2400 0 التوبة 9 :84

<sup>@</sup> مسند أحمد :378، جامع الترمذي :3049-صححه الأنباني @ صحيح مسلم :377، جامع الترمذي :189



ان تمام واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جناب عمر ٹھی منبئہ کی زبان پر برحق اور درست بات کو جاری کردیا تھا۔اوروہ جو بات کرتے تھے اللہ تعالی بھی اس کی تائید فرماتا تھا۔

🗨 سیدناعمر ٹنکھئز فتنوں کے سامنے ایک مضبوط دروازہ تھے

حضرت حذیفه تئ الله بیان کرتے ہیں کہ ہم جناب عمر مین اللہ کے پاس بیٹھے تھے کہ انھوں نے فرمایا:

( أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْفِتْنَةِ ؟ )

'' تم میں ہے کون ہے جسے فتنے کے بارے میں رسول اکرم مُلَّا ﷺ کی حدیث یا دہو؟''

تو میں نے کہا: میں ۔

انھوں نے فرمایا: ( إِنَّكَ لَجَرِئ )" تم بہت جراتمند ہو۔"

تومیں نے کہا: میں نے آپ ملائظ سے سنا،آپ فرمارہے تھے:

« فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكَرِ »

'' آدمی ایخ گھر والوں ، اپنی اولا داور ایخ پڑوسیوں کی وجہ سے جس فتنے سے دوچار ہوتا ہے اسے نماز ، روزه ،صدقه ، نیکی کاحکم دینا اور برائی ہے منع کرنا جیسے اعمال مٹا دیتے ہیں ۔''

عمر تفاہدئو نے فرمایا: فتنے سے میری مراد بینہیں تھی ۔ بلکہ میری مراد وہ فتنہ ہے جوسمندر کی موجول کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا آئے گا۔

تو میں نے کہا: امیر المؤمنین! آپ کا اس فتنے سے کیاتعلق؟ آپ اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ انھوں نے فرمایا: کیا اس درواز ہے کو ( زبردی ) تو ڑا جائے گایا کھولا جائے گا؟

تومیں نے کہا: اسے توڑا جائے گا۔

تو انھوں نے فر مایا: تب تو اسے دوبارہ بندنہیں کیا جا سکے گا۔

ہم نے کہا: حذیفہ! کیا عمر ٹئ اللئ جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟

تو حدیفہ مُن اللہ نے کہا: ہاں ، انھیں اس بات پر اتنا یقین تھا جیسے یہ یقینی ہے کہ کل سے پہلے رات آئے گی۔ $^{0}$ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر ٹئ اللہ فتنوں کے سامنے بند دروازہ تھے۔ اِس دروازے کو زبرد تی توڑا گیا اور حملہ کر کے آپ کوشہید کیا گیا۔اس کے بعد امت مسلمہ پر متعدد فتنے المرآئے۔ چنانچے فرق باطلہ اور متعدد سیدنا عمر بن الخطاب ٹی ہونو کی سیرت کی سیرت کی سیرت کی الخطاب ٹی ہوئے ہوئے تھے ۔ لیکن جیسے ہی آپ کو ہمات کا ظہور آپ کی شہادت کے بعد ہوا ۔ منافقین آپ کی زندگی میں چھیے ہوئے تھے ۔ لیکن جیسے ہی آپ کو

شہید کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی منافق سانپوں کی طرح اپنی بلوں سے نکل آئے اور زہر پھیلانے گئے۔ مہید کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی منافق سانپوں کی طرح اپنی بلوں سے نکل آئے اور زہر پھیلانے گئے۔

زید بن وہب کہتے ہیں کہ ہم عبد اللہ بن مسعود ٹھکھٹونہ کے پاس آئے۔ انھوں نے عمر ٹھکھٹو کو یاد کیا تو رو رئے۔اورا تنا روئے کہان کے آنسوؤں سے کنگریاں بھیگ گئیں۔ پھرانھوں نے فرمایا:

(إِنَّا عُمَرَ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا لِلْإِسْلَامِ ، يَدْخُلُوْنَ فِيْهِ وَلَا يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ )

" بِشك عمر فن الله الله كامضبوط قلعه تقد لوك اس مين داخل موت تقداوراس سے نكلتے نہيں تھے۔" ( فَلَمَ مَاتَ عُمَرُ انْتَلَمَ الْحِصْنُ ، فَالنَّاسُ يَخْرُ جُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ )

' پھر جب عمر منی الله وفات پا گئے تو قلعہ میں شگاف پڑگیا، چنانچہ لوگ اسلام سے نکلنے لگے ہیں۔''<sup>©</sup>

● عمر مین الدیمان کی تصدیق خود نبی مُلاثیماً نے فرمائی میں میں میں کی تابید کے سال میلا مثالات نے شام فیاں

ابو ہر رہ و ٹن) ہذائہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافظیم نے ارشاد فرمایا:

"ایک مرتبدایک چرواہا اپنی بکریوں میں تھا ، اسی دوران ایک بھیڑیے نے ان پرحملہ کردیا اور ایک بکری کو پرواہا سے جھڑ ایا ۔ پیچے بھا گاحتی کہ اسے اس سے چھڑ والیا۔ بھیڑیے نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور

کہنے لگا: «مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِيْ ؟ »

" بحری کی حفاظت اُس دن کون کرے گا جب فتنے ہو گئے اور میرے علاوہ ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ "

" بحری کی حفاظت اُس دن کون کرے گا جب فتنے ہو گئے اور میرے علاوہ ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ "

تولوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ (بھٹریا بھی بول سکتا ہے) تو نبی مَثَاثِیُّا نے فرمایا: « فَإِنِّی أُوْمِنُ بِهِ وَأَبُوْ بَكُو وَعُمَرُ » وَمَا ثَمَّ أَبُوْ بَكُو وَعُمَرُ

" فوجِی اوبِق ہے کو بھو و مصوری کر مسلم ہو بھو ہو سور ''(اگر آپ لوگوں کو اس پر یقین نہیں آر ہا) تو مجھے اس پر یقین ہے اور ابو بکر وعمر کو بھی اس پر یقین ہے۔'' '' میں میں نہیں نہیں ہے۔''

جبکہ وہاں ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہمانہیں تنھے۔ ® کم عمر مینی ہذئور کے علم کی بشارت

عبدالله بن عمر مِن ﴿ مِنانِ كُرِيتِ مِينَ كَهِ رسولَ اللَّهُ مَنَّا يُتَّمِّعُ نِي ارشاد فرمايا:

'' میں سویا ہوا تھا کہ اس دوران میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا ہے جس میں دورھ ہے، میں نے اس میں سے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخنوں میں اس کی تازگی کو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اپنا بچا

ہوا دود ھ عمر بن الخطاب ٹئاشئنہ کو دے دیا۔'' ------

🕜 صحيح البخارى:3487

مصنف عبد الرزاق: 7/ 289 و إسناده صحيح

تو آپ مُلَاثِيَّا نے فرمایا: ''اس کی تعبیر علم ہے۔''<sup>©</sup>

نبی مَالَّةَ عُمَّانَ دودھ کی تعبیر علم کے ساتھ کی ، کیونکہ دودھ تمام لوگوں کیلئے مفید ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بدن کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح علم بھی تمام لوگوں کیلئے مفید ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دنیا وآخرت کے تمام امور سنورتے ہیں۔

🗗 نبی مُلَاثِیْم نے ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کی اقتداء کرنے کا حکم دیا

حذیفہ بن یمان ٹھ اور نیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مُلاَیُّا کے پاس بیٹھے تھے، اسی دوران آپ مُلَّیُّا نے ارشاد فر مایا: ﴿ إِنِّی لَا أَدْرِی مَا بِقَائِی فِیْکُمْ ، فَاقْتَدُواْ بِاللَّذَیْنِ مِنْ بَعْدِی ﴾ وَأَشَارَ إِلَی أَبِی بَکُو وَعُمَّر ۖ ﴿ ارشاد فر مایا: ﴿ إِنِّی لَا أَدْرِی مَا بِقَائِی فِیْکُمْ ، فَاقْتَدُواْ بِاللَّذَیْنِ مِنْ بَعْدِی ﴾ وَأَشَارَ إِلَی أَبِی بَکُو وَعُمَّر ﴾ درشی الله عنها کی در محصے نہیں معلوم کہ میں تم لوگوں میں کب تک باقی رہوں گا، لہذاتم میرے بعد (ابو بکر وعمر رضی الله عنها کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) ان دوکی اقتداء کرتا۔''

🗗 اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر میں اللہ نبی ہوتے

عقبه بن عامر مین در بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مالی ایک ارشادفر مایا:

«لَوُ كَانَ بَعُدِى نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ» ۞

'' اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ٹنی ہذیر ہوتے۔''

سامعین کرام! ہم نے عمر ٹیکھٹو کے چند فضائل ومناقب ذکر کئے ہیں ، جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موصوف کس قدر عظیم الثان تھے اور ان کا مقام ومرتبہ کس قدر بلندتھا۔اللہ تعالی ہمیں ان کے مرتبے کو پہچانے اور ان سے بچی محبت کرنے کی توفیق دے۔

آ ہے اب سیدنا عمر بن الخطاب ٹئامئر کی زندگی کے پچھملی پہلوؤں پرروشی ڈالتے ہیں۔

عمر بن الخطاب شی الله عند کی زندگی کے چند عملی بہلو

📭 عمر مین اور میں بہت مضبوط تھے اور اللہ کی کتاب پر پختی سے عمل کرنے والے تھے۔

انس مُعُاهِ مِن مِيان كرتے ہيں كه في مَثَافِيْكُم في ارشاوفر مايا:

🗇 جامع الترمذي : 3686 وحسنه الألباني

① صحيح البخارى:82 ، صحيح مسلم:2391

جامع الترمذي :3663 وصححه الألباني

سيدنا عمر بن الخطاب فئاهؤو كى سيرت

«أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكُرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِيْنِ اللهِ عُمَرُ»

دد میری امت میں سے میری امت کیلئے سب سے زیادہ رخم دل ابو بکر فنک مین اور ان میں سب سے

. يا ده مضبوط دين والےعمر منگاهئينه ميں - ``<sup>©</sup>

اورابوسعيد الخدري في الفيد بيان كرتے بيل كدرسول الله ملا يظم في ارشاد فرمايا: "میں سویا ہوا تھا کہ اسی دوران میں نے خواب میں لوگوں کو دیکھا جو مجھے پیش کئے جارہے تھے اور ان پر

الرتے تھے، کسی کا کرچہ سینے تک تھا ( یعنی بہت ہی چھوٹا کرچہ جو گلے سے بس سینے تک ہی پہنچتا ) اور کسی کا اس ہے نیچے تک ۔اورعمر نئ ہونہ بھی پیش کئے گئے جن پراتنا لمبا کرندتھا کہ وہ اسے تھییٹ رہے تھے۔''

صحابة كرام فينالين في ليوجها: يارسول الله! آپ نے اس كى كياتعبيركى ہے؟ تو آپ مُلَافِيمُ نے فرمایا:''اس کی تعبیر دین ہے۔''®

اوراس سے مرادیہ ہے کہ عمر منگاہ اور کے خوبصورت دینی اثرات اوران کے بہترین طریقے ان کی وفات کے بعد بھی مسلمانوں میں جاری رہیں گے اوران کی اقتداء کی جائے گی۔

اور ابن عباس فئ الله عند بيان كرت بيل كه رُت بن قيس فئ الدائد نے عيديند بن حصن كيليے عمر بن الخطاب فئ الله عند ان کے پاس آنے کی اجازت طلب کی ، تو انھوں نے اجازت دے دی۔ چنانچہ جب وہ عمر بن الخطاب ثفاط کی ا

فدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے: ابن الخطاب! آپ ہمیں زیادہ مالنہیں دیتے اور نہ ہی ہمارے درمیان عدل وانصاف کے ساتھ فیلے کرتے ہیں! یہن کرعمر فٹی اللہ کوشد ید غصر آیا حتی کہ انھوں نے اسے سزا دینے کا

ارادہ کرلیا تھا۔ تو کر بن قیس شاہئے نے کہا: امیر المؤمنین! اللہ تعالی کا اپنے نبی مُلاہم کیلیے تھم ہے کہ ﴿ خُذِ الْعَفُوَ وَالْمُرْ بِالْعُرُفِ وَ اَعُرِضُ عَنِ الْهِهِلِيْنَ ﴾ ٣ '' درگز رکرنے کا رویہ اختیار کیجئے ،معروف کا موں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض سیجئے ۔''

اور بیر عیبنہ بن حصن ) بھی جاہلوں میں سے ایک ہے۔ ابن عباس شي الشئه فرمات بين:

( وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ ) "الله كى قتم! عمر النك الله يرجب انھوں نے اس آيت كى تلاوت كى تو وہ اس سے آ مے نہيں بوسے اور آپ

② صحيح البخارى: 23 ، صحيح مسلم: 2390

آجامع الترمذي: 3790، سنن ابن ماجه: 154واللفظ له وصححه الألباني

الأعراف7 :199



الله کی کتاب بریختی سے عمل پیراتھے۔''<sup>©</sup>

🗗 عمر مین الفیز کی نبی منالفیز مسے محبت

جناب عمر مین در کونی مان فیلم سے اپنی جان سے بھی بر ھ کر محبت تھی۔

عبد الله بن ہشام ٹی افتر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مَالَّيْزُمُ کے ساتھ تھے ، آپ مَالِیْزُمُ نے حضرت عمر ٹیکا الله مَالِیْزُمُ کے ساتھ تھے ، آپ مَالِیْزُمُ نے حضرت عمر ٹیکا الله مَالِیْزُمُ کے ساتھ تھے ، آپ مَالِیْزُمُ نے حضرت عمر ٹیکا الله مالیات

( يَا رَسُولَ اللهِ ، لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَّفْسِيْ )

" اے اللہ کے رسول! آپ مجھے ( دنیا کی ) ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں البتہ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔'' محبوب نہیں۔''

رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ »
د نهيں ، اس ذات كى قتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے! يہاں تك كه ميں تحصين تحصارى جان سے بھى
زيادہ محبوب ہوجاؤں ۔''

تُو حضرت عمر تُن الله عنه الله

''اب الله کی قتم! آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔''

تو آپ مُلَّيْمُ نِي فرمايا: (اللهُ مَا عُمَرُ) "اے عمر! اب بات بن ہے۔" ا

🗗 نبى مَالَّيْظِمْ كى اطاعت وفر مانبردارى

جناب عمر تن الدَّر کو چونکہ نبی مَثَلَیْنِ سے شدید محبت تھی ، اس لئے وہ آپ مَثَلَیْنِ کی صدق دل سے اطاعت وفر مانبرداری کرتے تھے اور آپ مُثَلِیْنِ کی احادیث مبارکہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے۔

(١) حضرت عمر بن الخطاب فى مدر بيان كرتے بين كدرسول الله مَا الله عَلَيْدَمُ في مايا:

« إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْ ا بِآبَائِكُمْ »

'' بے شک اللہ تعالی شمصیں منع کرتا ہے کہتم اپنے بابوں کی قتم اٹھاؤ۔''

حضرت عمر منی الله به حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں:

فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا .

یعنی میں نے جب سے رسول الله مُلَافِیم سے بیسنا کہ آپ نے اس سے منع کر دیا ہے، تب سے میں نے بھی



(٣) عبد الله بن عامر بیان کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب فئ الفرن می طرف روانہ ہوئے اور جب آپ

'سرغ' مقام پر پہنچ تو آپ کو پتہ چلا کہ شام میں وہا چھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ عبد الرحمٰن بن عوف ٹھا ایک

مديث بيان كى كرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي ارشاد فرمايا تها: ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقُدَّمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُّجُوْا فِرَارًا مِنْهُ»

'' جبتم وبا کے بارے میں سنو کہ وہ کسی ملک میں پھیل چکی ہے تو اس میں مت جاؤ۔اور جب تم کسی ملک

میں موجود ہواور وہاں وہانچیل جائے تو راہِ فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے مت نکلو۔''

بیرحدیث من کر حضرت عمر منی مذیر ' سرغ ' سے ہی واپس لوٹ آئے ۔ ® ٣) حضرت عمر ثن الله في جب حجر المود كا بوسه ليا تو فرمايا: ( أَمَا وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا أَ

تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْ لاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ )

" خبر دار! مجھے معلوم ہے کہتم ایک پھر ہو اور تم نہ نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ نفع ۔ اور اگر میں نے رسول

الله مَا اللهُ عَلَيْهِمْ كُونْهُ و يكما موتاكه آب مَا اللهُ عَلَيْمُ نِي تَم اللهِ اللهِ مِن اللهِ تم الله على يُعرِفرهانے لَكَے : « مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَ يْنَا الْمُشْرِكِيْنَ ، وَقَدْ أَهْلَكُهُمُ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ »

یعنی" اب ہم رمل کیوں کریں! وہ تو دراصل ہم مشرکین کے سامنے (اپنی طاقت) کے اظہار کیلئے ہی کرتے

تے اور اب تو الله تعالى نے انھيں ہلاك كرديا ہے! چركہنے لكے: جوعمل رسول الله مُظَافِظُ نے كيا ، ہم يه پندنهيں کرتے کہاسے چھوڑ دیں۔''<sup>©</sup>

#### 🕜 انفاق في سبيل الله:

حضرت عمر بن خطاب منی الله بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم مظافیظ نے ہمیں صدقہ کرنے کا تھم دیا اور اتفاق سے اُس دن میرے یاس مال موجود تھا۔ میں نے دل میں کہا: آج ابو بکر شی الدر سے سبقت لے جانے

## کا بہترین موقع ہے، لہذا میں اپنا آ دھا مال لے آیا اور رسول اکرم مَلَّا فَیْمُ کی خدمت میں پیش کردیا۔

- ① صحيح البخارى: 6647، صحيح مسلم: 1646
- 🕜 صحيح البخارى: 5730، 6973 ، صحيح مسلم: 2219
  - 🗇 صحيح البخارى: 1605، صحيح مسلم:1270

آب مَا اللَّهُ مَا نَعْ يَوْ مِهَا: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟»

''اینے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑ کرآئے ہو؟''

میں نے کہا: (مِنْلَهُ) جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنا ہی گھر والوں کیلئے چھوڑ آیا ہوں۔

چرابو بكر شى دند اپنا بورا مال لے آئے اور رسول اكرم منافين كى خدمت ميں پيش كرديا۔

آپ نے یو چھا: «مَا أَبْقَیْتَ لِأَهْلِكَ ؟ » ' اینے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑ کرآئے ہو؟ ''

تو انھوں نے کہا: (أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )

میں ان کیلئے اللہ اور اس کے رسول نگاٹیکم کوچھوڑ کر آیا ہوں۔

تب میں نے کہا: ( لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا ) میں آپ سے کی چیز میں کبھی سبقت نہیں لے جاسكتا۔ ©

اور ابن عمر تنی مدنو بیان کرتے ہیں کہ عمر تنی مدنو کو خیبر میں زمین ملی تو وہ رسول اکرم مُنافیظُ سے اس کے بارے میں مثورہ کرنے کیلئے آپ مُالیّن کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا:

یا رسول الله! مجھے خیبر میں زمین ملی ہے اور اس سے زیادہ عمدہ اور نفیس مال مجھے بھی نہیں ملا۔ تو آپ مجھے کیا

حكم ديتے ہيں؟ تُو آپ مَالَيْظُ نَ فرمايا: «إِنْ شِنْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقُتَ بِهَا »

'' اگر آپ چاہیں تو اس کی ملکیت اپنے پاس رکھیں اور اس کی آمدنی صدقہ کردیں ۔'' یعنی اسے وقف کردیں۔

چنانچہ عمر میں اندر نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اسے بیچانہیں جائے گا ، اسے وراثت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا اور وہ کسی کو ہبہ بھی نہیں کی جائے گی ۔ اور اس کی آمدنی انھوں نے فقیروں ، رشتہ داروں ، غلاموں ،

مسافروں اورمہمانوں کیلئے اوراللہ کے راہتے ( جہاد ) میں خرچ کرنے کیلئے صدقہ کردی  $^{\odot}$ 

یہ دونوں واقعات اس بات کے دلائل ہیں کہ حضرت عمر منیٰاہؤند انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔

#### 🗗 غزوات میں شرکت

سیدنا عمر بن الخطاب فی الله نے نبی مالیا کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی اور میدان جہاد میں شجاعت وبہادری کے اعلی نمونے پیش کئے ۔ آپ ٹئاملئز غزوۂ بدر ،غزوۂ احد ،غزوہ بنی المصطلق ،غزوۂ خندق ،ملح حدیبیہ، غزوہُ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین اورغزوہُ تبوک سمیت تمام جنگوں میں شریک ہوئے ۔ اور ان جنگوں میں

① سنن أبي داؤد: 1678 وحسنه الألباني ۞ صحيح البخاري: 2737، صحيح مسلم:1632

سيدنا عمر بن الخطاب ففاهؤد كى سيرت كالمحتالات كالمختالات المحتالات المحتالات

آپ ٹی اور کا اور کتب میں اور کتب سیرت میں موجود ہیں جنھیں ہم قلت وقت کے پیش نظر یہاں

ذكرنبيل كريكتے \_

🗘 زېدنې الدنيا سیدنا عمر می الله کے خلیفہ بننے کے بعد اللہ تعالی نے قیصر و کسری کے خزانے مسلمانوں کو عطا کردیئے ۔لیکن آپ ٹئاھئز کا اندازِمعیشت ویسے ہی رہا جیسے خلیفہ بننے سے پہلے تھا۔ بلکہ جب آپ ٹئاھئز کی وفات قریب تھی تو

آپ نے اینے بیٹے عبد اللہ بن عمر فلائن کو وصیت کی کہ ان کے ذمے چھیاس ہزار قرضہ ہے جو انھیں ان کی المرف سے ادا کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سلمانوں کا خلیفہ، وسیع وعریض اسلامی مملکت کا حکمران موت کے وقت مقروض ہے!

یاں بات کی دلیل ہے کہ آپ ٹیکاشوں کو قیصر وکسری کے قیمتی خزانوں نے ذرابھی متاثر نہ کیا۔ دنیا کے مال ومتاع نے آپ وی این کو اینے فتنے میں مبتلا نہ کیا ، بلکہ آپ وی الله اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے الله رب

العزت کو پیارے ہو گئے ۔ بیت المال سے اپنے اور اپنے اہل وعیال کیلئے کچھ مال لینے کے بارے میں ان کا موقف یہ تھا کہ آپ

"اللہ کے مال میں میری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک بیٹیم کے سر پرست کی ہوتی ہے۔جس کے متعلق اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِف وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُونِ ﴾ '' اور جو مالدار ہووہ ( بیتیم کے مال سے ) کچھ نہ لے۔اور جومختاج ہو وہ عرف کے مطابق کھا سکتا ہے۔''

چنانچہ میں جب مالدار ہوتا ہوں تو بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیتا اور اگر محتاج ہوتا ہوں تو عرف کے مطابق کھا ليتا ہوں کيکن جب الله تعالی آ سانی کر ديتا ہے تو واپس لوٹا ديتا ہوں \_''<sup>©</sup>

اس طرح آپ نے فرمایا:

'' میں شمصیں بتا تا ہوں کہ میں بیت المال سے کتنا لیتا ہوں ۔سال مجر میں دومرتبہ کپڑے لیتا ہوں ، ایک مرتبه سردی میں اور دوسری مرتبہ گرمی میں ۔ اور سواری صرف حج وعمرہ کیلئے لیتا ہوں ۔ اور میری اور میرے گھر والوں کی خوراک ویسے ہی ہے جیسے قریش کے ایک متوسط آ دمی کی ہوتی ہے۔ پھرتم لوگ میہ بھی یاد رکھو کہ میں بھی

طبقات ابن سعد: 3/ 276وسنده صحيح

مسلمانوں میں سے ایک ہوں ، جو آ ز مائشیں ان پر آتی ہیں وہ مجھ پر بھی آتی ہیں ۔' <sup>، ©</sup>

محترم سامعین! یہ چند پہلو تھے سیدنا عمر بن الخطاب ثنیائنہ کی عملی زندگی کے ، جنھیں ذکر کرنے کا مقصد ہے ہے کہ ہم بھی ان کی اقتداء کریں ۔اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے ۔ آمین

محترم بھائیواور بزرگو! سیدناعمر بن الخطاب مین النظاب مین سیرت طیبہ کا ایک باب ان کے دورِ خلافت سے متعلق ہے۔ جوایک مستقل موضوع ہے اور اس کیلئے ایک خطبہ نہیں بلکہ کئی خطبے در کار ہیں لیکن ہم یہاں اِس باب کو چنداہم نکات میں بیان کرتے ہیں۔

# خلیفهٔ دوم: امیر المؤمنین عمر شیانهٔ کے کارناموں کامخضر تذکرہ

🛈 بطور خلیفه نامزدگی

خلیفهٔ اول سیدنا ابو بکر الصدیق منی نفرهٔ نے اپنی وفات سے قبل سیدنا عمر بن الخطاب میں نفرہ کوخلیفۃ المسلمین نامزو کردیا تھا۔اور بیاس امت کے سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر الصدیق منیٰ شئز کی فراست کی دلیل ہے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہان کے بعد اگر کوئی مخص منصبِ خلافت پر فائز ہونے کا سب سے زیادہ اہل ہے تو **وہم**ر بن الخطاب مُنَه هُ مَن ما رانسان جب قريب المرگ ہوتا ہے تو اس وقت اسے اللہ تعالی کا زیادہ خوف ہوتا ہے، چنانچہوہ کوئی ایبا کام نہیں کرتا جواللہ تعالی کو ناراض کرنے والا ہو ۔لہذا جناب ابو بکر الصدیق میٰ ہیؤء نے بھی اپنے آپ کواللہ تعالی کے ہاں بریء الذمه کرنے كيليح اپني موت سے پہلے أس شخص كواپنا جائشين مقرر فرمايا جوان كے بعد إس امت کا سب سے افضل انسان تھا۔اورخلافت کیلئے سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ پر ہیز گار اور امانتدار تھا۔

سیدہ عائشہ ٹئامدمنا بیان کرتی ہیں کہ جب ابو بکر ٹئامدع پر موت کا وقت آیا تو انھوں نے عمر ٹئامدم کواہنا جانشین مقرر کردیا۔ پھرآپ کے پاس علی اور طلحہ (رضی الله عنها) آئے تو انھوں نے بوچھا: آپ نے کس کو ظیفہ مقرر کیا ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا : عمر مین مند کو ۔ تو ان دونوں نے کہا : ( وہ تو انتہائی سخت مزاج ہیں لہذا) آب اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ انھوں نے کہا: کیاتم مجھے اللہ تعالی سے ڈراتے ہو! میںتم سے زیادہ مر تفاه مُن کو جانتا ہوں ۔ میں کہوں گا: اللہ! میں نے مسلمانوں کا خلیفہ اس شخص کو نامز د کیا جو مکہ والوں میں سب سے

<sup>🛈</sup> طبقات ابن سعد: 3/ 275وسنده صحيح

چنانچہ پوری امت نے عمر ٹئ ہوئد کی خلافت پر اتفاق کیا اور انھیں خلیفہ اول کا جانشین تسلیم کرتے ہوئے ان کی بیعت کی ۔

#### 🗗 رعایا کی فلاح و بہبود

امير المؤمنين عمر بن الخطاب مئية فيزرعاياكي فلاح وبهبود كابهت خيال ركھتے تھے۔

اپی وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے فرمایا تھا:

« لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ الْعِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِى »

''اگراللہ تعالی نے جھے پیچے سالم رکھا تو میں عراق کی بیواؤں کو اِس طرح چھوڑ کر جاؤں گا کہ وہ میرے بعد کی آ دمی کی مختاج نہیں رہیں گی۔''<sup>©</sup>

اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب عمر ٹئ اللؤند اپنی رعایا کی فلاح وبہود کیلئے کس قدر فکر مندر ہتے تھے!

\[
\frac{1}{2} \limin \]

\[
\frac{1}{2} \limin \frac{1}{2} \limin \]

\[
\frac{1}{2} \limin \frac{1}{2} \limin

سے جاور ہے ، ہاں ہے من اندر دار کا بھی خال کھی تھو۔ محمال الدرند ان الدرائی من منطق حالف دار کا بھی خال کھیں تھو

انسان تو انسان آپ مئی ادائه جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے عبداللہ بن عمر مئی ادائه کہا کرتے تھے:

(لَوْ مَاتَ جَدْيٌ بِطَفِّ الْفُرَاتِ لَخَشِيْتُ أَن يُّحَاسِبَ اللهُ بِه عُمَرَ)

''اگرایک بکری کا بچہ فرات کے کنارے پر مرجائے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالی عمر سے اس کا حساب نہ

٠..٦ ٦

<sup>0</sup> صحيح البخارى:3497

<sup>🛭</sup> صحيح البخارى: 3928

مصنف ابن ابي شيبه: 13/ 277، طبقات ابن سعد: 3/ 305 وهو حسن لغيره





#### 🗗 رحم دل افسروں کی تعیین

ابوعثان النہدی بیان کرتے ہیں کہ عمر میں شئونے بنواسد کے ایک آ دمی کوکسی اہم کام کا ذمہ دارمقرر کیا۔ چنانچہ وہ

آپ ٹئاہذؤ کوسلام کہنے کیلئے آیا۔ای دوران عمر ٹئاہذؤ کی اولا دہیں سے کوئی بچہ آیا تو آپ ٹئاہڈؤ نے اس کا بوسہ لیا۔تو اُس آ دمی نے کہا:امیر المؤمنین! آپ بھی بچوں کا بوسہ لیتے ہیں! جبکہ میں نے تو کبھی اپنے کسی بیچے کا بوسہ نہیں لیا۔

تو عمر مین الله از تب تو تم لوگول کیلئے بھی رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کرو گے، جاؤ میں تم ہے بھی کوئی کام نہیں

لے سکتا۔ <sup>©</sup>

اس طرح ابوفراس النهدى بيان كرتے ہيں كه عمر شكافئة نے اپنے ايك خطبے ميں فرمايا:

'' خبر دار! میں تمھاری طرف اپنے افسروں کو اس لئے نہیں بھیجنا کہ وہ تمھاری چلدوں پر ماریں ، یا تمھارے مالوں پر قبضہ کرلیں ، بلکہ میں انھیں اس لئے بھیجنا ہوں کہ وہ شمھیں تمھارا دین سکھلائیں ،لہذا اگروہ کسی مختص کے ساتھ اِس کے علاوہ کوئی اور سلوک کرے تو وہ مجھ تک اپنی بات پہنچائے ، اللہ کی قشم! میں اُس سے ضرور بدلہ لوں گا۔''®

#### 🕜 تعليم وتربيت كااهتمام

السائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا کہ مجھے کسی آ دمی نے کنگری ماری ، میں نے ویکھا تو وہ عمر ٹفاہ فا تھے ، انھوں نے کہا: یہ جو دوآ دمی ہیں نا ، انھیں میرے پاس لے آؤ۔

میں انھیں لے کر آیا تو عمر منی ہذئے ان سے پوچھا:تم کن میں سے ہواور کہاں سے ہو؟

انھوں نے کہا: اہل طائف میں سے۔

تو عمر مین ہذیو نے کہا: اگرتم اسی شہر سے ہوتے تو میں شمصیں سزا دیتا ،تم رسول اللہ مُکاٹیٹی کی مسجد میں اپنی آوازیں اونچی کرتے ہو؟ <sup>®</sup>

#### 🗗 فاروتی دور کی فتوحات

سیدنا ابو بکر الصدیق می افت جب فوت ہوئے تو اُن دنوں مسلمانوں کی فوج جناب خالد بن ولید میں الفائد کی قیادت میں 'ریموک' کے مقام پر رومیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑ رہی تھی ۔ اِس سے پہلے عراق کے بیشتر علاقوں پرمسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔' جنگ بریموک' میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور رومی شکست فاش سے دوچار ہوئے۔

① البخاري في الأدب المفرد: ص 64 وصححه الألباني

<sup>🕑</sup> مسند أحمد: 1/ 279 وحسنه أحمد شاكر

جب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ٹھافئ نے زمام خلافت سنجالی تو آپ نے سب سے پہلاتھم یہ جاری کیا کہ خالدین ولید ٹئامڈئز کو اسلامی فوج کی قیادت ہے معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر ابوعبیدہ بن جراح منی مذہز کو مسلمانوں کا نیا سپہ سالارمقرر کردیا۔ اس کے بعد ملک ِ شام میں جو معارک ہوئے اور مسلمانوں کو جوفتو حات

عاصل ہوئیں وہ مختصراً بوں ہیں: 🖈 🞹 ھەمىل معركە كىلل ہوا جس مىں مسلمانوں كو فتح نصيب ہوئى ۔

🖈 سيليه ه مين دمثق فتح هوا ـ

اس کے بعد مسلمانوں کی فوج دو حصوں میں تقسیم ہوگئ ۔ ایک حصہ ابوعبیدہ میں شان کی قیادت میں شال (سوریه ) کی جانب بڑھا۔اور دوسرا حصہ عمرو بن العاص ٹنیائنہ کی قیادت میں جنوب (اردن) کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔چنانچہ ملک ِشام کے باقی علاقے ( سوریہ اور اردن ) پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ان پے د<del>گر</del> یے فتو حات کے نتیجے میں رومی بادشاہ ( ہرقل ) شدید مایوس ہوا اور اسے ذلیل وخوار ہو کر ملک ِ شام کو الوداع

🖈 🔑 ھیں بیت المقدس فتح ہوا ۔جورومیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔عمرو بن العاص میں شنو نے اپنی فوج کے ساتھ طویل عرصے تک اس کا محاصرہ کئے رکھا۔ آخر کار اہل بیت المقدس اِس شرط پر سلح پر آمادہ ہوئے کہ امیر المؤمنین خود بیت المقدس آئیں ۔ چنانچے سیدنا عمر بن الخطاب میں شئر بیت المقدس گئے ۔ جہال رومیوں کے ساتھ سکتے نامے پر اتفاق کیا گیا۔جس کی رُو سے اہل بیت المقدس کو ان کی جانوں ، ان کے مالوں اور عبادت خانوں کے تحفظ کی ضانت دی گئی ۔ پھرعمر ٹئاہؤ بیت المقدس میں داخل ہوئے ، نماز ادا کی اور اس میں مصلی تغمیر

کرنے کا تھم دیا۔ جوآج بھی مشجد اقصی کے احاطے میں''مصلی عمر بن الخطاب' کے نام سے موجود ہے۔ یوں پورے بلادِشام پرمسلمانوں کا قضہ ہوگیا۔

ملك مِصر اور ليبيا پر چڙھائي

اللہ متح بیت المقدس کے بعد عمر بن الخطاب ٹئامنئز کی اجازت سے عمرو بن العاص ٹئامنئز اپنی فوج کے ساتھ مقر کی طرف متوجہ ہوئے ۔اور عریش ،عین شمس ، فسطاط اور صعید کو فتح کرتے ہوئے اسکندریہ تک جا پہنچے جو اُس وقت مصریوں کا دار الحکومت تھا عمرو بن العاص ٹئاشئز نے اسکندریہ کا کئی مہینوں تک محاصرہ کئے رکھا۔ آخر کار 'مقوم' جزید دینے کی شرط پر صلح کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اِس طرح متعدد معرکوں کے بعد اللہ ہ میں ملک مِصر



بھی مسلمانوں نے فتح کرلیا۔اس کے بعد ۲۲ ھ بیں مسلم فوج نے طرابلس پربھی اسلامی جھنڈے گاڑھ دیئے۔ ملک فارس کی فتو حات

جنگ برموک میں فتح کے بعد عمر بن الخطاب ٹئ الائر نے جہاں اسلامی فوج کے ایک حصے کو بلاد شام کو مکمل طور پر فتح کرنے کا تھم دیا ، وہاں اسلامی فوج کے دوسرے حصے کو بلادِ فارس کی طرف بھی پیش قدمی کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ بلادِ فارس میں اسلامی فوج کو جوفتو حات حاصل ہوئیں ان کامختصر تذکرہ کچھ یوں ہے:

🖈 🎹 ھە مىں معركة الجسر ہوا جس میں مسلمانوں كوشكست ہوئی۔

﴿ پھراس سال رمضان کے مہینے میں (البویب) کے مقام پر جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں نے معرکۃ الجسر کا بدلہ لیا اور فنتے حاصل کی ۔ اِس معرکہ میں مسلمانوں کے قائد بثنی بن حارثہ میں النہ ستھے۔

الم میں سعد بن ابی وقاص شکھنٹو کی قیادت میں 'قادسیہ' کی مشہور جنگ ہوئی۔جس میں مسلمانوں نے شجاعت وبہادری کے عظیم نمونے پیش کئے ۔کئی دن کی مسلسل لڑائی کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی ۔جس سے 'مدائن' کی فتح کا راستہ ہموار ہوا۔

کے 11 ھیں' مدائن' فتح ہوا۔ جہاں کسری کے محلات تھے اور ان میں اس کے خزانے بھی تھے۔ نبی مُلَّا ﷺ کی پیشین گوئی کے مین مطابق اللہ تعالی نے کسری کے بیش بہا خزانے مسلمانوں کے قدموں تلے بچھا دیئے۔

﴿ پھر ﷺ میں ہی' معر کہ ُ جلولا' ہوا۔اوراس میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ☆ اس کے بعد' تکریت' اور' موصل' بھی فتح ہو گئے۔ یوں' د جلہ' اور' فرات' کے درمیان واقع تمام علاقوں

برمسلمانوں کا قبضه ہوگیا ۔ پرمسلمانوں کا قبضه ہوگیا ۔

النے ہیں 'نہاوند' کی مشہور جنگ ہوئی۔ جس میں فتحیاب ہونے کے بعد مسلمانوں نے اسے ( فقی اسے ر فقی اسے ر فقی اسے ر فقی اسے ر فقی النقوح ) قرار دیا۔ کیونکہ اس میں مسلمانوں نے فارسیوں کی کمر تو ٹر کررکھ دی۔ اور پھر فارس کے بقیہ علاقوں کو فقی کرنا آسان ہوگیا۔ اِس جنگ میں مسلمانوں کے قائد نعمان بن مقرن میں الذئو شہید ہوگئے ، جن کے بعد حذیفہ بن کمان میں مسلمانوں کی قیادت سنجال لی۔

ہے' نہاوند' کے بعد مسلمانوں نے' اصبہان' پر بھی قبضہ کرلیا۔اس کے بعد' قم'،' قاشان' اور'' کرمان' کے علاقے بھی فتح کر لئے۔ اور مسلمان اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر خونی جنگیں لڑتے ہوئے مشرق کی جانب دریائے جیون اور سندھ تک اور جنوب کی جانب بحر ہندتک اور شال کی جانب بحرقز وین اور ارمینیا تک جا پہنچے۔ محترم سامعین! جن فتو حات کا ہم نے مختر تذکرہ کیا ہے میصرف نوسال کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کو محترم سامعین! جن فتو حات کا ہم نے مختر تذکرہ کیا ہے میصرف نوسال کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کو



حاصل ہوئیں ۔جس سے دنیا آج تک جیران ہے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ مسلمانوں نے اُس دور کی دو بڑی سلطنوں (روم وفارس) کو اور پھر ملک ِمصر کو فتح کرلیا تھا! ایبا یقینا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور پھر مسلمانوں کے عظیم جذبہ کہاد اور سیدنا عمر بن الخطاب ٹناسٹا کی کامیاب منصوبہ بندی اور جنگی پالیسی کے بیتیج میں ممکن ہوا۔

# شها دت عمر بن الخطاب ضَّاللَّهُ

نبی مَلَاثِیْنَم نے اپنی حیات مبار کہ میں سیدنا عمر بن الخطاب ثنی الدغن کی شہادت کے بارے میں آگاہ کردیا تھا۔ جبیبا کہ حضرت انس نئ الدغنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَلَاثِیْنَم ، ابو بکر نئ الدغنہ ،عمر نئی الدغنہ اورعثان ٹئ الدغنہ (بیہ

سب) احدیباژ پرچڑھے تو وہ ملنے لگا۔ تو نبی کریم مَثَاثِیُمُ نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور ارشاد فرمایا:

« أُثْبُتُ أُحُدُ ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أُوْصِدِيْقٌ أَوْشَهِيْدَانِ» <sup>©</sup> "السياطات ميران مصطلى كن سيرة من المساهات على المساهات المساها

'' احد! ثابت رہو (اورمت ہلو ) کیونکہ اِس وقت تمھارے اوپر نبی یا صدیق یا دوشہیدوں کے علاوہ کوئی نہیں۔'' دوشہیدوں سے مرادعمر منئاہذۂ اورعثمان منگاہ ہیں۔

ای طرح کا ایک واقعہ جبل حراء پر بھی پیش آیا تھا جب آپ مُلاَثِیْمُ اپنے چند صحابہ کرام ٹھَائِیمُ کے ہمراہ اس پہاڑ پر تھے۔اوروہ ملنے لگ گیا تھا تو آپ مُلاَثِیمُ نے اسی طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔®

> خودعمر تنکامیئنہ بھی شہادت کی دعا ان الفاظ میں کیا کرتے تھے: سیلاہ سردوز دیں میں کردیا دیا ہے۔

( اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی شَهَادَةً فِی سَبِیْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِیْ فِی بَلَدِ رَسُوْلِكَ ) © ''اےاللہ! مجھےاپنے راستے میں شہادت نصیب کرنا اور میری موت اپنے رسول مَالْ فَیْمُ کے شہر میں کرنا۔''

چنانچەاللەرب العزت نے آپ كى دعا كوقبول كيا اورانھيں شہادت نصيب كى ۔

شهادت کا واقعہ:

عمر و بن میمون تفاطئ بیان کرتے ہیں کہ عمر تفاطئ کے پیچیے پہلی صف میں عبد اللہ بن عباس تفاطئ سے اور ان کے پیچیے کہا کی صف میں عبد اللہ بن عباس تفاطئ سے اور ان کے پیچیے دوسری صف میں میں کھڑا تھا ۔عمر میں اللہ کی عادت تھی کہ آپ صفیں درست کرتے تھے حتی کہ جب نمازیوں میں کوئی خلل نہ دیکھتے تو تکبیر کہتے ۔ اور بسا اوقات پہلی رکعت میں سورۃ یوسف یا سورۃ النحل یا ان جیسی کوئی اور سورت پڑھتے حتی کہ لوگ آپ کے پیچھے پہنچ جاتے ۔

ن ہوا یوں کہ آپ نے ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ کوئی شخص عمر ٹنی الدیئر پرحملہ آور ہوا اور میں نے عمر ٹنی الدیئر کو یہ کہتے

ہوئے سنا: '' مجھے کتے نے مارڈ الا ہے۔'' یا کہا:'' مجھے کتا کھا گیا ہے۔'

پھر علی ( عجمی کافر جو بہت سخت جان تھا اور اس کا نام ابولؤ کوہ تھا) اپنی دو دھاری چھری کے ساتھ دائیں بائیں حملے کرنے لگا اور جو بھی اس کے سامنے آیا اس نے اسے نہیں چھوڑا۔ حتی کہ اس نے تیرہ افراد کو نشانہ بنایا جن میں سے سات شہید ہوگئے۔ پھر مسلمانوں میں سے ایک شخص نے جب بیصور تحال دیکھی تو اس نے اس کے اوپر ایک طویل می شوپی ڈال دی (جس سے وہ کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ ویسے بھی رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔)

اسے جب یقین ہوگیا کہ وہ پکڑا گیا ہے تو اس نے خورکشی کرلی۔

عمر و فاهد نو عبد الرحمٰ بن عوف و فاهد کا ہاتھ پکڑا اور انھیں اپی جگہ پہ کھڑا کر دیا تا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔
جو لوگ عمر و فاهد کو سے بچھے تھے وہ 'وہ سب پچھ دیجہ دی ہیں دیکھ رہا تھا ۔ لیکن جو لوگ معجد کے کناروں میں تھے تو انھیں پچھ پہتہ نہ چلا ، ہاں جب انھیں عمر وفاه نئو کی آواز سائی نہ دی تو وہ 'سجان اللہ' کہنے گئے۔ اس کے بعد عبد الرحمٰ بن عوف وفاهد فن اختیا انتہائی مختصری نماز پڑھائی ( ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے سورة الکور اورسورة النصر پڑھیں )۔ چنانچہ جب سب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو عمر وفاہد نے ابن عباس وفاہد نے ابن عباس اور پچھ دیر کے بعد دالیں لوٹے تو کہا: وہ مغیرہ کا غلام ہے ۔ عمر وفاہد نے کہا: اللہ ان جھا! وہ جو کاریگر ہے؟ ( یہ ایک نجارتھا ) ابن عباس وفاہد نے کہا: بی ہاں ، تو عمر وفاہد نے کہا: اللہ اسے غارت کرے ، میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کرنے کا تھم دیا تھا ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اُس مختی میں رہیں ۔ العباس وفاہد نوگوں میں سب سے زیادہ غلاموں کے مالکہ تھے ۔ تو عبد اللہ بن عباس وفاہد نے کہا: اللہ میں رہیں ۔ العباس وفاہد نوگوں میں سب سے زیادہ غلاموں کے مالکہ تھے ۔ تو عبد اللہ بن عباس وفاہد نے کہا: اللہ میں رہیں ۔ العباس وفاہد نوگوں میں سب سے زیادہ غلاموں کے مالکہ تھے ۔ تو عبد اللہ بن عباس وفاہد نے کہا: کی کہا کہا کی طرف نماز بھی پڑھتے ہیں اور تمھاری طرح جج بھی کرتے ہیں!

پھر عمر رٹی انڈو کو اٹھا کران کے گھر لے جایا گیا۔ ہم سب ان کے ساتھ گئے ۔ اور لوگوں کی حالت الی کٹھی کہ جیسے اُس دن سے پہلے ان پر کوئی مصیبت آئی ہی نہ تھی ۔ کوئی کہہ رہا تھا: وہ ٹھیک ہوجا کیں گے ۔ اور کوئی کہدرہا تھا: مجھے ڈر ہے (کہ ابنہیں نچ سکتے )

چنانچہ آپ کے پاس نبیذ (تھجور کانچوڑجس میں نشہ نہیں ہوتا) لایا گیا، آپ نے پیاتو وہ ان کے پیٹ سے باہر آگیا۔ پھر دودھ لایا گیا، آپ نے پیاتو وہ بھی آپ کے زخموں سے باہر نکل آیا۔تو لوگوں کو یقین ہوگیا کہ اب . پنہیں نچ سکتے۔(ایک روایت میں ہے کہ طبیب نے بیصور تحال دیکھ کر کہا: اب آپ وصیت کریں، کیونکہ میرے سيدنا عمر بن الخطاب تفاهد فد ك سيرت 🔷 💎 ۳۲۷ فيل مِن آپ پرآج ياكل تك موت آجائے گی۔ )

پھر ہم ان کے پاس گئے ،لوگ آنے جانے اور ان کی تعریف کرنے لگے۔ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا: امیر

الملام قبول کرایا تھا، پھرآپ خلیفہ ہے تو آپ نے عدل وانصاف کیا۔اب آپ شہادت حاصل کررہے ہیں۔تو عمر

ٹھنٹونے کہا: میں سمجھتا ہوں کہ بیسب کچھ گزارے لائق ہے، نہ میرے خلاف ہے اور نہ میرے حق میں ہے۔ جب وہ نو جوان واپس جانے لگا تو اس کا تہہ بندز مین کو چھور ہاتھا۔ جناب عمر مین الله نے فرمایا:

( رُدُّواْ عَلَىَّ الْغُلَامَ ) ''اس نوجوان کومیرے پاس واپس لاؤ۔''

آپ نے فرمایا: ( یَا ابْنَ أَخِیْ ! اِرْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَنْفَی لِثَوْبِكَ وَأَنْفَی لِرَبِّكَ )

'' میرے بھتیج! اپنا تہہ بنداوپر اٹھاؤ ، اس سے تمھارا تہہ بند بھی صاف رہے گا اور شمصیں تمھارے رب کا خوف بھی نصیب ہوگا۔''

( سامعین! ذراغور فر مائیں کہ عمر میں اللہ فیزندگی کے آخری لمحات میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المئكر کے فریضے سے غافل نہیں! ایک برائی کو دیکھا تو اس پر خاموثی اختیار نہیں کی ، بلکہ برائی کرنے والے نوجوان کو پیار ہے سمجھایا اور اُس برائی ہے منع کیا ۔ اور اِس سے بیجھی ثابت ہوتا ہے کہ نخنوں سے بنچے کپڑا اٹکا نا بہت بڑا گناہ ہے، جھی تو عمر میناہ مناطقہ خاموش ندرہ سکے۔ )

اس کے بعد عمر وی این نے اینے بیٹے عبد اللہ بن عمر وی الله کوم فاطب کر کے فرمایا:

''عبدالله! دیکھومیرےاوپر کتنا قرضہہ؟''

چنانچہ جب حساب کیا گیا تو آپ پر چھیاس ہزاریا اس کے قریب قرضہ نکلا۔

عمر میں اندوز نے فرمایا: قرضہ اتار نے کیلئے اگر آل عمر کا مال کافی ہو جائے تو ان کے مالوں میں سے ادا کردینا۔ ورنہ بنی عدی بن کعب میں جا کرسوال کرنا ، اگر ان کے مال بھی قرضہ اتار نے کیلئے کافی نہ ہوں تو قریش میں جا

کرسوال کرنا ۔ انھیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہ جانا ۔ پھرمیرا قرضہ اتار دینا۔

ادرابتم ام المؤمنین عائشہ ٹئایڈغاً کے پاس جاؤ اورانھیں کہو :عمر آپ کوسلام کہتا ہے۔امیرالمؤمنین مت کہنا ، کیونکہ اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا ۔ اور ان سے کہنا : عمر بن الخطاب اجازت طلب کرتا ہے کہ اسے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔

چنانچہ عبد اللہ بن عمر میٰ ہذئئہ گئے ، سلام کہا اور اجازت طلب کی ۔ پھر سیدہ عائشہ میں ہذئفا کے پاس اندر گئے تو

سيدنا عربن الخطاب الفاهند كى بيرت كالمحالب الفاهند كى بيرت

دیکھا کہ وہ رور ہی ہیں ۔انھوں نے کہا:عمر بن الخطاب آپ کوسلام کہہرہے ہیں ۔اوراپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کیلئے آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔

توسيده عائشه فى الدمنان في كها:

میں وہ جگہ اپنے لئے جا ہی تھی ،لیکن آج میں عمر ٹن الله کی خواہش کواپی خواہش پرتر جیح دیتی ہوں۔

چنانچہ جب عبداللہ بن عمر منی مدینہ آئے تو عمر منی مدینہ سے کہا گیا: بیرعبداللہ آگیا ہے۔ تو انھوں نے فر مایا: مجھے اٹھا کے بٹھاؤ ۔لہذاایک آ دمی نے آٹھیں سہارا دیا۔تو آپ نے پوچھا: ہاں جمھارے پاس کیاخبرہے؟ اُٹھوں نے كها: جوآب يسندكرت مين وهي -سيده عائشه تفاييمُ فأف اجازت وي هے - تو انھوں نے كها: الحمدلله-میرے لئے اس سے زیادہ اہم بات کوئی نہ تھی ۔لہذا جب میں فوت ہوجاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا۔ پھرسلام کہنا اور کہنا: عمر بن الخطاب اجازت طلب کرتا ہے۔ اگر عائشہ منی پیئنا اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جانا اور اگروہ اجازت نه دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کردینا ...... چنانچہ جب آپ فوت ہو گئے تو ہم آھیں اٹھا کر عائشہ ٹی اوٹینا کے حجرے کے پاس لے گئے ۔عبداللہ بن عمر مین اوٹیا نے سلام کہنے کے بعد کہا:عمر بن الخطاب آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں ۔ تو انھوں نے کہا: اندر لے آؤ۔ چنانچہ انھیں اندر لے جایا گیا۔اوران کے

 $^{\odot}$  دونوں ساتھیوں کے ساتھ انھیں وفن کر دیا گیا۔ محترم حضرات! ہم آخر میں حضرت عبداللہ بن عباس شاف کی زبانی ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جس سے میر ا بت ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب ٹی افرا جھی جناب عمر ٹی افراد کے مداح تھے۔ یاد رہے کہ علی ٹی افراد نے اپی صاحبزادی ام کلثوم ثف دینفا کا نکاح بھی جناب عمر تف شند سے کیا تھا۔ جواس بات کی دلیل ہے کہ ان کے مابین بیار ومحبت برمنی تعلقات تھے۔اییانہیں جیسا کہلوگ بیان کرتے ہیں کہ عمر مین افرابل بیت میں المنائم کے درمیان تعلقات کشیدہ تھے! تو بید عوی بالکل درست نہیں ہے، بلکہ بید عوی باطل ہے۔

حضرت ابن عباس تفاه من بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جوحضرت عمر منفاط کی شہادت کے بعدان کیلئے دعا کررہے تھے،آپ ٹئاہؤ کوایک چار پائی پرلٹایا گیا تھا،اچا نک ایک شخص میرے پیچھے سے آیااور میرے کندھوں پر اپنی کہنی رکھ کر کہنے لگا:

" اے عر! الله تعالى آپ پر رحم فرمائ ، مجھے الله تعالى سے يهى امير تھى كه وه آپ كو آپ كے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا ، کیونکہ میں اکثر وبیشتر رسول الله مَالْتَیْجُ سے بیسنا کرتا تھا کہ سيدنا عمر بن الخطاب تفاه فو كالسيرت المخطاب تفاه فو كالسيرت المخطاب الفاه فو كالسيرت المخطاب المعالم المعالم المعالم

«جنْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكُرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكُرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكُرٍ وَعُمَرُ» '' میں ، ابو بکر اور عمر آئے ۔ میں ، ابو بکر اور عمر داخل ہوئے ۔ میں ، ابو بکر اور عمر نکلے ۔'' تو اس لئے مجھے پوری امیر تھی کہ آپ کو اللہ تعالی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہی اکٹھا کرد کے گا۔''

ابن عباس ٹنکھنڈ کہتے ہیں : میں نے بیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی ٹنکھنڈ تھے جو بید دعا کر رہے تھے۔ $^{\odot}$ 

آخر میں اللہ تعالی سے ایک بار پھرید دعا ہے کہ وہ ہمیں عمر ٹنی ادر دیگر صحابہ کرام ٹنی اللہ نم کی سچی محبت نعیب کرے ۔ اور ہمیں قیامت کے روز ان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے ۔ آمین

① صحيح البخارى:3677، مسلم:2389



# دین میں غلو کرنا

#### انهم عناصرِ خطبه:

♦

- 🛈 أمت محمديد كي ايك خصوصيت: اعتدال اورتوسط
  - 🕆 غلو کامعنی اوراس کی اقسام :
- 🛈 انبیائے کرام میلطم اور صالحین میں غلو کرنا 🏵 عبادت میں غلو کرنا 🕝 نفلی عمل میں غلو کرنا
- ﴿ رخصتوں کو قبول نہ کرنا ﴿ اپنے آپ برسختی کرنا ﴿ بِ جاسوالات کر کے دین میں سختی کرنا
  - ﴿ دعا میں غلو کرنا ﴿ دعوت الى الله میں غلو کرنا ۞ قراءت ِقرآن میں غلو کرنا

پہلا خطبہ

محترم حضرات! امت محمدیدی ایک خصوصیت بیہ ہے کہ بیدایک معتدل اور متوسط امت ہے۔ اور اِس کا دین دین وسط ہے اور اس میں افراط وتفریط نہیں ہے۔ بیدامت نہ سی عمل میں حدسے تجاوز کرتی ہے اور نہ ہی اس میں کمی کرتی ہے۔ اس میں نہ تو یہودیت کی طرح تشدد ہے اور نہ ہی نصرانیت کی طرح حدسے تجاوز ہے۔ بلکہ بید امت توسط اور اعتدال کی روش اختیار کرتی ہے۔

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ وَكَنْ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا ﴾ •

''اورای طرح ہم نے شمصیں (اےمسلمانو!) ایک معتدل اور بہترین امت بنایا ہے۔''

لہذا اِس امت کے تمام افراد پر لازم ہے کہ وہ اپنے تمام عقائد ونظریات ،عبادات ومعاملات اور اخلاق وکر دار میں اعتدال کی راہ اپنا کیں اور افراط وتفریط سے اجتناب کریں ۔

جو شخص افراط وتفریط سے پرہیز کرتا ہے اور میانہ روی اختیار کرتا ہے اسے اللہ کے رسول مُنَافِیَّم نے کامیابی کی نوید سنائی ہے۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ فئاہئے بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک شخص رسول اللہ مٹائیٹی کے پاس آیا، جس کے سرکے بال بھرے ہوئے تھے، اس کی آواز کی گنگنا ہٹ سنائی دیتی تھی ،لیکن اس کی بات سمجھ نہیں آرہی تھی ، یہاں تک کہ وہ قریب آگیا۔ چنا نچہ وہ اسلام کے متعلق سوال کرنے لگا۔ تو رسول اکرم مٹائیٹی نے فرمایا: Ørri Ø Š

« خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ » ' دن اوررات مين يا في نمازي فرض مين \_'

اس نے کہا: کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟

تو آپ مَنْ الْخُنَانِ فِر ما يا: « لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ » ' " نهيس ، البته تم نَفَلى نماز پڙهنا چا هوتو پڙھ سکتے هو۔''

پھرآ پ مَنْ ﷺ نے فرمایا: « وَصِیّامُ رَمَضَانَ» ''اور رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔''

اس نے کہا: کیا ان کے علاوہ بھی کوئی روزہ فرض ہے؟

تو آپ مَثَاثِیَّا نے فرمایا: « لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» ' ' نهیں ، البته تم نفلی روز ه رکھنا حا ہوتو رکھ سکتے ہو۔''

پر آ ب مَانْ فِيمُ نے اس کیلئے زکا ۃ بھی ذکر کی ۔

تواس نے کہا: کیااس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟

تو آپ مَالْقَیْمَ نے فرمایا: « لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» ''نہیں ،البیتہ تم نفلی طور پرخرچ کرنا جا ہوتو کر سکتے ہو۔''

چنانچہ وہ تخص پیٹے پھر کریہ کہتے ہوئے جانے لگا کہ (وَاللّٰهِ لَا أَذِیدُ عَلٰی هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ) ''الله کی قشم! میں نہاس سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی اس سے کم ۔''

تو آپ مَاللَّيْمُ نے فرمایا: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » ' اگراس نے واقعتا ایسے بی کیا تو یہ کامیاب موگیا۔ ' °

اِس حدیث سے ثابت ہوا کہ مسلمان دین میں کمی بیشی اور افراط وتفریط نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ نبی مُلَاثِیُمُ نے اُں مخص کی کامیابی کو اِس بات سے مشروط کیا ہے کہ اگر وہ صدقِ دل سے افراط وتفریط سے اجتناب کرے گا تو

کامیاب ہوجائے گا۔لہذا کامرانی وکامیابی کے حصول کیلئے افراط وتفریط سے اجتناب کرتے ہوئے اعتدال اور توسط کی راہ کواختیار کرنا لازم ہے۔

محترم بھائیو! آج ہمارا موضوع 'غلو' ہے۔جس کامعنی ہے: حد سے تجاوز کرنا ۔تمام اہل لغت نے اِس کا

یم معنی ذکر کیا ہے۔

اورالمناويُّ كہتے ہيں:

( ٱلْغُلُوُّ : مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ ، وَالْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ : التَّصَلُّبُ وَالتَّشَدُّدُ فِيْهِ حَتَّى مُجَاوَزَة الْحَدِّ )

'' غلو سے مراد حد سے آ گے بڑھنا ہے۔ اور دین میں غلو کا مطلب ہے: اُس میں بختی اور تشدد کرناحتی کہ حد ہے تجاوز کر جانا۔"

اور ہم خطبہ کے آغاز میں ہی بیہ واضح کردینا جاہتے ہیں کہ غلو'سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری امر ہے۔

① صحيح البخاري :46، وصحيح مسلم :11



کیونکہ رسول اکرم مُلافیظ نے اس سے ختی سے منع کرتے ہوئے تنبیہ فرمائی کہتم سے پہلے لوگوں کو دین میں فلونے ہی تباہ و ہر باد کیا ، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگرتم لوگ بھی' غلو' کرو گے تو تباہی سے دوحیار ہوگے۔

آب مَالْقِيمُ نے إرشاد فرمایا:

 $^{\circ}$  إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْن $^{\circ}$ 

'' دین میں غلو کرنے سے بچتے رہنا ، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کودین میں غلو نے ہی تباہ کیا۔''

اس طرح ' غلو' کا مترادف ایک اور لفظ ہے اور وہ ہے: تنظّع ۔جس کامعنی ہے:انتہائی گہرائی میں جا کر اپنے

اقوال وافعال میں حدود ہے تجاوز کرنا اورخواہ مخواہ دین میں تشدد اورتخی کرنا۔

اور دین میں اِس قتم کی تختی بھی ہلاکت وہربادی کا موجب بنتی ہے۔ جبیبا کہ رسول اکرم مَثَاثِیْمُ کا ارشادگرامی

ب: « هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ » قَالَهَا ثَلَاثًا <sup>®</sup>

'' دین میں ختی کرکے حدود سے تجاوز کرنے والے ہلاک ہوگئے ۔'' آپ مَلَاثِیْمُ نے یہ الفاظ تین بار ارشاد

اور ْغلو ' کی کئی صورتیں ہیں ، چند اہم صورتیں اور ان کا شرعی حکم ہم قر آن وحدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں ۔

# 🛈 انبیائے کرام عیلطام اور صالحین میں غلو کرنا

جیبا کہ یہود ونصاری نے انبیائے کرام مُنططع میں غلو کیا۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ﴾ ©

''اور يبوديوں نے كہا كەعزىر (ملك ) الله كے بيٹے ہيں ۔اورنصارى نے كہا كمي (عيسى ابن مريم ملك)

الله کے مٹے ہیں۔''

تو عزیر علی اور عیسی ملیک کواللہ کا بیٹا قرار دینا مفاؤے۔ کیونکہ اللہ تعالی اولا دسے پاک ہے۔قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے اِس عقیدے کی تر دید کی ہے۔ بلکہ اسے سخت بے ہودہ بات اور بہت ہی بھار کی گناہ قرار دیا ہے۔

€ سنن النسائي : 3057 ، سنن ابن ما جه : 3029 وصححه الألباني

ش التوبة 9:30 ② صحيح مسلم:2670 الله تعالى كا فرمان ہے :﴿ وَ قَالُوا اتَّعَنَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴾ لَقَد جَنْتُمْ شَيْمًا إِذًا ﴿ تَكَادُ السَّمَوٰتُ

يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُ الْاَرْضُ وَ تَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا ﴾ أَكْ دَعَوْا لِلرَّحُمْنِ وَلَدًا اللَّهِ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحُمْنِ أَكْ

ا يُتَخِذَ وَلَدًا ﴾<sup>©</sup> "اور وہ (مشرک) کہتے ہیں کہ رحمٰن نے کسی کواپنی اولا و بنا رکھا ہے! یقیناً تم لوگوں نے (یہ کہہ کر) بہت

بماری گناہ کیا ہے۔قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسان بھٹ جائیں ، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں ۔اس لئے کہ وہ لوگ رمان کیلئے اولا د کا دعوی کرتے ہیں ۔ جبکہ رحمٰن کیلئے بیمناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو

اني اولا دينائے'' اللد تعالى كيلي اولا دكا دعوى كرنا ايك بهت برابهتان ہے۔ اوراس سے الله تعالى في خصوصا الل كتاب كومنع

کیاہے۔

الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ قُلْ يَا هَلَ الْكِتُبُ لَا تَغُلُوا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوۤا اَهُوٓآءَ قَوْمٍ قَل ضَلُوا مِنْ

تُبُلُ وَ أَضَلُوا كَثِيْرًا وَ ضَلُوا عَنْ سَوَآءِ السَّبيل ﴾ ®

" آپ کهدد یجئے کداے اہل کتاب! تم اپنے دین میں ناحق طور پرغلونہ کرو۔ اور ان لوگوں کی خواہشات کی پردی نہ کرو جواس سے پہلے خود بھی گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور راہِ راست سے بھٹک گئے۔'' اى طرح فرمايا: ﴿ يَا هَلَ الْكِتْبِ لَا تَغْلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقّ

إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَهَآ اِلَى مَرْيَمَ وَدُوخٌ مِّنْهُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلِغَةُ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ اِنَّمَا اللَّهُ اِلَّه وَاحِدْ سُبْحُنَهَ آنَ يَكُونَ

لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكُفْي بِاللَّهِ وَكِيْلًا ﴾ ® ''اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلونہ کرواور اللہ کی شان میں حق بات کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ مسے عیسی بن مریم صرف اللہ کے رسول تھے اور اس کا کلمہ ، جے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا۔ اور اس کی طرف سے ایک

ردح ۔لہذاتم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔اور تین معبودوں کے قائل نہ بنو۔ اِس سے باز آجاؤ، ای میں تمھاری بہتری ہے۔ یقینا اللہ اکیلامعبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولا دہو۔آسانوں اور



ان دونوں آیات میں اللہ تعالی نے خصوصا اہل کتاب کو دین میں غلو کرنے سے منع فر مایا ہے ۔ کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ غلو کرتے تھے۔انبیاء عبلطم کے علاوہ اپنے راہبوں اور درویشوں میں بھی غلو کرتے تھے ۔جیسا کہاللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ إِتَّخَذُوٓا اَحْبَادَهُمُ وَ دُهْبَانَهُمُ اَرْبَابًا مِّنَ دُوْنِ اللَّهِ وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۗ وَ مَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا اِلهَا وَّاحِدًا ۚ لَا اِلهَ اِلَّا هُوَ سُبُحٰنَهُ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ lacksquare

" ان لوگوں نے اپنے عالموں اور اپنے عابدوں کو اللہ کی بجائے معبود بنالیا اور سیے عیسی بن مریم کو بھی۔ حالاتکہ آھیں تو صرف ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ۔ وہ ان کے شرک ہے یاک ہے۔''

ان لوگوں نے اپنے علاء اور درویشوں کوئس طرح معبود بنالیا تھا! اس کی وضاحت رسول اکرم مُلاَثِیْخا کی ایک حدیث سے ہوتی ہے،جس میں آپ سالی الے ارشادفر مایا:

« أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ،وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اِسْتَحَلُّوهُ،وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا

'' خبر دار! وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جب کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو اسے بیرحلال تصور کر لیتے اور وہ جب کسی چیز کوحرام کہتے تو اسے بیحرام مان لیتے ۔''

محترم بھائیو! جبیا کہ اہل کتاب نے اپنے انبیاء عبائظم اور صالحین میں غلو کیا ، بالکل ای طرح سے اِل امت کے لوگ بھی امام الانبیاء جناب محم<sup>مصطف</sup>ی منافیظ اور صالحین امت میں غلو کرتے ہیں اور ان کی تعریف می**ں مد** 

ہے تجاوز کرتے ہیں۔

جىيا كەبعض لوگ كېتى <sub>ئ</sub>ىن:

أتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر وہی جومستوی عرش تھا خدا ہوکر

اورکسی نے غلو کرتے ہوئے یہ شعر کہا:

خدا خودرسول خدابن کے آیا شریعت کا ڈر ہے نہیں تو پیہ کہہ دول

ای طرح بعض لوگ کہتے ہیں:

خدائی کا مالک محمدرے گا نه بنده رے گا نه الله رے گا

ای طرح آپ سالی کا کی مدح میں بیشعر بھی پڑھا جاتا ہے:

ادب گاہیست زیر آساں ازعرش نازک تر نفس کم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

لینی '' آسان کے نیچے ادب کی ایک ایس جگہ ہے جوعرش سے بھی نازک ہے ، جہاں جنیداور بایزید جیسے ہزرگ بھی سانس روک کر حاضر ہوتے ہیں ۔''

اس طرح ایک اورشعرآج کل زبان زدعام ہے:

کعبے کی عظمتوں کامنکرنہیں ہوں میں سے کعبے کا بھی کعبہ پیارے نبی کا روضہ

جبكه رسول اكرم مَن اليُؤم في اپن تعريف ميس غلو سيمنع كرتے ہوئ ارشاد فرمايا:

« لَا تُطُوُّونِيْ كَمَا أَطُرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ »

'' میری تعریف تعظیم میں حد سے تجاوز نہ کرو ، جبیہا کہ نصاری نے عیسی بن مریم (مُلاطِ) کی تعریف و تعظیم میں حد سے تجاوز کیا ۔ میں تومحض اللہ کا ایک بندہ ہوں ،لہزاتم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔' <sup>°©</sup>

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ آپ مُلَافِیْ کو ان اختیارات کا مالک تصور کرنا جوصرف الله تعالیٰ کے پاس ہیں

مثلا آپ مَلَاثِيْمُ کو حاجت روا ، یامشکل کشا ، یاغوث تصور کرنا حرام ہے۔ اور آپ مَلَاثِیْمُ کے احتر ام اور تعظیم کی جو مدمقرر کردی گئی ہے اس سے تجاوز ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ قُلْ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِىٰ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ

الْعَيْبَ لاَسْتَكَثَوْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْم يُؤْمِنُوْنَ ﴾ ® '' کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود اپنے نفع ونقصان کا اختیار بھی نہیں ہے ، مگر اللہ ہی جو پچھ حیا ہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اوراگر میںغیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی ۔ میں تومحض ایک ڈرانے

والا اور بشارت دینے والا ہوں ان کیلئے جوایمان لے آئیں۔'' نيز فرمايا: ﴿ قُلْ لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُؤخِي إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَفَّلَا تَتَفَكَّرُونَ  $\Phi^{\mathbb{Q}}$ 

" آپ ان سے کہئے کہ میں مینہیں کہنا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جومیری طرف وحی کی **جاتی ہے۔آپ ان سے پوچھئے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھرتم لوگ کیوں نہیں سوچتے ؟''** 



اس طرح کئی لوگ صالحین میں انتہائی غلو کرتے ہیں ۔اور ان کی قبروں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرتے ہیں، پھران سے نفع کی امیدر کھتے ہوئے ان کی قبروں پر نذرو نیاز پیش کرتے ہیں۔رکوع وجود کرتے ہیں اور آٹھیں حاجت روا اورمشکل کشا تصور کرتے ہوئے ان سے دعائیں ما گگتے ہیں ۔

جبکہ رسول اکرم مُلافیظ نے تو انبیائے کرام مُنططع کی قبروں کو تجدہ گاہ بنانے والوں کے متعلق آگاہ فرمایا کہ ان پر الله کی لعنت برسی ہے۔ چہ جائیکہ کسی اور کی قبر کو اِس طرح سجدہ گاہ بنایا جائے!

سیدہ عا کشہ ٹنکھنٹنا اور حضرت ابن عباس تنکھنئز بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُلَاثِیُّنا مرض الموت میں بار باریوں ارشادفرمات: « لَغْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِي إِتَّخَذُوْا قُبُوْرَأَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» $^{f \odot}$ 

'' يہود ونصاري پر الله تعالى كى لعنت موجنہوں نے اپنے انبياء كى قبروں كوسجده گاہ بناليا۔''

اوراس سے آپ نلافیظ کامقصود اپنی امت کو ڈرانا تھا کہوہ بھی یہود ونصاری کے نقشِ قدم پہ چلتے ہوئے اپنے نبی حصرت محمد مُٹاٹینے کی قبر کو تجدہ گاہ نہ بنا کیں ۔ اور جب ایک نبی کی قبر کو تجدہ گاہ بنانا حرام ہے تو یقیینا نبی سے کم تر کسی اورانسان کی قبر کو سجدہ بنانا بھی بالاً ولی حرام ہے۔

یا در ہے کہ صالحین میں غلو کی وجہ سے ہی زمین پرشرک کی ابتداء ہوئی ۔

سیدہ عائشہ منی دینا بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہمانے رسول الله مَالَّيْظِ کے سامنے ایک گرجا محمر اوراس میں رکھی تصویروں کا تذکرہ کیا جسے انھوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔تو رسول الله مُناتِیمُ نے ارشاد فرمایا:

« إنَّ أُولِئِكَ إِذَا كَانَ فِيهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ ، فَأُولِيْكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ®

'' ان لوگوں میں جب کوئی نیک آ دمی فوت ہوتا تو وہ اس کی قبر پرمسجد بنا دیتے ۔اوراس میں ان تصویروں کو رکھ دیتے ۔ تو بیلوگ قیامت کے روز اللہ کے نز دیک سب سے برے ہوں گے۔''

آج کل بہت سارے لوگ بوے دھڑ لے ہے' غلو' کرتے ہیں اور صالحین امت کی تعریف میں اِس قدر حدے تجاوز کرتے ہیں کہ آخیں اللہ تعالی کے اختیارات تک کا مالک تصور کرتے ہیں۔ والعیاذ باللہ

جیا کدایک قوال کمی پیرے بارے میں کہتا ہے:

اسال نتيول رب منيا!!

يعنى لوك آپ كوپير مانتے بين جبكه مم آپ كو ( نعوذ بالله ) رب مانتے بين !!

لوکی متیوں پیرمندے



اس طرح ایک اور کہتا ہے:

لوکی عرشاں دے اُتے کبھد ہے نیں رب بُوری والے دے اولے آبیشا

لعنی لوگ رب کوعرش پر تلاش کرتے ہیں جبکہ رب تو پُوری والے پیر کے ہاں آ جیٹھا ہے!

اسی طرح کئی لوگ سیدناعلی ٹھکا ملئ میں شدیدغلو کرتے ہیں اور اٹھیں رب تک مانتے ہیں۔ نیزیہی لوگ اپنے ائمه كومعصوم قرار ديتے ہيں ، بلكه أنحيس انبياء مُنططع ہے بھی افضل گر دانتے ہيں!

الله رب العزت غلو كرنے والے إن تمام لوگوں كو ہدايت دے۔

## 🗗 عبادت میں غلو کرنا

بعض لوگ عبادت میں غلو کرتے ہیں ، یعنی حد سے تجاوز کرتے ہیں ۔ اور ایسا کرنا درست نہیں ہے ، کیونکہ شریعت میں جب ایک چیز کی حدمقرر کردی جائے تو اس سے تجاوز کرنا درست نہیں ہوتا۔

إس كى دو دليليس ہيں:

🛈 حضرت عبد الله بن عباس می الدائه بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَلَاثِیْم نے دس ذو الحج کی صبح کو اینے سواری پر بیٹھے ہوئے مجھے تھم دیا کہ ( ھاتِ اُلْقُطُ لِنی ) ''لاؤ، مجھے کنگریاں چن کر دو۔''

تو میں نے چند کنگریاں جو چنے کے سائز سے تھوڑی ہی بڑی تھیں ، چن کر آپ مُلاثِیْم کے ہاتھ میں رکھیں ۔

آب مُلَاثِيمً نے انھیں دیکھا تو فرمایا:  $^{\circ}$  ﴿ بِأَمْثَالِ هَوُلَاءِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي اللِّيْنِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي اللِّيْنِ»

'' اس طرح کی کنگریاں مارنا۔اور دین میں غلو سے پر ہیز کرنا۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں اس غلو نے ہی ہلاک وہرباد کیا۔"

جبکہ آج کل بہت سارے لوگ مناسک ِ حج کی ادائیگی کے دوران جب جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں تو کئی طرح سےغلو کرتے ہیں ۔ چنانچے کی لوگ بڑے بڑے پھر مارتے ہیں ۔ کئی لوگ چپل اور جوتے مارتے ہیں ۔ اور کی اوگ کنگریاں مارتے ہوئے شیطان کو گالیاں تک دیتے ہیں .....تو بیسب غلوبی کی صورتیں ہیں ،جن ہے

فحاج كرام كوبچنا جاہئے۔ 🕈 حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص شئ الله بيان كرتے ہيں كه ايك آ دمى رسول اكرم مَا الله على خدمت ميں

سنن النسائي: 3075، سنن ابن ماجه: 3029ـ وصححه الألباني



Wrra William Control of the Control

حاضر ہوا اور آپ مُلافیظ سے وضو کے متعلق سوال کیا ۔ تو آپ مُلافیظ نے اسے وضو کرکے دکھایا اور تمام اعضائے

وضو کو تین تین بار دھویا (سوائے مسے کے ) پھر آپ مُلَّیْم نے فرمایا:

 $^{\circ}$  ﴿ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَٰذَا فَقَدُ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَطَلَمَ  $^{\circ}$ 

'' جس مخص نے اِس پراضافہ کیا تو اس نے برا کام کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔''

یہ حدیث اِس بات کی دلیل ہے کہ وضو کے اعضاء کو زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ دھویا جا سکتا ہے۔ اِس سے

زیادہ مرتبہ دھونا براعمل اورظلم وزیادتی ہے ۔لہذااس میں غلو کرنے سے بچنا ضروری ہے۔

## 🗗 نفلي عمل ميں غلو كرنا

بعض لوگ نفلی اعمال میں حد سے تجاوز کرتے ہیں ۔ اور بہ بھی درست نہیں ہے ۔ کیونکہ پوری کی پوری خمر

و بھلائی نبی مُلَاثِیْم کی سنت کی اتباع میں ہے۔

إس تكتے كى كئى دليليں ہيں:

🛈 حضرت ابو ہر رہ میں نیئر بیان کرتے ہیں نبی مَا اَنْتِیْم نے ارشاد فرمایا:

« لَا تُوَاصِلُوْ1 » '' تم دن اور رات کا روز ه نه رکھا کرو۔''

تو صحابهٔ كرام مى الله في الله في الله عنها: آپ تو ركھتے ہيں!

تو آپ مُلْقِيَّاً نے فرمایا:

« إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي »

'' میں تمھاری طرح نہیں ہوں ، میں رات گزارتا ہوں ،تو مجھے میرارب کھانا بھی کھلاتا ہے اور پانی بھی بلاتا ہے۔''

اِس کے باوجود بھی وہ لوگ اِس سے باز نہ آئے ۔ چنانچہ نبی مَثَاتِیْکَا نے ان کے ساتھ مسلسل دو دنوں یا دو

راتوں کا روزہ رکھا۔ پھرانھوں نے جاند دیکھ لیا۔

تُو آپ مَالْقُولُمُ نے فرمایا:

« لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدتُّكُمْ )كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ »

" اگر جا ندنظر نه آتاً تو میں شمصیں اور زیادہ ونوں کا روزہ رکھواتا ۔" گویا که آپ مَا اَفْتِمْ انھیں سزادے

ر ہے تھے۔

🕜 صحيح البخارى :7299

سنن النسائي :140 وصححه الألباني

رین میں غلوکرنا 💸 🍣 💸 ۲۳۹ 🕆 حضرت انس تفاسئ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی اکرم مُنافِیّا کے ہاں حاضر ہوئے اور آپ مُنافِیّا کی

ازواج مطہرات سے آپ مَا اللّٰهُمُ كى عبادت كے متعلق سوال كيا۔ چنانچہ انھوں نے اس كے بارے ميں انھيں مطلع کیا تو وہ آپ مُنافیظ کی عبادت کو (اپنے نظریے ہے) کم تصور کرنے لگے اور کہنے لگے: ہم کہاں نبی اکرم مُنافیظ

کے برابر ہو سکتے ہیں ، ان کی تو اللہ رب العزت نے اگلی تچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں!

پھران میں سے ایک نے کہا: میں تو ہمیشہ ساری رات کا قیام کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ روز ہے رکھوں گا اور تبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا: میںعورتوں ہے الگ رہوں گا اور بھی شادی نہیں کروں گا۔

ان کی یہ باتیں نبی مُل الله کا سکے بینی تو آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا:

« أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِللَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لكِيِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ ، وُأُصَلِّى وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّ جُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّى »

'' کیا وہ تم ہو جنھوں نے بیر یہ باتیں کی ہیں ؟شہویں جاننا جاہئے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اورسب سے زیادہ متقی ہوں ۔ میں روز ہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں ، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں

ادرسوتا بھی ہوں اور میںعورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں ۔لہذا جوشخص میر ےطریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ

ہے ہیں ہوگا۔''<sup>©</sup> 🗭 حضرت ابو جحیفه تن هفر بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالیُّظُم نے حضرت سلمان تن هفر اور حضرت ابو

الدرداء مین الدینہ کے درمیان بھائی جارہ قائم فر مایا ۔ چنانچہ حضرت سلمان ٹئ الدفرت ابو الدرداء میں الدن سے ملنے آئے تو انھوں نے حضرت ام الدرداء ٹئا ایڈ خا کو دیکھا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں اور انھوں نے کو کی بناؤ سنگھارنہیں کیا ہوا۔ جب انھوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت ام الدرداء میں پینونا نے کہا: اس کی وجہ یہ ہے کہ تمھارا بھائی ابوالدرداء دنیا سے بالکل بے نیاز ہو چکا ہے ۔اس کے بعد حضرت ابوالدرداء میں اللہ بھی گھر میں پہنچ گئے تو انھوں نے مہمان کیلئے کھانا تیار کروایا اور انھیں کھانا پیش کر کے کہنے لگے:

بھائی تم کھاؤ، میں تو روزے سے ہوں۔

حضرت سلمان ٹنگاندئونے کہا: میں اس وقت تک نہیں کھا وُں گا جب تک تم میرے ساتھ نہیں کھاتے! تو حضرت ابوالدرداء ٹئاہؤر بھی ان کے ساتھ کھانے لگے۔



پھر جب رات چھا گئ تو حضرت ابوالدرداء ٹئ ہنئز نے اپنے مہمان سے سونے کا کہا اور خود جا کرنماز پڑھنے گگے \_ حضرت سلمان ٹئاہذمز نے حضرت ابوالدرداء ٹئاہذئز سے کہا: جاؤتم بھی سو جاؤ \_ چنانچہ وہ بھی سو گئے اور جب رات کا آخری حصہ شروع ہوا تو انھوں نے کہا: اب اٹھواور نماز پڑھلو۔ پھر انھوں نے کہا:

«إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ،وَلِنَفُسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ،وَلاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ،فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ» '' تم پرتمھارے رب کا حق بھی ہے،تمھاری جان کا حق بھی ہے اور تمھارے گھر والوں کا حق بھی ہے۔ لہذا تم سب کے حقوق ادا کیا کرو۔''

پھروہ رسول الله مُن الله عُلَيْمُ كے پاس آئے اور آپ كو بورا قصدسنايا تو آپ سَلَيْمُ ان فرمايا:

«صَدَقَ سَلْمَانُ» ''سلمان نے سی کہاہے۔'' $^{\odot}$ 

🕜 ای طرح عبدالله بن عمرو بن عاص مین شدند بیان کرتے ہیں کہ نبی منگافیا م مجھے ارشاد فرمایا:

« يَا عَبْدَ اللَّهِ ! أَلَمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ ؟»

'' عبدالله! کیا مجھے خبرنہیں دی گئی کہتم دن کوروز ہ رکھتے ہواور رات بھرنماز پڑھتے رہتے ہو؟''

تو میں نے کہا: یا رسول الله! کیوں نہیں ، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔

تُو آ بِ اللَّيْمُ نِے فرمایا : « فَلَا تَفْعَلُ ،صُمْ وَأَفْطِرُ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ،وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ كُلًّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ أَمْفَالِهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهُرِ كُلِّهِ » ®

'' تم ایسے نہ کیا کرو ۔ روز ہ رکھا کرو اور پھر روز ہ چھوڑ دیا کرو ۔ نماز بھی پڑھا کرو اورسویا بھی کرو ۔ کیونکہ تمھارے جسم کا بھی تم پرحق ہے، تمھاری آئکھوں کا بھی تم پرحق ہے، تمھاری بیوی کا بھی تم پرحق ہے اور تمھارے مہمانوں کا بھی تم پرحق ہے۔اور شمصیں یہی کافی ہے کہتم ہر مہینے میں تین دن روزے رکھ لیا کرو۔ کیونکہ ایک نیکی دس نیکیوں کی طرح ہوتی ہے۔ یوں بیروزے سال بھر کے ہو جا ئیں گے۔''

@ حضرت انس بن ما لك منى الله شيان كرتے ميں كه نبي منافظ ( مسجد ميں ) داخل ہوئے تو آپ نے ديكھا كه ايك رى دوستونوں كے درميان بندهي موئي ہے ۔ تو آپ سَلَيْنَا نے بوجھا: (مَا هلذَا الْحَبَل ؟)" إس رى كا کیا ماجرا ہے؟ " تو صحابہ کرام فی المین نے کہا: یہ زینب فی الفیفا کیلئے بندھی ہوئی ہے۔ جب وہ ( نماز پڑھتے یڑھتے ) تھک جاتی ہیں تو اسے بکڑ لیتی ہیں ۔ تو نبی ناٹیٹی نے فرمایا:



(لا ، حُلُّوهُ ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقُعُدُ ) <sup>©</sup>

''نہیں ،اسے کھول دو ،تم میں سے ہر خفس اُس وقت تک نماز پڑھے جب تک نشیط ( چست ) رہے ، پھر

جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔''

🕈 حضرت عائشه خي المنظفا بيان كرتى بين كه رسول الله مَثَالِثَيْلِ نِه ارشاد فرمايا:

«خُذُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُونَ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا ، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا

دُوْوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ» © '' تم اپنی طافت کے مطابق ہی عمل کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالی اس وقت تک نہیں اکتا تا جب تک تم خود نداکتا

جاؤ۔اوراللّٰد تعالی کوسب سے زیادہ محبوبعمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے جاہے وہ کم کیوں نہ ہو۔'' ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ نفلی اعمال میں اپنے او پر شختی کرنا اور ان میں غلو کرنا درست نہیں ہے۔

لہذااس سے اجتناب کرنا چاہئے ۔ اور اپنی طاقت کے مطابق ہی نفلی عبادت کرنی چاہئے ۔

## 🕜 رخصت کوقبول نه کرنا

غلو کی ایک صورت ہے: شریعت میں دی گئی رخصت کو قبول نہ کرنا اور خواہ مخواہ دین میں سختی کرنا۔

مثلا مسافر کورخصت دی گئ ہے کہ وہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی مسافر اینے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہوئے دوران سفر روزہ جاری رکھے تو پیشرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔

حضرت جابر مین این کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُلاَثِیْجُ ایک سفر میں تھے۔آپ مُلاثِیْجُ نے لوگوں کا رش دیکھا

جفول نے ایک آ دمی پرساید کیا ہوا تھا۔ تو آپ مَالْ اَلْمُؤَانے بوچھا: اسے کیا ہوا ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ روزے سے ہے۔ تو آپ مُن اللِّهُ مِن اللِّهِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ »

''سفر میں روز ہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔''<sup>©</sup> اور سیدہ عائشہ ٹی ایڈ فا بیان کرتی ہیں کہ نبی منافیظ نے کوئی کام کیا اور اس میں رخصت دی لیکن جب لوگوں

کو پتہ چلاتو انھوں نے اسے ناپند کیا اور اس سے بیخے لگنے ۔تو یہ بات نبی مُلْقِیْمُ کک پیچی ،تو آپ مُلْقِیْمُ نے خطبه دیا ، الله تعالی کی حمد بیان کی ، پھر فر مایا:

صحيح البخارى: 1970 ، صحيح مسلم: 782 ـ واللفظ له

🛈 صحيح البخاري :1150

🕏 صحيح البخارى :1946 ، صحيح مسلم:1115



« مَا بَالُ أَقْوَاهِ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْمِ أَصْنَعُهُ ، فَوَاللَّهِ إِنِّى لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً » <sup>©</sup>
" لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ اس کام سے بچنے لگے ہیں جو میں کرتا ہوں! الله کی شم! میں ان سے زیادہ الله
کو جانے والا اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہول۔''

## 🕒 اینے آب پرسختی کرنا

' غلو' کی ایک صورت ہے: اپنے آپ کوخواہ مخواہ مشقت میں ڈالنا اور اپنی جان پر بختی کرنا۔ جو یقیناً درست نہیں ہے۔اور اس کے کئی دلائل ہیں:

ا بن عباس منی این عباس می این کرتے ہیں کہ نبی منگا نظیم خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے ایک آ دمی کو دیکھا جو کھڑا ہوا تھا اور بیٹھنے سے گریز کر رہا تھا۔ تو آپ منگا نیکم نے اس کے بارے میں پوچھا ، تو لوگوں نے بتایا کہ سہ ابو ا اسرائیل ہے جس نے نذر مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا اور نہیں بیٹھے گا۔ نیز سائے میں نہیں جائے گا (ہمیشہ دھوپ میں رہے گا) اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ تو آپ منگا نیکم نے فرمایا:

« مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمُ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَقْعُدْ ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ » \*

''اسے حکم دو کہ بات چیت شروع کرد ہے ،سائے میں بھی جائے ، نیز بیٹے جائے اور اپنا روزہ کمل کرلے۔''

اسے حکم دو کہ بات چیت شروع کرد ہے ،سائے میں بھی جائے ، نیز بیٹے جائے اللہ کی طرف پیدل چل کر

عقبہ بن عامر مختاشہ بیان کرتے ہیں کہ میری بہن نے نذر مانی کہ وہ بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر
جائے گی۔ اور اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں نبی مُثَاثِیْنِ سے اس کیلئے فتوی طلب کروں۔ تو میں نے آپ مُثَاثِیْن سے فتوی طلب کیا تو آپ مُثَاثِیْن نے فرمایا:

«لِتَمْشِ وَكُتُو ْ كُبُ » ' اسے كهو كه وه پيدل بھى چلے اور سوار بھى ہو۔ ' "

«إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعُذِيْبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ »

" بے شک اللہ تعالی اِس بات سے بے پرواہے کہ بیا پنے آپ کو ہلا کت میں ڈالے۔"

🏵 صحيح البخاري: 6704 🗇 صحيح البخاري: 1866، صحيح مسلم: 1644

① صحيح البخارى: 6101، 7301، صحيح مسلم: 2356

پھر آ پ مُلَاثِیُمُ نے اسے سواری پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ <sup>©</sup>

ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ اینے آپ پرخواہ مخواہ بختی کرنا اور خودکومشقت میں ڈالنا غلو ہے ، جس

سے نبی مٹائیٹا نے منع فر مایا ہے اور اعتدال کی راہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔

آپِ كَالْتُهُمْ كَا ارشاد ہے : « إِنَّ الدِّيْنَ يُسُوٌّ ، وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا

وَٱبْشِرُوا ، وَاسْتَعِيْنُوا بِالْغُدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ »

" بے شک دین آسان ہے اور جو آ دمی دین میں تکلف کرے گا اور اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا ۔لہذاتم اعتدال کی راہ اپناؤ ، اگر کوئی عبادت مکمل طور پر نہ کرسکوتو قریب قریب ضرور کرد ،عبادت کے اجر وثواب پرخوش ہو جا وَاور صبح کے وقت ، شام کے وقت اور رات کے آخری

> حمد میں عبادت کر کے اللہ تعالی سے مدد طلب کرو ۔ " ® لہذا غلو کی ان تمام صورتوں سے بچنا جا ہے ۔اللہ تعالی ہم سب کوغلو سے محفوظ رکھے ۔

🗨 بے جا سوالات کے ذریعے دین میں سختی کرنا

'غلو' کی ایک اورصورت ہے: بے جا اور غیر ضروری سوالات کر کے دین میں خواہ مخو اہتحی کرنا۔ جبکہ ہونا بیہ **ہاہئے** کہ شریعت جن امور میں خاموش ہوان میں خاموثی ہی اختیار کی جائے۔

نبی مَالِیْظِ نے مختلف مواقع پر بعض لوگوں کے بے جا سوالات کو انتہائی نا پسند فر مایا ۔ جیسا کہ حج کی فرضیت ذكركرت موئ آب مَنْ اللِّيمَ في ارشاد فرمايا:

« أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا »

''اےلوگو!اللہ نےتم پر حج فرض کیا ہے،لہذاتم حج کرو۔'' يين كرايك آدمى نے كہا: اے اللہ كے رسول! كيا ہرسال حج فرض ہے؟

آپ مُلَافِيم نے خاموثی اختیار کی حتی کہ اس نے تین مرتبہ یہی سوال کیا۔ پھر آپ مُلافِیم نے فرمایا:

« لَوْ قُلْتُ نَعَمُ ، لَوَجَبَتُ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمُ » '' اگر میں ہاں کہتا تو ہرسال حج واجب ہو جاتا ، اور ایسا ہو جاتا تو تم اس کی طاقت نہ ر کھتے۔''

🛈 صحيح البخاري :1865 ، صحيح مسلم :1642

② صحيح البخارى \_كتاب الإيمان:39



اس کے بعد فرمایا: «ذَرُوْنِی مَا تَرَکْتُکُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاثِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْيُ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْيُ فَلَاعُوهُ» $^{\odot}$ 

" جب تک میں خود شمصیں کچھ نہ بتاؤں اُس وقت تم بھی مجھ سے کچھ نہ پوچھا کرو۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگ اینے نبیوں سے بہت زیادہ سوالات اور ان سے اختلاف کر کے ہی ہلاک ہوئے ۔ لہذا جب میں شمصیں کوئی حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پرعمل کیا کرو۔اور جب میں شھیں کسی چیز سے روکوں تو اسے چھوڑ دیا کرو۔''

اسى طرح رسول الله مَا لِينَا فِي إِن ارشاد فر مايا:

« إِنَّ أَغْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْيٍ إِلَمْ يُحَرَّمُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، فَحُرَّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجُلِ مَسْأَلَتِهِ » ®

'' مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جوحرام نہ کی گئی ہو، پھراہے مسلمانوں پراُس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دیا گیا۔''

### 🗗 دعا میں غلو کرنا

دعا کے آ داب میں ہے ایک بیر ہے کہ وہ چیکے چیکے دعا کرے اور او نجی اونچی آواز میں چیخ ویکار کرتے ہوئے دعا نہ کرے جبیبا کہ عمو ما طواف اور صفا ومروہ کی سعی کے دوران نظر آتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ الْحُوْا رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ  $\Phi^{ exttt{O}}$ 

" تم اینے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چیکے چیکے بکارو کیونکہ وہ حدسے تجاوز کرنے والوں کو پہندنہیں کرتا۔" دعا میں غلو کی ایک صورت تو یہ ہے کہ دعا کرنے والا دورانِ دعا اپنی آواز میں حدسے تجاوز کرے اوراو کی اونچی آواز میں دعا کرے ۔ اور ایبا کرنا ہرگز جائز نہیں ۔ کیونکہ حضرت ابوموسی اشعری منیٰ ہیؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی كريم مَا الله كئي كے ساتھ تھے۔ جب ہم كسى وادى ك قريب يہنچة تو او نجى او نجى آ واز كے ساتھ لا إله إلا الله اور الله اكبركهنا شروع كردية ـ

چنانچہ آپ مُلَا فَقِمْ نے ارشاد فرمایا:

① صحيح مسلم:1337

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! اِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَاثِبًا ، إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ

أريْبٌ ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ » <sup>©</sup> اے لوگو! تم اپنے اوپر ترس کھاؤ ، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کونہیں پکار رہے ہو۔ وہ تو تمھارے ساتھ

ہے۔ وہ یقیناً بہت سننے والا اورنہایت قریب ہے۔اس کا نام بابر کت اوراس کی بزرگی بہت بلند ہے۔''

اور علو کی دوسری صورت رہے کہ دعا کرنے والا دعا کے الفاظ میں حدسے تجاوز کرے۔

جیا کہ عبداللہ بن مغفل میں شور نے اپنے بیٹے کو یوں دعا کرتے ہوئے دیکھا:

( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا )

''اے اللہ! میں جب جنت میں داخل ہو جا وَل تو مجھے اس کی دائیں طرف سفید کل نصیب کرنا۔'' تُوانْعُون نِي كَهَا: ﴿ أَيْ بُنَيَّ ! سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ »

'' میرے بیٹے!اللہ تعالی ہے بس جنت کا سوال کرواور جہنم سے پناہ طلب کرو۔''

كيونكه مين في رسول اكرم مَاللَّهُمُ عني سناتها كه آب في مايا:

« سَيَكُونُ فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ» ®

'' میری امت میں عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے۔'' آ خرمیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کوحق بات کو سجھنے اور اس پڑمل کرنے کی تو فیق دے۔

دوسرا خطبه

محترم حضرات! پہلے خطبے میں ہم نے غلو کی سات صورتیں بیان کی ہیں ۔اب اِس کی ایک دوصورتیں اور بھی مان ليجيئے ۔

### 🛕 دعوت الى الله ميس غلو

بالْتِيْ هِيَ آخَسَنُ ﴾<sup>©</sup>

جو حضرات میدان وعوت میں کام کرتے ہیں اور تبلیغ دین اور وعظ وضیحت کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں ، ان میں سے بعض لوگ اپنی دعوت میں غلو کرتے ہیں ۔اورخواہ مخواہ دین میں سختی کرکے لوگوں کونفرت دلاتے ہیں ۔ جَبُه الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْعَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ

① صحيح البخارى :2830 ، صحيح مسلم :2704



'' آ پ اینے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیجئے ۔ اور ان کے ساتھ بحث وتكرار ميں سب سے عمدہ اسلوب اختيار سيجئے۔''

اور نبی مَنْافِیْمُ نے جب حضرت معاذبنی اور حضرت ابوموسی الاً شعری مِنیالائند کو دعوتِ اسلام کیلئے یمن کی طرف روانہ فر مایا تو آپ نے اٹھیں تھم دیا کہ

«يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا ، ؤَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا» <sup>©</sup>

'' لوگوں کیلیے آسانی پیدا کرنااور آھیں تختی اور پریشانی میں نہ ڈالنا۔اوران کوخوشخبری دینا ، دین سے نفرت نه دلا ناً \_ اور دونوں مل جل كر كام كرنا اور آ. پس ميں اختلاف نه كرنا \_''

> اى طرح آپ مَا يَيْمُ فِي ارشاد فرمايا: « أَحَبُّ الْأَدْيَان إِلَى اللهِ تَعَالَى الْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ» © ''الله تعالیٰ کوسب ہے محبوب دین' دین طنفی ہے جو کہ آسان ہے۔''

لہذا دعا ق ، خطباء اور واعظین پریہ بات لازم ہے کہ وہ دین کولوگوں کے سامنے آسان انداز میں اور بہترین اسلوب کے ساتھ پیش کریں اورخواہ مخواہ بختی نہ کریں کہ جس ہےلوگوں کے دلوں میں اسلامی تعلیمات سے نفرت پیدا ہو۔

🏠 بعض دعاۃ وخطباءفروی ،اجتہادی مسائل پرخوب گفتگو کرتے اور بحث ومباحثہ کرتے ہیں ، بلکہ اپنی زیادہ تر تو انائیاں ای پرصرف کرتے ہیں اور اصولی ، اعتقادی مسائل کو یکسرنظر انداز کردیتے ہیں یا ان پر بہت کم بات کرتے ہیں ۔ بیجھی غلو ہی کی ایک صورت ہے ۔ کیونکہ دین میں دعوت الی الله کی ترجیحات متعین کردی گئی ہیں ۔ اور عقائد و ایمانیات ، فرائض اسلام ، مبادی وین اور اخلاقیات کو دیگر مسائل پر فوقیت دی گئی ہے۔ اس لئے داعی الى اللَّه كوبھى اپنى دعوت ميں انہى تر جيحات كو مدنظر ركھنا جا ہے ۔

🖈 ای طرح بعض لوگ اپنی دعوت میں صرف' فضائل اعمال' ذکر کرتے ہیں اور وہ بھی زیادہ تر ایسے جو ضعیف،جھوٹی اورمن گھڑت احادیث میں ذکر کئے گئے ہیں ۔اور دین کے اہم مسائل ،مثلا تو حید الوہیت ،توحید اساء وصفات ، ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر ایک لفظ بھی نہیں بولنے ۔ توحید کے بارے میں گفتگو کریں گے تو زیادہ سے زیادہ تو حیدر بوہیت ہی بیان کریں گے جسے مشرکین مکہ بھی تشکیم کرتے تھے اور اِس دور کے مشرک بھی مانتے ہیں ۔اور جس تو حید کو وہ نہیں مانتے ،لینی تو حید الوہیت ، تو اُس کے بارے میں نہ وہ خود آشنا ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مبلغین لوگوں کوشرک سے نہیں ڈراتے اور نہ ہی اس کی سنگینیوں کے متعلق انھیں آگاہ کرتے ہیں۔اِس کے علاوہ معاشرے میں تھیلے ہوئے دیگر خطرناک اور دین میں غلوکر نا

عگین جرائم مثلا زنا ،شراب نوشی ، چوری ، ڈا کہزنی اورقتل وغارت گری وغیرہ کوبھی نظرا نداز کردیتے ہیں ۔اوران جیے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں لوگوں کو تنبیہ نہیں کرتے۔

ای طرح بیاوگ رسول اکرم مُثاثِیًا کی اطاعت وفر ما نبر داری اور آپ مُثاثِیًا کی سنت کی اتباع کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو ابتداع کی شرعی حیثیت اور اس کے خطرناک نتائج کے بارے میں آگاہ نہیں کرتے۔اور

نہ ہی معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات پرمتنبہ کرتے ہیں ۔تو صرف' فضائل اعمال' پر زور دینا اوراساسیاتِ دین کو بالکل نظر انداز کرنا بھی غلو کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے ۔جس سے دعا ۃ ومبلغین کو بچنا چاہئے ۔

اور بعض لوگ وعوت میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ وہ لوگوں پر کفر کا فتوی لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔

اورمعمولی باتوں پر کفر' کا فتوی صادر کردیتے ہیں۔ حالانکہ کسی پر کفر' کا فتوی لگانا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ حضرت ابن عمر تفاديد بيان كرت مي كدرسول اكرم مَا يَشْيَعُ في ارشاد فرمايا:

 $^{\circ}$  (إذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدُ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا  $^{\circ}$ 

"جب ایک آ دمی اپنے بھائی کو کا فر کہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ضروراس کامستحق ہوتا ہے۔'' اى طرح آپ مَنْ اللَّهُ إَنْ ارشاد فرمايا: ﴿ أَيُّمَا امْرِئَى قَالَ لِلَّاخِيْدِ: يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بِهَا بِهِ أَحَدُهُمَا ، إِنْ كَانَ كُمَا قَالَ ، وَإِلَّا رَجَعَتُ عَلَيْهِ $^{\odot}$ 

" جوآ دمی اپنے بھائی سے کہے: اے کافر! تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ضروراس کامستحق ہوتا ہے۔جس کو اں نے کا فرکہا ، اگر وہ ویسا ہی ہے تو ٹھیک ، ورنہ وہ لفظ خود اسی پرلوٹ آتا ہے۔''

اورایک حدیث میں رسول اکرم مَلَاثِیْم نے مومن کو کا فرکہنا اسے قُل کرنے کے برابر قرار دیا ہے۔

آپ مَالِيْنِ كَا ارشادگرامى ہے:

 $^{\circ}$   $^{\circ}$  وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفُرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ $^{\circ}$ "اورجس آ دمی نے مومن پر کفر کا فتوی لگایا تو وہ اسے تل کرنے کی طرح ہے۔"

لہذا اِس عَلَین قتم کےغلو سے بھی غلو کرنے والےلوگوں کو ڈرنا چاہئے اوراس سے قطعی اجتناب کرنا چاہئے۔ 🗗 قراءت ِقرآن میں غلو کرنا

قرآن مجید الله تعالی کا کلام ہے۔ اور اسے اُسی طرح پڑھنا ضروری ہے جبیا کہ اسے الله تعالی نے نازل

🕜 صحيح البخارى: 6105

⑦ صحيحمسلم: 61

<sup>۞</sup> صحيح البخارى :6104، صحيح مسلم :60و اللفظ له





فر مایا۔ اور اس کا تلفظ اور ادائیگی ویسے ہی ہونی جاہئے جیسا کہ تجوید قرآن کے اصول وقواعد کی روشنی میں اس کی حدودمقرر کردی گئی ہیں لیکن اسے کیا کہئے کہ بعض قراء کرام قراء ت میں بہت غلو کرتے ہیں ۔اور گلا پھاڑ پھاڑ کے پڑھتے ہیں۔اور قواعر تجوید سے تجاوز کرتے ہیں۔

اس طرح بعض خطباء بھی لمی لمی راگ لگاتے ہیں جو قطعا جائز نہیں ہے۔ اِس کے علاوہ مخارج حروف سے قطعی طور پر نا آشنا ہوتے ہیں اور اللہ کے کلام کو کیا ہے کیا بنا دیتے ہیں ۔ یقیناً یہ بھی درست نہیں ہے۔ الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہرتتم کے غلو سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ دین میں غلو کرنے کا انجام بہت برا

ے ۔ جبیا کہ رسول الله مناتیا نے ارشاد فرمایا:  $\overset{\circ}{}$  ( صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِىٰ لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِىٰ : إِمَامٌ ظُلُوْمٌ غَشُوْمٌ ، وَكُلُّ غَالِ مَارِقِ  $\overset{\circ}{}$ '' میری امت کے دونتم کے لوگوں کومیری شفاعت نصیب نہیں ہوگی ۔ ظالم با دشاہ اور ہروہ مخص جوغلو کرے اورغلو کے ذریعے دین سے خارج ہوجائے۔''

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# Orm DENESSE

# رزق میں برکت کے اسباب

انهم عناصرِ خطبه:

🛈 رزاق صرف الله تعالى ہے

🕑 تمام خزانوں کی جابیاں اللہ تعالی کے پاس ہیں

@رزق میں برکت کے اسباب

يبلا خطبه

محترم حضرات! اِس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ہم روزی کمانے کیلئے اتن محنت کرتے ہیں ، دن رات جدو جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری تو انائیاں کھپا

یں ہے ہوئی کی پھر بھی خریج پور نے ہیں ہوتے ، بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اِس صورت حال کوسا منے رکھتے ہوئے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آسکتی ہے؟ اور وہ کو نسے اسباب ہیں جنھیں اختیار کیا

> جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں؟ اِس سوال کا جواب دینے سے پہلے دو تین بنیا دی با تیں بطور تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں۔

پہلی بات سے کہ ہمیں اِس بات پر کممل یقین ہونا جا ہے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالی ہی ہے۔ اُس کے سواکوئی راز ق نہیں ۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اِس میں بھی وہ وحدہ لاشریک ہے۔

بارى تعالى كا فرمان ہے : ﴿ مَاۤ اُرِيُدُ مِنْهُمُ مِّنْ رِّدُقٍ وَّمَاۤ اُرِيْدُ اَكَ يُطْعِمُوْنِ ﴿ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّذَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴾ <sup>®</sup>

'' میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں ۔ اللہ تعالی تو خود ہی رزاق ہے۔ بری قوت والا اور زبردست ہے۔''

کا ئنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالی نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔

اس كا فرمان ہے: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي الاَّرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِدْقُهَا ﴾ ®

'' زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔''

۲۵۰

اوررزق کے فیصلے اللہ تعالی آسان سے کرتا ہے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ •

'' آسان میں تمھارارزق ہے اور وہ بھی جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔''

ای طرح الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُمِيْتُكُمُ ثُمَّ يُخيِيْكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ®

رو تعدیر میں ہے جس نے شمصیں پیدا کیا، پھر شمصیں رزق دیا، پھر شمصیں مارے گا اور پھر شمصیں زندہ کرے گا۔ تو '' اللہ ہی ہے جس نے شمصیں پیدا کیا، پھر شمصیں رزق دیا، پھر شمصیں مارے گا اور پھر شمصیں زندہ کرے گا۔ تو

کیاتمھارے شرکاء میں سے کوئی ایک شریک ایبا ہے جوان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اوران کے شرک سے بلند و بالا ہے۔''

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی حکمت کے ساتھ جس کو چاہے زیادہ رزق عطا کرے اور جس کو چاہے کم رزق دے، یہ بس ای کا اختیار ہے۔

الله تعالى فرما تا عن ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضِ دَرَجْتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا سُخُرِيًّا ﴾ ®

''' ہم نے ہی ان کی روزی کو دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کردیا ہے اور ہم نے ہی ان میں سے بعض کو بعض کے بعض کو بعض کے بعض کو بعض کو بعض کے بعض کو بعض کے بعض کو بعض کے بعض کو بعض کو بعض کے بعض کو بعض کو بعض کو بعض کے بعض کے بعض کو بعض کے بعض کے بعض کو بعض کے بعض کو بعض کے بعض کے بعض کے بعض کے بعض کو بعض کے بعض کو بعض کے بعض کو بعض کے بعض کو بعض کے بعض کے بعض کو بعض کے بعض کو بعض کے بعض کے بعض کو بعض کو بعض کو بعض کے بعض کو بعض کے بعض کو بعض کے بعض کے بعض کے بعض کے بعض کو بعض کے بعض

اى طرح فرمايا: ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّدْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِدُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءُ

عَلِيْمُ ﴾®

'' الله تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ ۔ یقیناً الله تعالی ہر چیز

کوخوب جاننے والا ہے۔'' د' سے ب

اور الله تعالى جنھيں كم رزق ديتا ہے انھيں كم دينے كى حكمت بيان كرتے ہوئے فرما تا ہے:

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الزِّرْقَ لِعِبَادِم لَبَغُوا فِي الأَرْضِ وَلَكِنَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِم خَبِيْرُ مُ بَصِيْرٌ ﴾ ®

① الذاريات 22: 51 ( © الروم 30 ناف

العنكبوت29:29
 الشورى42:29

(ع) الزخرف43: 32

ِ بِ الرَّحْوَ فِي دِ

رزق میں برکت کے امباب کے کامباب

'' اور اگر اللہ اپنے بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو بیه زمین میں سرکشی سے اورهم مچا ویتے ۔مگر وہ ایک

اندازے سے جتنا زرق چاہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور آھیں دیکھر ہا ہے۔''

تیسری بات یہ ہے کہ تمام خزانوں کی چابیاں صرف اللہ تعالی کے پاس ہیں ۔ لہذا اللہ تعالی ہی سے رزق طلب كرنا جائيے ـ

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَدِ مَعْلُومٍ ﴾ • '' کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اور اسے ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق

> ی نازل کرتے ہیں۔'' اس کئے حضرت ابراہیم علائل نے اپن قوم سے کہا تھا:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقاً فَابْتَعُوا عِندَ اللَّهِ الرِّرْقَ

وَاغْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾® '' اور جن کیتم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ شخصیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے ۔لہذاتم اللہ ہی ہے

رزق مانگو، اسی کی عبادت کرواوراس کاشکرادا کرویتم اس کی طرف ہی لوٹائے جاؤگے۔'' اور حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالی نے ارشادفر مایا:

( يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ )

'' اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہوسوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں ،للہٰداتم مجھے سے کھانا طلب کرو، میں شمصیں کھلا وُں گا۔''

( يَا عِبَادِيْ ! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسَتَكْسُوْنِي أَكْسُكُمْ .... )

'' اے میرے بندو! تم سب ننگے ہوسوائے اس کے جس کو میں پہناؤں ،لہٰذاتم مجھ سے لباس طلب کرو،

مين مهين ڀٻنا وَن گا-'' (..... يَا عِبَادِيْ اللَّهُ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُواْ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِي

فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدُخِلَ الْبَحْرَ)® '' اے میرے بندہ! تمھارے پہلے اور آخری لوگ ،سب انسان اورسب دھن اگر ایک جگہ پر اکٹھے کھڑے



ہوئے جائیں ، پھر وہ مجھے سے مانگیں اور میں ہرایک کو اس کی منشاء کے مطابق دے دوں تو اس سے میرے خزانوں میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی ،سوائے اس کے کہ جیسے ایک سوئی سمندر کے پانی میں داخل کی جائے ، بس اتنی ہی کمی واقع ہوگی ۔''

لہذا جواللہ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے،بس اس سے ہی رزق طلب کرنا چاہئے۔

اِس تمہید کے بعداب آیئے رزق میں برکت کے اسباب بیان کرتے ہیں۔

#### 📭 ايمان وعمل صالح

رزق میں برکت کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب ہے: ایمان ومل وصالح۔ اور اس کا مطلب میہ

الله على محرائي سے الله رب العزت كى وحدانيت كوتسليم كرے ۔اسے اس كى تو حيد ربوبيت ، تو حيد 🖈 بنده ولا ك الوہیت اور تو حید اساء وصفات پرمکمل یقین ہو۔

🏠 بندے کو اس بات پرمکمل یقین ہو کہ تمام انبیاء ورسل میلئظیم اللہ کے چینیدہ بندے ہیں ،جنھیں اللہ تعالی نے نبوت ورسالت کے منصب پر فائز فرمایا اور انھیں دین اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا۔

🖈 بندے کواس پات پر بھی پختہ یقین ہو کہ فرشتے اللہ تعالی کی نوارنی مخلوق ہیں ۔ وہ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات پڑمل کرتے ہیں اور اس کی نافر مانی نہیں کرتے۔

🌣 ای طرح اسے اس بات پر بھی یقین کامل ہو کہ تمام آسانی کتابیں اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہیں اوران میں اللہ تعالی کی وہ تعلیمات ہیں جوانسانوں کیلئے دستورِ حیات ہیں اوران پڑمل کر کے انسان اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرسکتا ہے۔

🖈 بندے کواس بات پر بھی مضبوط یقین ہو کہ بید دنیا ایک دن ختم ہوجائے گی ، پھر قیامت کا دن قائم ہوگا، جس میں تمام جن وانس کے بارے میں اللہ تعالی فیصلہ صا در فرمائے گا کہ کس کو جنت اور کس کوجہنم میں جانا ہے۔ 🖈 ای طرح بندے کواس بات پر بھی یقین کامل ہو کہ ہرفتم کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے ،خواہ اچھی

یا بری\_

🖈 ایمان کے اِن چھارکان کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ ان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ چنانچہوہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مُناتِیم کی اطاعت وفر ما نبر داری کرے اور نافر مانی سے اجتناب کرے۔ كتاب الله اورسنت رسول مَكَافِيْنِم كا مطالعه كرے ، پھرانبى كى روشى ميں اپنى زندگى بسر كرے - تمام اعمال

صالحہ کو اللہ تعالی کیلئے خالص کرے اور انھیں رسول اکرم مٹافیظ کے طریقوں کے مطابق سرانجام دے۔ رسیدناکی نانی قصب کے میں رہنی ناگی میں ہونتا کے ساریاء مال سالمانی خیر جمعی کے سیار

اِس دنیا کو فانی تصور کرے اور اپنی زندگی میں آخرت کیلئے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرے۔ جو شخص اِس طرح ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

'' جو شخص نیک عمل کرے ، مرد ہو یا عورت بشر طیکہ ایمان والا ہوتو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اوران کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔''

'اچھی زندگی' میں رزق کی برکت بھی شامل ہے۔

اس کے برعکس اگر کوئی شخص بدعقیدہ ہو ، اس کے ایمان کے اندرخلل پایا جاتا ہواور وہ بدعمل بھی ہوتو اس کے رزق میں سرکت نہیں ہوتی ، جاہے وہ کتنا زیادہ کیوں نہ کماتا ہو۔

كرزق ميں بركت نہيں ہوتى ، چاہے وہ كتنا زيادہ كيوں نه كما تا ہو۔ جيباكه الله تعالى كافر مان ہے: ﴿ وَمَنْ أَعُرَضَ عَنْ ذِكْرَىٰ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَلُ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتُكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ﴾ ۞

"ادر جو تخص میرے ذکر سے روگر دانی کرے گا وہ دنیا میں یقینا تنگ حال رہے گا اور روزِ قیامت ہم اسے اندھا کرکے اٹھا کیں گے۔ وہ کہے گا: اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا کرکے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہے گا: اس طرح تمھارے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا اور اس طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤگے۔"

🛭 تقوی

رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب' تقوی' ہے ۔ یعنی اللہ رب العزت کا ایبا خوف جو انسان کو اُس کی نافر مانی اور محر مات کے اجتناب سے روک دے ۔ اور اسے اللہ رب العزت کے احکامات پرعمل کرنے یہ آمادہ کرے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَمَنْ ِ يَتْقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا َ يَخْتَسِبُ ﴾  $^{\odot}$ 

"اور جو محض الله تعالى سے ذرتا رہے الله اس كيليح مشكلات سے نكلنے كى كوئى نهكوئى راه پيدا كرديتا ہے۔اور اسے الی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم وگمان بھی نہیں ہوتا۔''

ای طرح فرمایا:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ الْقُرِيٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضُ ﴾ ® "اوراگرید بستیوں والے ایمان لاتے اور الله کی نافر مانی سے بچتے تو ہم ان پر آسان اور زمین کی برکات (کے دروازے) کھول دیتے۔''

اى طرح فرمايا: ﴿ وَ لَوْ أَنَّ آهُلَ الْكِتْبِ امْنُوا وَاتَّقَوُا لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمُ وَ لَا دْعَلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞ وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيْلَ وَ مَآ أُنْزِلَ اِلَيْهِمُ مِنْ زَبْهِمْ لَاَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ ٱدْجُلِهِمْ $lacktright^{f \odot}$ 

" اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کومٹا دیتے اور انھیں نعتوں والے باغات میں داخل کردیتے ۔ اور اگر وہ توراۃ وانجیل اور جو پچھان کی طرف ان کے رب کی طرف ے نازل کیا گیا ،اس پڑمل پیرار ہتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پیروں کے پنچے سے بھی ۔''

عزیزان گرامی! 'تقوی' کا تقاضایہ ہے کہ بندۂ مومن حلال کمائے اورخود بھی حلال کھائے اور اپنے زیر کفالت افراد کوبھی حلال ہی کھلائے ۔ اور حرام کمائی کے تمام ذرائع سے اجتناب اور پر ہیز کرے - تب اُس کے رزق میں برکت آئے گی ۔ ورنہ اگر کوئی مخص حلال وحرام میں کوئی فرق نہ کرے اور حلال کے ساتھ حرام کی بھی ملاوٹ کرے تو اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔

چنانچہ وہ لوگ جور شوت لیتے ہیں ، یا خیانت کرتے ہیں ، یا چوری کرتے ہیں ، یا ڈاکہ زنی کرتے ہیں ، یا قرضہ دے کرسود لیتے ہیں ، یا مختلف ساز وسامان ادھار پر لے کراس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کردیتے ہیں ، یا قرضہ لے کراسے واپس نہیں لوٹاتے ، تو ایسے لوگوں کا رزق بھٹنی طور پر برکت سے خالی ہوتا ہے۔

اس طرح وہ لوگ جو لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں ، یا دھوکہ دیتے ہیں ، یا فراؤ کرتے ہیں ، یا جھوٹی قشمیں کھاتے ہیں ، یا ماپ تول میں کمی ہیشی کرتے ہیں ، یا اشیائے خورد ونوش میں ملاوٹ کرتے ہیں ....



ایسے تمام لوگوں کے رزق میں بھی برکت نہیں رہتی ۔

اس طرح وہ سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین جو دیانت داری سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے ، بلکہ اپنی

ڈیوٹی کے اوقات میں دیگر فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں ، اپنے موبائلوں پر کیمیں کھیلتے رہتے ہیں یا نیٹ چلا

كرسوشل ميڈيا ميں مشغول رہتے ہيں ، يا اپنے ذمه داروں كى اجازت كے بغير إدهر أدهر چليے جاتے ہيں ....تو اليے لوگوں كے رزق سے بھى بركت اٹھالى جاتى ہے۔

آیے ' تقوی ' کا ایک اعلی نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ ٹی الینفا بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر ٹی ایک غلام ایک دن کھانے کی کوئی چیز لے کر آیا تو

انھوں نے اس میں سے کچھ کھالیا۔ پھر غلام نے کہا: کیا آپ کومعلوم ہے کہ جو کچھ آپ نے کھایا ہے بہ کہال سے

آیاہے؟ انھوں نے پوچھا: کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا: (كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا أَيِّي خَدَعْتُهُ)

''میں نے جاہلیت کے دور میں ایک آ دی کیلئے کہانت کی تھی ۔ میں کہانت جانتا تو نہ تھا البتہ میں اسے دھو کہ

دیے میں کامیاب ہوگیا۔"

آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اُس کہانت کے بدلے میں یہی کھانا مجھے پیش کیا جس سے آپ نے مجمی کھایا ہے!

چنانچہ حضرت ابو بکر ٹھا ایڈ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں داخل کیا اور کوشش کرکے جو پچھان کے پیٹ میں تھا اے نے کرڈالا۔ <sup>©</sup>

یہ ہے تقوی! یہ ہے پر ہیز گاری! اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اپنا خوف اور ڈرنصیب کرے اور

تمام محرمات سے بیچنے کی توقیق دے۔

#### 🗗 تلاوت ِقرآن مجيد

رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے: قرآن مجید کی تلاوت ۔ کیونکہ اللہ تعالی کی یہ كتاب بابركت ہے ۔ للذا جوبھی اسے پڑھے گا اسے اس كى بركت نصيب ہوگی ۔ اس كى زندگى ميں بركت آئے

گی۔اس کے اہل وعیال میں برکت آئے گی۔اوراس کا رزق بھی بابرکت ہوگا۔ الله تعالى كا فرمان ہے:

① صحيح البخارى:3842

lacktriangle ﴿ وَهَـذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ lacksquare

" بیر کتاب جوہم نے نازل کی ہے بیر بڑی با برکت ہے ۔لہذاتم اس کی اتباع کرواور (اللہ تعالی ہے) ڈرتے رہوتا کہتم پررحم کیا جائے۔''

اى طرح فرمايا: ﴿ يَكْتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكَ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَّذَ كَكَرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ ® '' یہ کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ وہ اس کی آیتوں میں غور وفکر کریں اور عقلمنداس ہے نقیحت حاصل کریں ۔''

آج ہماری حالت سے ہے کہ ہم اپنے قیمتی اوقات میں سے کئ کئ تھنے فضول چیزوں میں برباد کر دیتے ہیں۔ مثلاثی وی ،موبائل فون اور اس طرح دوستوں کے ساتھ فضول محفلیں وغیرہ۔

عالانکه جن قیمتی اوقات کو ہم ان چیزوں میں ضائع کردیتے ہیں ان میں اگر ہم قر آن مجید کی تلاوت اوراس کا ترجمہ اور اس کی تفییر پڑھیں تو ہاری زندگی اور ہمارے رزق میں بڑی برکت آسکتی ہے۔

#### 🕜 شکرِ باری تعالی

رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب سے کہ اللہ تعالی جتنا رزق عطا کرے ،تھوڑا ہویا زیادہ ،اس براللہ تعالی کاشکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمُ لَآزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ ﴾ © '' اور یا در کھو! تمھارے رب نے خبر دار کر دیا تھا کہا گرشکر گذار بنو گے تو میں شمصیں اور زیا دہ نواز وں گا۔اور اگر ناشکری کرو گے تو پھرمیری سزابھی بہت بخت ہے۔''

لہذا ہم میں سے ہرایک کو ہر حال میں الله رب العزت کاشکر گزار ہونا چاہئے۔ اگر ہم الله رب العزت کے شکر گزار بنیں گے تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت بھی دے گا اور اپنے فضل وکرم کے ساتھ مزید بھی عطا

#### 🗗 الله تعالى يرتو كل

رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے: اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ \_ یعنی انسان رزق

رزق میں پرکت کے اسباب کے معالی میں پرکت کے اسباب

طال کیلئے جو بھی جائز وسیلہ اختیار کرے اس پر بھروسہ نہ کرے ، بلکہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرے ، تو اللہ تعالی اسے

مروررزق دے گا اور اس میں برکت بھی نصیب کرے گا۔ رسول الله مَنْ يَعْمِ كا ارشاد كرامي ہے:

(لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَوْزُقُ الطَّيْرَ ، تَغْدُوْ حِمَاصًّا وَتَرُوْحُ

" اگرتم اللہ پر اس طرح بھروسہ کروجس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ شمصیں ایسے ہی رزق دے گا میے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے

🗨 وعا كرنا

رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے: اللہ تعالی سے رزق میں برکت کی وعا کرنا۔

جیسا کهرسول اکرم ملافیظ یون دعا فرماتے تھے:

( ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا ، وَفِيْ ثِمَارِنَا ، وَفِيْ مُدِّنَا وَفِيْ صَاعِنَا ﴾ '' اے اللہ! ہمارے لئے ہمارے شہر کو با برکت بنا دے ۔ اور ہمارے پھلوں میں بھی برکت ڈال دے۔ اور

مارے ( ماپ تول کے پیانوں: ) مُدّ اور صاع میں بھی برکت ڈال دے۔'' اس طرح نبی کریم مَالِیْظِم جب ایک صحابی کے ہاں مہمان بنے اور کھانا کھایا تو آپ مَالِیْظِم نے ان کیلئے یوں

رَعَافَرِمَالَى: ﴿ اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ﴾ ® "اے اللہ! آھیں تونے جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے اور ان کی مغفرت کر اور ان پر رحم فرما۔"

الله كراسة ميس خرچ كرنا

رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب سے کہ اللہ تعالی نے آپ کو جو پچھ دے رکھا ہے، ہاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ، اس میں سے حسب تو نیق اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کریں ۔ یعنی اپنے قریبی رشتہ

داروں، فقراء، مساكين اور ضرور تمندلوگوں پرخرچ كريں۔ آپ الله تعالی کی رضا کی خاطر جو کچھ خرچ کریں گے ، الله تعالی اس کی جگه پر آپ کواور عطا کردے گا۔

① جامع الترمذي: 2344 ، وسنن ابن ماجه :4164 وصححه الألباني

€ صحيح مسلم: 1373 🗇 صحيح مسلم: 2042

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَمَا أَنفَقُتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ﴾ •

" اورتم جو پھے خرچ كرتے ہووہ اس كى جگه رسمين اور دے ديتا ہے۔اور وہى سب سے بہتر رزق دينے

والاہے۔''

اور جو مخص الله کے رائے میں خرچ کرتا ہے اس کیلئے فرشتے مزید مال کی دعا کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ میکندر بیان کرتے ہیں کدرسول اکرم منافیظ نے ارشادفر مایا:

﴿ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ،

وَيَقُوْلُ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ﴾<sup>©</sup>

'' ہر دن صبح کو دوفر شتے نازل ہوتے ہیں ، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے: اے اللہ! خرج کرنے والے کو اور مال عطا کر۔اور دوسرا کہتا ہے: اے اللہ! خرچ نہ کرنے والے کا مال تباہ کردے۔''

۵ صبح کے بابرکت وقت میں رزق حلال کیلئے کوشش کرنا

رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، اس کے بعد صبح کے بابرکت وقت کوغنیمت تصور کریں اور اس میں رزق حلال کیلئے سعی اور جد وجہد کریں۔اس سے یقینا آپ کی کمائی میں برکت آئے گی۔

کیونکہ نبی کریم طافیز کے اپنی امت کیلئے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی تھی۔

صحر الغامري ويسعد بيان كرت بي كه ني كريم كالفيم أن فرمايا:

(ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُوْرِهَا)

''اے اللہ! میری امت کے مج کے اوقات میں برکت دے۔''

اور آپ مُلَاثِیُمُ مسی لشکر کوروانہ کرتے تو دن کے ابتدائی جھے میں روانہ کرتے ۔اورصحر میں شئر ایک تاجر آدمی تھے اور اپنا تجارتی سامان دن کے شروع میں بھیجا کرتے تھے۔اس طرح وہ بہت مالدار ہوگئے۔

🗗 خرید و فروخت میں سیج بولنا اور جھوٹ سے اجتناب کرنا

خرید و فروخت میں سچ بولنے کی بناء پر اللہ تعالی رزق میں برکت دیتا ہے اور جھوٹ بولنے کی بناء پر اس کی

🛈 سبأ34: 39

🕜 صحيح البخارى:1442، صحيح مسلم:1010

@ سنن أبي داؤد: 2606، جامع الترمذي: 1212 وصححه الألباني

برکت کومٹا دیتا ہے۔

، رسول الله مَثَاثِيمُ كا ارشاد گرامی ہے:

( ٱلۡبَيِّعَانِ بِالۡخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّفَا ، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا

مُحِقَتُ بَرَ كَةُ بَيْعِهِمَا  $)^{\mathbb{O}}$ 

'' خریدار اور بیچنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو سودا طے کرلیں اور اگر چاہیں تو اسے منسوخ کر دیں ۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں تو ان کے سودے میں برکت آئے گی۔ اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور کسی بات کو چھیا کیں تو ان کے سودے میں برکت ختم ہو جائے گی۔''

ای طرح اگر دویا اس سے زیادہ لوگ مل کر کاروبار کرتے ہوں ، تو ان میں سے ہرشریک اگر ایک دوسرے کا خیرخواہ ہواور وہ سب کمل دیا نتراری سے تمام معاملات کو چلائیں تو اللہ تعالی ان کے رزق میں برکت دیتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ منکا شائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم منگا تی کا ارشاد فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ

َرِ '' الله تعالى فرما تا ہے:

میں دوشر یکوں کا تیسرا ہوتا ہوں ، جب تک ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کی خیانت نہ کرے۔ پھراگر کوئی خیانت کرے تو میں ان کے بچ میں سے نکل جاتا ہوں ۔''

لالچ سے بچنا

رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سب یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو جو پچھ عطا کرے ، اسے آپ خوش دلی سے قبول کریں اور مزید مال کے لا لچ سے بچیں ۔

حضرت علیم بن حزام ٹئ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مٹائیل سے (مال) طلب کیا تو آپ ٹائیل ا نے مجھے عطا کیا۔ میں نے پھر مانگا تو آپ ٹائیل نے پھر عطا کیا۔ میں نے پھر مانگا تو آپ ٹائیل نے پھر عطا

كيا\_اور فرمايا:

( يَا حَكِيْمُ ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوّةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسِهِ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى: 1973، صحيح مسلم: 1532

ا سنن أبي داؤد: 3383 وحسنه الألباني

رزق پس برکت کے امباب کی کھی ہوتا ہے کہ ۲۹۰

 $rac{1}{2}$ يَاشُرَافِ نَفُسٍ لَمْ يَبَارَكُ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ  $^{\odot}$ '' اے حکیم! بے شک بیہ مال سرسبز اور میٹھا ہے ۔للہذا جو شخص اسے اپنے نفس کی سخاوت کے ساتھ (بغیر لا کج

اور بغیر مائکے ) لے تو اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔اور جوشخص اسے اپنے نفس کی لالچ کے ساتھ لے تو اس

میں برکت نہیں ڈالی جاتی۔اور وہ اُس مخض کی طرح ہوتا ہے جو کھا تا ہے کیکن سیرنہیں ہوتا۔''

مال کا لا کچ اس قدرخطرناک ہے اور اس ہے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ جتنا دو بھوکے بھیٹریوں کو بکریوں کے ربور میں آزاد چھوڑنے سے نہیں ہوتا۔ رسول اکرم مَن النے استاد فرمایا:

 $^{\circ}$  ( مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ  $^{\circ}$ 

'' ایسے دو بھوکے بھیٹر یے جنھیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ ان میں اتنی خرابی نہیں کرتے جتنی خرابی مال اور جاہ ومنصب پر بندے کی لا کچ کی وجہ سے اس کے دین میں ہوتی ہے۔''

#### 🛈 برالوالدين اورصله رحمی

یعنی والدین سے اچھا سلوک کرنا اور رشتہ داروں سے خوشگوار تعلقات قائم کرنا۔اس کے ذریعے بھی اللہ تعالی رزق میں برکت ویتا ہے۔

حضرت انس می دو بیان کرتے ہیں کدرسول الله مالی فی ارشاد فرمایا:

( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ ، وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلُ رَحِمَهُ  $)^{m{\oplus}}$ 

'' جس مخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر کمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تووہ والدین سے اچھا برتا و کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحی کرے۔''

اور حضرت ابو ہرمرہ مین مندند بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُلَاتَّیْنَا نے ارشاد فرمایا:

( مَنْ أَحَبَّ أَن يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَن يُّنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ )

" جس آ دمی کویہ پیند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی کردی جائے اور اس کی موت کومؤخر کردیا جائے تو وہ

صلہ رحمی کرے۔'' ®

① صحيح البخارى: 1472، صحيح مسلم: 1035

جامع الترمذي: 2376 ـ قال الألباني: صحيح

<sup>🕜</sup> مسند أحمد: 13425 ـ صححه الأرناؤط ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :2488

شعر مسلم: 5985 ، صحیح مسلم: 2557



### زیادہ سے زیادہ تو بہواستغفار کرنا

توبه واستغفار ك فوائد بيان كرت موئ الله تعالى فرماتا ب:

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغُفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا ۞ وَيُمْدِدُكُمُ

بِأَمُوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنُهَارًا ﴾ <sup>©</sup>

" پس میں ( نوح علیہ السلام ) نے کہا:تم سب اپنے رب سے معافی ما نگ لو۔ بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسان سے خوب بارشیں برسائے گا ، مال اور بیٹوں سے تمھاری مدد کرے گا ،تمھارے لئے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کردے گا۔''

اِن آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ تو بہ واستغفار کرنے سے اللہ تعالی بندے کے رزق میں برکت اور اسے خوشحالی نصیب کرتاہے۔

آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں با برکت رزق نصیب کرے ۔اور رزق کی بے برگی سے محفوظ رکھے۔

دوسرا خطبه

عزیزان گرامی!رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے:

#### 🕝 قناعت

یعنی الله رب العزت جس شخص کو جو کچھ دے ، وہ اس پر قناعت کرے ۔ اور اُس کثرت ِ مال کی طلب سے اجتناب کرے جواہے اللہ سے غافل کردے۔

الله تعالى كا فرمان م : ﴿ أَلَهَاكُمُ التَّكَاثُورُ ١٠ حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ ®

''تصصیں کثرت ( زیادہ مال کی جا ہت ) نے غافل کردیا ہے، یہاں تک کہتم قبرستان جا پہنچ۔''

اور رسول اکرم مَثَاثِیْنِ کا ارشادگرامی ہے:

(يَقُولُ ابْنُ آَدَمَ : مَالِي ، مَالِي ، وَهَلُ لَّكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَّالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ  $\mathring{ extbf{d}}$  أَبُلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقُتَ فَأَمْضَيْتَ  $\mathring{ extbf{d}}$ 

'' ابن آ دم کہتا ہے: میرا مال ، میرا مال! حالانکہ تیرا مال اے آ دم کے بیٹے! صرف وہی ہے جوتم نے **کھا لیا** اور فنا کردیا ، یا جو پہن لیا اور پرانا کردیا ، یا جوصدقہ کیا اور اسے قیامت تک اپنے لئے باقی رکھا۔''



لہذا مومن کو الله رب العزت کے دیئے ہوئے رزق پر قناعت کرنی جاہے اور اُس' تکاثر' سے اجتناب کرنا

جاہے جواسے دین سے غافل کردے۔ اِس طرح اس کے رزق کواللہ تعالی بابر کت بنا دے گا۔

' تکاثر' کی جاہت اُس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اینے سے زیادہ مالدار کو دیکھتا ہے اور خواہش کرتا

ہے کہ کاش میں بھی اس کی طرح مالدار ہوتا ، پھر وہ تگ ودوشروع کردیتا ہے اور دین سے بالکل غافل ہوجاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو اُس آ دمی کی طرف دیکھنا جا ہے جو اس سے مالی لحاظ سے کم تر ہو۔ اور اُس آ دمی کی طرف

نہیں دیکھنا جاہئے جو مالی طور پراس سے زیادہ مضبوط ہو۔

رسول الله مَالَيْظُمُ كا ارشاد كرامي ہے:

( اَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن لَّا تَزْدَرُوْا نعْمَةَ الله )<sup>©</sup>

'' تم اں شخص کی طرف د کیمو جو ( دنیاوی اعتبار ہے ) تم ہے کم تر ہو۔اوراس شخص کی طرف مت دیکھو جو

( دنیاوی اعتبار سے )تم سے بڑا ہو کیونکہ اس طرح تم اللّٰہ کی نعمتوں کوحقیر نہیں سمجھو گے۔'' یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو مخص اپنے سے کم تر انسان کی طرف دیکھیے گا وہ اللہ کی ان نعمتوں کوحقیر

نہیں سمجھے گا جواس نے اسے عطا کررکھی ہیں ۔ اور ان نعتوں میں سے تین نعتیں الی ہیں کہ جو کسی کے پاس موجود ہوں تو اسے يہ محصنا جا ہے كہ كويا اللہ تعالى نے اس كيلے يورى دنيا جمع كردى ہے اور وہ ہيں :صحت ، امن

اورایک دن کی خوراک \_جیسا کهرسول الله طافیظم کا ارشاد ہے:

(مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافِي فِي جَسَدِهِ ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيْزَتُ لَهُ الدُّنْيَا)® '' تم میں ہے جو مخص صبح کے وقت تندرست ہو ، اپنے آپ میں پر امن ہواور اس کے پاس ایک دن کی

خوراک موجود ہو تو گویا اُس کیلئے پوری دنیا کوجمع کردیا گیا۔''

آیئے ایک واقعہ ساعت کیجئے ، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام ٹن الڈیم کس طرح ' قانع' تھے ، باوجوداس کے کدان کے پاس بہت زیادہ مال نہ تھا۔

عبدالله بن عمرو بن العاص می کان بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ان سے کہا:

کیا ہم فقراءمہاجرین میں سے نہیں ہیں؟

① صحيح مسلم ـ الزهد والرقائق: 2963

⑦ جامع الترمذي :2346 ، سنن ابن ماجه : 4141 ـ وحسنه الألباني

رزق میں برکت کے اسباب

تو انھوں نے اس سے بوچھا: کیا تیری بیوی ہے جس کے پاس جا کرتو آرام کرتا ہے؟

اس نے کہا: جی ہاں ، ہے۔

تو انھوں نے اس سے پوچھا: کیا تیرا گھرہے جس میں تو رہائش پذیر ہے؟

اس نے کہا: جی ہاں ، ہے۔

تو انھوں نے کہا: تب تو تو مالدارلوگوں میں سے ہے۔

تواس نے کہا: میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔

تو انھوں نے کہا: تب تو تُو بادشاہوں میں سے ہے۔ $^{\odot}$ 

اسی طرح ابو ہریرہ ٹئامنئز بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یا ایک رات رسول اکرم گھرسے نکلے ،تو دیکھا کہ ابو بکر

فی اور عمر میں اور مر میں اور آپ مالی ان سے او جھا:

( مَا أُخُرَ جَكُمًا مِنْ بُيُوْتِكُمًا هَذِهِ السَّاعَة ؟)

''تسمیں اِس وقت کس چیز نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا؟''

تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بھوک نے۔

تُو آپِ اللَّيْمُ نِهُ مِهِ إِنَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا ، قُوْمُوا )

''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے بھی ای چیز نے نکلنے پہ مجبور کیا ہے جس نے

شمصیں نکالا ہے۔ چلو کھڑے ہو جاؤ۔''

چنانچہ وہ سب کھڑے ہوئے ،تو آپ مَالِیُّیُمُ ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے ، جہاں وہ موجود نہ

تھے۔ان کی بیوی نے نبی مُنافِیم کودیکھا تو اس نے (مرحبا واھلا) تعنی خوش آمدید کہا۔ آپ مُنافیم نے اس سے پوچھا: فلاں کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہوہ ہمارے لئے پانی لینے گئے ہوئے ہیں ۔

اس کے بعدوہ انصاری صحابی آ گئے ، انھوں نے اپنے گھر میں رسول اکرم مُلافیظ اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے ۔ اللہ کاشکر ادا کیا اور کہا: آج کے دن مہمانوں کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے ۔ پھر وہ گئے اور تھجور کے درخت سے ایک مچھا توڑ کر لے آئے جس پر تازہ تھجور بھی تھی اور یرانی ( سوکھی ہوئی ) بھی ۔اس نے کہا: اس میں سے کھائے ۔ پھراس نے چھری پکڑی تو آپ مَالْفِیْمُ نے فرمایا:

(إِيَّاكَ وَالْحَلُونِ ) '' دوده والى بكرى مت ذيح كرنا \_''





چنانچہ اس نے ایک بکری ذبح کی ، انھوں نے اس کا گوشت کھایا ، تھجور تناول کی اوریانی پیا۔ جب پیپ بھر كركهانا كهاليا اور پياس بهي بجهالي تو آپ مَاليَّةُ إلى في ابو بكر اور عمر رضي الله عنهما ي كها:

(وَالَّذِىٰ نَفُسِىٰ بِيَدِهٖ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخُرَجَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمُ الْجُوْعُ ، ثُمَّ لَمُ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ) اللَّهِ مِنْ النَّعِيمُ

"اس ذات كى قسم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے! تم سے ان نعتوں كے بارے ميں قيامت كدن ضرور یو چھا جائے گا۔ شمصیں بھوک نے گھروں سے نکلنے یہ مجبور کیا ، پھرتم واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ شمصیں میہ نعتیں مل گئیں۔''

یہ واقعہ بھی اِس بات کی دلیل ہے کہ الله رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں برانسان کو قناعت اختیار کرنی جاہے ۔ یوں اس کے رزق میں برکت آئے گی اور اس کی زندگی بڑے اطمینان سے گزرے گی۔

آخر میں ایک بار پھر اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے رزق میں برکت دے۔ اور ہمیں دنیا وآخرت کی ہر خیر د بھلائی نصیب کرے اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ آمین



# فرشتوں کی دعائیں یانے والے!

اجم عناصرِ خطبه:

🛈 فرشتے اللہ تعالی کی نورانی مخلوق

🕑 فرشتول کی مومنول سے محبت

🕝 فرشتوں کی مومنوں کیلئے دعائے رحمت ومغفرت

فرشتے کن مومنوں پر نازل ہوتے اور کن کے ساتھ شریک ہوتے ہیں؟

يبلا خطبه

محتر محضرات!

🖈 فرشتے اللہ تعالی کی نورانی مخلوق ہیں ۔ اور اللہ کے معزز بندے ہیں جیسا کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ ہامْرہ يَعْمَلُوْنَ ﴾<sup>©</sup>

"(مشرك لوگ) كہتے ہيں كەرمن اولا دوالا ہے! اس كى ذات پاك ہے، بلكه وہ سب ( فرشتے )اس كے

معزز بندے ہیں،کسی بات میں اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں لے جاتے ، بلکہ اس کے فرمان پر کار بند ہیں۔''

الله تعالى كى فرمانبردارى كرتے ہيں اوراس كى نافرمانى نہيں كرتے -الله تعالى ان كے متعلق فرما تا ہے: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾  $^{f \odot}$ 

'' أنهيں الله تعالى جوتكم ديتا ہے، وہ اس كى نا فرمانى نہيں كرتے بلكه أنھيں جوتكم ديا جائے اسے بجالاتے ہيں۔''

🖈 فرشة الله تعالى كيلي مختلف قتم كى عبادات بجالات بي مثلا دعا، تعبيح، ركوع، بجود، خوف، خشيت، محبت وغيره ـ الله تعالى فرماتے ہيں: ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ ©

''وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی سبیح بیان کرتے ہیں ،ستی اور کی نہیں کرتے۔''

آج کے خطبہ ٔ جمعہ میں ہم ( ان شاء اللہ ) یہ بیان کریں گے کہ مومنوں میں وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کی مختلف عبادات میں شریک ہوتے ہیں اور ان کیلئے دعائے مغفرت

6:66 التحريم 6:66

ورحت کرتے ہیں۔

سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فرشتے مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ تفادر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنافِیّاً نے ارشاد فرمایا:

« إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبَّهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، فَيُنَادِى جِبْرِيلُ فِي

أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَكُرْناً فَأَحِبُوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ » <sup>©</sup>

"جب الله تعالی سی بندے سے محبت کرتا ہے تو جریل کو پکار کر کہتا ہے: بے شک اللہ نے فلاں آدمی سے محبت کر لی ہے ، الہذاتم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جریل آسان والوں میں پکار کر کہتے ہیں: بے شک اللہ تعالی نے فلاں آدمی سے محبت کرلی ہے، البذاتم سب بھی اس سے محبت کر اللہ میں پکار کر کہتے ہیں: بے شک اللہ تعالی نے فلاں آدمی سے محبت کرلی ہے، البذاتم سب بھی اس سے محبت کر اللہ میں بھی اس سے محبت کر بیانہ میں بھی اس سے محبت کی بیانہ میں بھی اس سے محبت کی بیانہ کرتا ہے کہ بیانہ کی بیانہ کی

. کرو، چنانچہ آسان والے ( فرشتے ) اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔اس کے بعد زمین میں بھی اسے مقبول بنا دیا جاتا ہے۔''

فرشتے مومنوں سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ ان کیلئے رحمت ومغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ هُوَ الَّذِئ يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَ مَلْوَكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظَّلُمْتِ اللَي

النُوْر وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴾®

'' وہی (الله تعالی) ہے جوتم پر رحمت بھیجنا ہے اور اس کے فرشتے تمھارے لئے دعا کرتے ہیں ، تا کہ اللہ شمعیں اندھیروں سے نکال کرنور (حق) تک پہنچا دے۔اور اللہ مومنوں پر بے حدرحم کرنے والا ہے۔''

فرشتے کن خوش نصیبوں کیلئے دعا کرتے ہیں؟

آ توبه كرنے والوں كيلئے

الله تعالَىٰ كَافر مَان ٢٠: ﴿ اللهِ يُنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُوْنَ اللهُ تَعَالَىٰ كَافروْنَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلمًا فَاعْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْمَعْدِيْمُ وَأَدُواجِهِمْ وَذُرْيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ 
آبَائِهِمْ وَأَدْوَاجِهِمْ وَذُرْيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ 
آبَائِهِمْ وَأَدْوَاجِهِمْ وَذُرْيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾

''جو ( فرشتے ) عرش اُٹھائے ہوئے ہیں اور جو اُس کے اردگرد ہیں ، سب اینے رب کی حمد کے ساتھ اس کی

① صحيح البخارى:7485 ، صحيح مسلم:2637

فرشتوں کی دعا کیں پانے والے! تھے کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں ۔اور ایمان والوں کیلئے استغفار کرتے ہیں ( اور کہتے ) ہیں : اے ہمارے

رب! تونے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے ، لہذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی

المیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔اے ہارے رب! اٹھیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں دافل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور ان کے آباؤ اجداد ، ان کی بیوبوں اور ان کی اولا دہیں سے جو

> مالح ہیں آھیں بھی ۔ بلاشبہ تو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔'' ﴿ لوگوں كوخير كى تعليم دينے والول كيلئے

ابوامامه تفادئو بیان كرتے بيل كهرسول اكرم مَالْيُوْم في ارشا وفرمايا: « إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ

لُهُ اللهِ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ»

" بے شک اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسانوں اور زمینوں والے حتی کہ چیونی اپنی مل میں اور حتی کہ مچھلی بھی سب چیزیں اُس مخص کیلئے رحمت کی دعا کرتی ہیں جولوگوں کوخیر کی تعلیم دیتا ہے۔''

ا بنى جائے نماز پر بیٹھ رہنے والول كيلئے

رسول اکرم مَنْ فَقِعُ کا ارشادگرامی ہے:

«.....وَالْمَلَاثِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ ، يَقُولُونَ :اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ،

اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ»

''اورتم میں سے کوئی مخص جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کیلئے دعا کرتے رہتے ہیں ۔ وہ کتے ہیں: اے اللہ! اس پر رحم فرما۔اے اللہ! اس کی مغفرت فرما۔اے اللہ! اس کی توبہ قبول فرما۔ وہ بدستورای مرح دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کسی کواذیت نہ دے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے ۔'' $^{\odot}$ 

﴿ يَهِلَى صفول مِين نماز ير صنى والول كيلي

حضرت براء بن عازب تفادر بيان كرتے بين كهرسول اكرم مَا الفيام نے ارشاد فرمايا:

 $^{\mathbb{Q}}$  إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلَّوُنَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأَوَلِ $^{\mathbb{Q}}$ 

'' بے شک اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صفوں میں نماز

وصححه الألباني
 جامع الترمذي :2685 ـ وصححه الألباني ② صحيح البخارى: 2119 ، مسلم: 649





@ صفوں میں مل کر کھڑ ہے ہونے والوں کیلئے

سيده عائشه مُحَاسِنُهُ عَلَى روايت ہے كه رسول الله مَثَاثِيَّا نے ارشاد فرمایا : « إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى

الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوفَ ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً $^{\odot}$ 

'' بے شک اللہ تعالی رحمت بھیجنا ہے اور اس کے فرشتے ان لوگوں کیلئے دعائے رحمت کرتے ہیں جومفوں کو ملاتے ہیں۔اور جو مخص خالی جگہ کو پُر کرتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔''

🕥 سحری کرنے والوں کیلئے

ا بن عمر تن منه من بيان كرت بي كدرسول الله مَا يُعْتِمُ في ارشاد فرمايا:

« اَلسَّحُوِٰرُ كُلُّهُ بَرَكَةٌ ، فَلَا تَدَعُوٰهُ ، وَلَوْ أَنْ يَتْجَرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلًّ

وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى الْمُتَسَجِّرِيْنَ» ®

'' سحری' پوری کی پوری برکت ہے ، اس لئے اسے مت حچوڑ اکرواگر چہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالی سحری کرنے والوں پر رحمت جھیجا ہے اور اس کے فرشتے ان کیلئے دعا کرتے ہیں۔''

ے مریض کی عیادت کرنے والوں کیلئے

نِي كريم مَا لِيَيْمُ كَا ارشاد ٢: « مَا مِنْ مُسْلِم يَعُوْدُ مُسْلِمًا غَدُوةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ خَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ »<sup>©</sup>

'' کوئی مسلمان جب صبح کے وقت مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو شام ہونے تک ستر ہزار فرشتے اس کیلئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔اور اگر وہ شام کے وقت اس کی عیادت کرے تو صبح ہونے تک ستر ہزار فرشتے اس کی مغفرت کیلئے دعا کرتے رہتے ہیں۔اور جنت میں اس کیلئے ایک باغ ہوگا۔''

﴿ نِي مَالَيْتُمْ بِرِ درود مِيجِيخِ والول كيليَّ

عامر بن ربعه ثن الله بيان كرتے ميں كه نبى اكرم مُؤَيِّرُ في ارشاد فرمايا:

« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَى إِلَّا صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَاصَلَّى عَلَى ، فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكُ

٠ سنن ابن ماجه :995 ـ وصححه الألباني

مسند أحمد ـ صحيح الترغيب والترهيب للألباني:1070

<sup>🕏</sup> جامع الترمذي : 969 ـ وصححه الألباني

'' جو بھی مسلمان میرے اوپر درود بھیجنا ہے تو جب تک وہ درود بھیجنا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کیلئے دعا

كرتے رہتے ہيں ۔لہذا بندہ چاہے تو كم درود بھيجے يا چاہے تو زيادہ بھيجے۔''

یاد رہے کہ فرشتے مومنوں کیلئے نہ صرف دعائے رحمت کرتے ہیں بلکہ مومن جب اپنے بھائیوں کیلئے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین بھی کہتے ہیں۔

رسول اكرم مَنْ النَّيْمُ كا ارشاد ب:

« دَعُوةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُّوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ

بِخُيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ : آمِيْن وَلَكَ بِمِثْل» ® '' مسلمان کی اپنے بھائی کیلئے غائبانہ دعا قبول کی جاتی ہے۔اس کےسر کے پاس ایک فرشتہ متعین ہوتا

ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کیلئے دعائے خیر کرتا ہے تو متعین فرشتہ کہتا ہے ( آمین ) اور شمصیں بھی اس جیسی خیر

عزیز القدر بھائیواور بہنو! فرشتے جن خوش نصیب لوگوں کیلئے دعائے رحمت کرتے ہیں ان کا تذکرہ آپ نے نا۔اب آیئے ان سعادت مندلوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن پر فرشتے نازل ہوتے اوران کے ساتھ بعض اعمال پ

فیر میں شریک ہوتے ہیں <sub>-</sub>

فرشتے کن پر نازل ہوتے اور کن کے ساتھ شریک ہوتے ہیں؟

🛈 استفامت اختیار کرنے والوں پر الله تعالى كافرمان ٢: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ ٱلاَّ

تُغَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمُ فِي الْحَيَاةِ الذُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُونَ ٦ نُزُلا مِنْ غَفُورٍ

"بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے ، پھراس (عقیدہُ تو حیدادرعمل صالح ) پر جے رہے ان پر فرشتے ( دنیا میں یا موت کے وقت یا قبر میں ) اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم ( آنے والے مراحل ہے ) نہ

سنن ابن ماجه :907 ـ وحسنه الألباني ، وأحمد :15727 ـ وحسنه الأرناؤط

فرشتوں کی دعائیں پانے والے!

ڈرواور نہ ہی ( اہل وعیال کوچھوڑنے کا )غم کرو۔اورتم اُس جنت کی خوشخبری سن لوجس کاتم سے وعدہ کیا جا تا تھا۔

ہم دنیا کی زندگی میں تمھارے دوست اور مدد گار رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے ۔ اور وہاں شمھیں ہروہ چیز ملے گی جس کی تمھارانفس خواہش کرے گا اور وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے ۔ بیاُس کی طرف سے تمھاری میز بانی

ہوگی جونہایت معاف کرنے والا اور بڑارتم کرنے والا ہے۔''

🕑 نماز فجر اورنمازعصر باجماعت پڑھنے والوں پر

صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ :كَيْفَ

 $^{\odot}$  تَرَكُتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّون

'' تم میں دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں ۔ وہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنھوں نے تمھارے پاس رات گذاری ہوتی ہے۔ چنانچے ان کا رب ان سے سوال كرتا ہے حالانكہ وہ ان كے بارے ميں زيادہ جانتا ہے: تم نے ميرے بندوں كوئس حال ميں چھوڑا؟ تو وہ كہتے ہیں : ہم نے انھیں جب چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس آئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ

🕝 اہل الذكر اور مجالس علم پر

حضرت ابو ہریرہ میں افغر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَثَافِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً يَطُوْفُونَ فِي الطُّرُقِ ، يَلْتَمِسُونَ أَهُلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهُ تَنَادَوْا : هَلُمُوْا إِلَى حَاجَتِكُمْ ) قَالَ : ﴿ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا»

'' بے شک اللہ تبارک وتعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو راستوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں ، ان کا او**ر کو کی** 

کامنہیں سوائے اس کے کہ وہ اہل ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں ۔لہذا جب وہ ایسے لوگوں کو پالیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بکار کر کہتے ہیں : آ جاؤتم جس چیز کے متلاثی تھے وہ یہاں ہے ۔ پھروہ بھی اہل الذکر کے ساتھ **بیٹو کر** انھیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں ۔( اور ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ) استجلس سے آسان **دنیا** 

تك سار عفرشتے ہى فرشتے ہوتے ہیں۔"

'' پھر (جب وہ آسان کی طرف چلے جاتے ہیں تو ) اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان کے حا**ل کو** 

زیادہ جانتا ہے: میرے بندے کیا کہدرہے ہیں؟

وہ جواب دیتے ہیں: وہ تیری تنبیح ، تیری برائی ، تیری تعریف اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں ۔

الله تعالى فرما تا ہے: كيا انھوں نے مجھے ديكھا ہے؟

فرشتے کہتے ہیں نہیں ، انھوں نے تجھے نہیں دیکھا۔

الله تعالیٰ فرما تا ہے: اگر انھوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو پھران کی کیا حالت ہوتی ؟

فر شتے کہتے ہیں: اگر انھوں نے تختجے دیکھا ہوتا تو وہ یقیناً تیری عبادت اور زیادہ کرتے ۔اور تیری بزرگی ،

تیری تعریف اور تیری شبیج اور زیادہ بیان کرتے۔

الله تعالى فرماتا ہے: وہ مجھ سے كس چيز كاسوال كرتے ہيں؟

فرشتے کہتے ہیں: وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں.

الله تعالی فرما تا ہے: کیا انھوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟

وہ کہتے ہیں جہیں ۔

الله تعالی فرماتا ہے: اگروہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھران کی کیا کیفیت ہوتی ؟

فر شتے کہتے ہیں :اگر انھوں نے اسے دیکھا ہوتا تو وہ اور زیادہ اس کیلئے شوقین ہوتے اور مزید اس کی طلب

اور رغبت رکھتے ۔

الله تعالى يوچھتا ہے: وہ كس چيز سے بناہ ما تكتے ہيں؟

فرشتے جواب دیتے ہیں:جہنم کی آگ سے۔

الله تعالی فرما تا ہے: کیا انھوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں بہیں دیکھا.

الله تعالیٰ فرما تا ہے: اگروہ اسے دیکھ لیتے تو پھران کی کیا حالت ہوتی ؟

فرشتے جواب دیتے ہیں:اگر وہ اسے دیکھ چکے ہوتے تو اس سے اور زیادہ دور بھاگتے اور اس سے مزید ڈرتے۔

الله تعالى فرماتا ب: « فَأَشْهِدُكُمُ أَيِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ »

" میں تہمیں گواہ بنا کر کہتا ہول کہ میں نے انھیں معاف کردیا ہے!"

فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے : اس مجلن میں فلاں بندہ بھی تھا جوان میں سے نہیں ، بلکہ وہ کسی کام

کیلئے آیا تھا، پھران کے ساتھ بیٹھ گیا.

الله تعالى فرماتا ب: « وَلَهُ غَفَرْتُ ، هُمُ الْقَومُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ»



 $^{\circ}$ ' میں نے اسے بھی معاف کردیا۔ بیہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والاشخص بھی محروم نہیں ہوتا۔' $^{\odot}$ 

جبکہ ایک اور روایت میں ارشاد نبوی کے بیالفاظ ہیں:

«لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنُ عِنْدَهُ» \*

'' جولوگ الله تعالیٰ کو یاد کرنے کیلئے بیٹھتے ہیں ، انھیں فرشتے گھیر لیتے ہیں ، رحمت ِ باری تعالیٰ انھیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے،ان پرسکونِ قلب نازل ہوتا ہے اوراللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنےان کا تذکرہ کرتا ہے۔''

ا فرشتے نماز جمعہ کیلئے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ وی الله علی اللہ کا اللہ مالی ا

«إِذَا كَا نَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَاثِكَةُ يَكُتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الْصُّحُفَ، وَجَاؤُوْا يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ ....» ®

'' جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں جو آنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں ( یعنی جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے اور جواس کے بعد آتا ہے اس کا نام بعد میں لکھتے ہیں ) پھر جب ا مامنبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے صحفوں کو لپیٹ کر خطبہ سننے مسجد میں آ جاتے ہیں ۔''

@فرشے نماز میں مومنوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں

حضرت رفاعة بن رافع الزرقی رئ شؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی مُناتِیْمُ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، چنانچہ جب آپ مَنْ اللَّهُ الله عَلَى ركوع سے سراٹھایا تو آپ نے فرمایا: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه » ایک آدمی نے آپ ك يحجي كها: « رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِيْه» الى ك بعدا ٓ پِ اللَّيْكِمُ ف جب سلام يُصِرا تو آپ النظام نے بوچھا: کون کلام کررہاتھا؟ تو اُس آدی نے کہا: میں تھا۔ تو آپ سَالنظام نے فرمایا:

 $^{\circ}$  لَقَدُ رَأَيْتُ بِضَعَةً وَّثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكُتُبُهَا الْأَوَّل $^{\circ}$ 

'' میں نے دیکھا کہ تمیں سے زیادہ فرشتے ان کلمات کوسب سے پہلے لکھنے کیلئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رے تھے۔''

اس طرح حضرت ابو ہر رہ مئی منئ بیان کرتے ہیں کہ نبی مَانَّ لِیُکِم نے ارشاد فرمایا:

🕝 صحيح مسلم :2700

🛈 صحيح البخارى :6408 ، صحيح مسلم :2689

🗩 صحيح البخارى:929، صحيح مسلم: 850

🕜 صحيح البخارى:799

«إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَن وَّافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » '' جب امام آمین کے تو تم بھی آمین کہا کرو۔ کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے

تواس کے پچھلے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔''<sup>©</sup>

اس طرح نبي مَنَاتِينِمُ كا ارشاد ہے:

« إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا : اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَن وَّافَقَ قَولُهُ قَولَ الْمَلَاثِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ » ®

" جب المام كي : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه توتم كهو: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، كيونكه جس كابيكهنا فرشتول

کے کہنے سے موافقت کر جاتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کردیا جاتا ہے۔''

🕥 فرشتے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مخص کے قریب آ جاتے ہیں

حضرت اسید بن حفیر ژئامنئه بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو ( نماز میں ) سورۃ البقرۃ پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑ ا قریب ہی بندھا ہوا تھا ، اچا نک گھوڑا بد کا تو میں خاموش ہو گیا ۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ بھی پرسکون ہو گیا ۔ میں نے پھر قراءت شروع کی تو وہ پھر بد کنے لگا۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی تھہر گیا۔ میں نے پھر قراءت شروع کی تووہ ایک بار پھر بدکا۔اُدھرمیرا بیٹا' یجیٰ' بھی تھا ، مجھے ڈرلگا کہ کہیں وہ اسے کچل نہ دے۔ چنانچہ میں سلام پھیرکر اس کے پاس آیا اور اسے اس سے دور کردیا۔ پھر میں نے آسان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھتری سی ہے اور اس میں چراغ سے چمک رہے ہیں ۔ پھریہ چھتری نما چیز آسان کی طرف چلی گئی حتی کہ میری نظروں ہے اوجھل ہوگئی۔

صبح ہوئی تو میں رسول الله مَنْ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا واقعہ سنایا۔ آپ مَنْ ﷺ نے فرمایا: « اِقُواً يَا ابْنَ حُضَيْر ، اِقُواً يَا ابْنَ حُضَيْر »

''اے ابن حفیر اِشمصیں اپنی قراءت جاری رکھنی چاہئے تھی!''

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اینے بیٹے پرترس آرہا تھا اس لئے میں نے سلام پھیردیا، اس کے بعد میں نے ایک چھتری نما چیز دیکھی جس میں چراغ چمک رہے تھے ، وہ اوپر کو چکی گئی اور میری نظروں سے غائب ہوگئی۔

آبِ اللَّهُمْ نِي فرمايا: «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتُ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا

لَاتَتُواراى مِنْهُم »

'' یے فر شتے تھے جوتمھاری آواز کے قریب آ گئے تھے اور اگرتم قراءت جاری رکھتے تو مبح کے ونت لوگ بھی اسے دیکھ لیتے اور وہ ان سے نہ جھپ سکتے۔''

مسلم كى روايت ميں ب : «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ ، مَا تُسْتَتِرُ مِنْهُمْ »

'' یے فرشتے تھے جوتمھاری تلاوت انتہائی توجہ ہے من رہے تھے ۔ اور اگرتم پڑھتے رہتے تو صبح کے وقت لوگ بھی آھیں د کیھ لیتے اور وہ ان سے حیب نہ پاتے ۔' <sup>©</sup>

قرآن مجید کو پڑھنے ، پڑھانے والے لوگوں پر فرشتوں کا نزول

حفرت ابو ہررہ وی این اس کرتے ہیں کہ نبی مُؤالی کے ارشاد فرمایا:

« وَمَا اجْتَمَعَ قُومٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَقَّتْهُمُ الْمَلَاثِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ »

'' اور جولوگ اللہ کے گھروں میں ہے کسی گھر میں جمع ہوکر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کواس کے معانی ومطالب کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں تو ان پر راحت ِ قلب نازل ہوتی ہے ، آھیں باری تعالی کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے ، انھیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کا ذکران ( فرشتوں ) میں کرتا ہے جواس کے یاس ہیں۔" ®

🔕 مومنوں کے سلام کو نبی مَثَاثِیْرُ کُم تک پہنچانا

عبدالله بن مسعود منى هدر بيان كرت مين كهرسول الله من الله علي أن ارشاد فرمايا:

« إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِيْ عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ »

'' بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جوزمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں اور وہ مجھ تک میری امت کا

سلام پہنچاتے ہیں۔'<sup>®</sup>

طالب علموں کیلئے اینے پر بچھاتے ہیں

نی کریم منافق کا ارشاد ہے:

① صحيح البخارى:5018، صحيح مسلم: 796 ② صحيح مسلم: 2699

<sup>@</sup> سنن النسائي :1282 صحيح ابن حبان :914 ـ وصححه الألباني

فرشتوں کی دعا کیں پانے والے!

« مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ

لَّهُ عُ أُجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ» <sup>©</sup>

"جو خص طلب علم كيلئ ايك راسته اختيار كرتا ب تو الله تعالى اسے جنت كے راستوں ميں سے ايك راستے ہر چلا دیتا ہے ۔اور فرشتے طالب علم سے اظہار رضا مندی کرتے ہوئے اپنے پر بچھاتے ہیں ۔''

﴿ فَرِشْتِ مومنوں کو بشارت دیتے ہیں

الله تعالى حفرت زكر ياعليك كے متعلق فرما تا ہے:

﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلَئِكَةُ وَ هُوَ قَآئِمُ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى ﴾ ® '' چنانچہ جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انھیں پکار کر کہا کہ اللہ تعالی آپ کو

مینی علاظ کی خوشخری دیتا ہے ....'

اور حضرت ابو ہریرہ تفاد بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَا الله عَلَيْظُم في ارشاد فرمایا: '' ایک مخص اینے بھائی سے ملنے کیلئے اس کی بستی کی طرف روانہ ہوا تو اللہ تعالی نے اس کے رائے میں ایک فرشة مقرر كرديا \_ چنانچه وه جب وہاں سے گذراتو فرشتے نے كہا: تم كہاں جارہے ہو؟ اس نے كہا: إس بتى ميں ميرا

> ایک بھائی ہے جس سے ملنے جارہا ہوں ۔فرشتے نے کہا: «هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُهَا ؟»

> > ٠ سنن أبي داؤد :3641 وصححه الألباني

🕏 صحيح مسلم: 2567

یعنی کیا وہ تمہاراا حسانمند ہے جس کی بناء پرتم اس سے ملنے جارہے ہو؟ اس نے کہا جہیں ، میں تو صرف اس لئے جارہا ہوں کہ مجھے اس سے اللہ کی رضا کیلئے محبت ہے۔

فرشة نه كها: «فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ » یعنی مجھے اللہ تعالی نے تہاری طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جس طرح تو نے اس سے محض اللہ کی رضا کیلئے مبت کی ہے اس طرح اللہ تعالی نے بھی تجھ سے محبت کر لی ہے۔''<sup>®</sup>

اسى طرح حضرت ابو ہريره ثفاش بيان كرتے ہيں كدرسول الله مَاليَّيُمُ نے ارشاد فرمايا: '' میرے یاس جریل علائط آئے تو انھوں نے کہا: یا رسول الله! بیخدیجہ میناد منظ آپ کے پاس آرہی ہیں ،

ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانے یا چینے کی کوئی چیز ہے ، للبذا جب وہ آپ کے پاس آئمیں تو

🕑 آل عمران3 :39

آ یہ انھیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں اور انھیں جنت میں ایک گھر کی بشارت دیں جوانتہائی قیمتی موتیوں سے بنا ہوگا اور اس میں شور شرابہ ہوگا نہ تھکا وٹ ہوگی ۔'' <sup>©</sup>

ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے مومنوں کومختلف قتم کی بشارتیں دیتے ہیں ۔

محترم حضرات! آخر میں اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعا کیں اور ان کی بشارتیں نصیب فر مائے ۔آمین

دوسرا خطبه

سامعین کرام! آج کے موضوع کو کمل کرتے ہوئے ہم مزید پچھ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن پر فرشتے نازل ہوتے اور ان کے بعض اعمال خیر میں شریک ہوتے ہیں۔

🕕 جنگ میں مومنوں کو ثابت قدم رکھتے اوران کی مدد کرتے ہیں

الله تعالى جنك بدر مين شريك صحابه كرام فن الله كم تعلق فرما تا ہے:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ﴾ ® '' جبتم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے شمھیں جواب دیا کہ میں ایک ہزار فرشتے تمھاری مدد کو

بھیج رہا ہوں۔''

اى طرح فرمايا: ﴿ وَ لَقَلْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَلْدِ وَّ أَنْتُمُ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُون ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلمُؤمِنِيْنَ اَلَنْ يَكْفِيكُمْ اَنْ يُهِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِقَلْقَةِ الْفِ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ٢٠ بَلَى اِنْ تَصْبَرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَاتُوْكُمُ مِّنُ فَوْرِهِمُ هَاذَا يُمْدِدْكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمْسَةِ اللَّهِ مِّنَ الْمَلَئِكَةِ

'' اور الله تعالی نے بدر کے مقام پرتمھاری مدد کی جبکہتم کمزور تھے ،للہٰداتم اللہ سے ڈرتے رہوتا کہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب آپ مومنوں سے کہدرہے تھے کہ کیا تمھیں بیکا فی نہیں کہ تمھارا رب تین ہزار فرشتے اتار کرتمھاری مدد کرے؟ کیوں نہیں!اگرتم صبر کرواوراللہ سے ڈرتے رہواور دشمن تم پرفورا چڑھآئے تو تمھارا رب خاص نشان

ر کھنے والے پانچ ہزار فرشتوں سے تمھاری مدد کرے گا۔''

<sup>9: 8</sup> الأنفال ① صحيح البخارى:3820، صحيح مسلم:2432

<sup>🕏</sup> آل عمران3:331-124

ان آیات سے ثابت ہوا کہ کفار کے خلاف جنگ میں فرشتے اللہ تعالی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور ان مومنوں کی مدد کرتے ہیں جواس میں شریک ہوتے ہیں۔

اى طرح ارثادفرمايا: ﴿ إِذْ يُوْحِىٰ دَبُكَ إِلَى الْمَلَوْكَةِ ٱنِّى مَعَكُمْ فَقَبِّتُوا الَّذِيْنَ الْمَنُوا سَأَلْقِىٰ فِى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاصَٰرِبُوا فَوْقَ الْاعْنَاقِ وَ اصْرِبُوْا مِنْهُمُ كُلَّ بَنَان ﴾ <sup>©</sup>

'' اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمھارے ساتھ ہوں ،لہذاتم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ ، میں عنقریب کا فروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا ،سوتم گردنوں پر مارواوران کے پور پورکو مارو ۔''لعنی ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے کنارے کاٹ دو ۔تا کہ بینہ تلوار چلانے کے قابل رہیں اور

اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے جنگ میں مومنوں کو ثابت قدم رکھنے اور ان کی مدد کیلئے اللہ تعالی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔

👚 مصیبت میں تھینسے ہوئے مومنوں کی مدد کیلئے فرشتوں کا نزول

جی ہاں ، فرشتے مصیبت میں تھنے ہوئے مومنوں کی مدد کیلئے بھی نازل ہوتے ہیں۔اوراس کیلئے ہم یہاں دودلیلیں ذکر کرتے ہیں:

ارام اساعيل حضرت باجره كى مدد كيلية حضرت جبريل عَلَيْك كانزول

حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش کیلئے صفا اور مروہ کے درمیان بار بار چکرلگارہی تھیں تو جب وہ ساتویں چکر میں مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی ۔ انھوں نے اپنے آپ سے کہا: خاموش رہو (بات سنو۔) چرکان لگایا تو وہی آواز سنی ۔ کہنے لگیس: میں نے تیری آواز سنی ، کیا تو چھ ہماری مدد کرسکتا ہے؟ آپ نے ای وقت زمزم کے مقام پرایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر زمین پر مارکر اسے کھود ڈالا تو پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ اسے حوض کی طرح بنانے لگیں اور چلؤوں سے پانی اسپے مشکیزہ میں بھرنے لگیں۔ کی طرح بنانے لگیں اور چلوسے یانی اسپے مشکیزہ میں بھرنے لگیں۔ جب وہ چلوسے یانی لیتیں تو اس کے بعد جوش سے پانی نکل آتا۔

آ بِ اللَّهُ أَنْ فَرِها إِ: « يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَتُ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ : لَوْ لَمْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتُ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا »

نہ ہی بھا گنے کے قابل رہیں۔



''اللّٰدام اساعیل پررخم فرمائے! اگر وہ زمزم کواپنے حال پر چھوڑ دیتیں (یا فرمایا ) اس سے چلو چلو پانی نہ ليتين تو زمزم ايك بهتا هوا چشمه بن جا تا۔''

چنانچہ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بیچ کو دودھ بلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا: تم جان کی فکر نہ کرو، یہاں اللّٰہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ اسے تغمیر کریں گے ۔ اُس وقت کعبہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلہ بن چکا تھا اور برسات کا یانی اس کے دائیں بائیں سے گزرجاتا تھا۔ $^{\odot}$ 

مند احمد میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جو فرشتہ حضرت ہاجرہ کی مدد کیلئے نازل ہوا وہ حضرت جبر مل عَلَائظًا منتھ۔

٢ ـ عافظ ابن كثيرٌ نے الله تعالى كے فرمان ﴿ أَمَّنْ يُجينُ الْمُضَطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ ﴾ كى تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مصیبت میں تھنے ہوئے مومن اگر اللہ تعالی سے فرماد کریں تو اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے ان کی فریادری کرتا ہے۔

وہ قصہ یہ ہے کہ ایک فقیرآ دمی اپنے خچر پرلوگوں کوسوار کر کے دمشق سے زیدانی پہنچا تا اور اس پر کرایہ وصول کرتا تھا۔اس نے اپناایک قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک شخص سوار ہوا اور وہ راہتے میں مجھ سے کہنے لگا: پیراستہ چھوڑ دواور اُس راستے سے چلو کیونکہ اس سے ہم اپنی منزل مقصود تک جلدی پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا: نہیں میں وہ راستہ نہیں جانتا اور یہی راستہ زیادہ قریب ہے۔ اس نے کہا: وہ زیادہ قریب ہے اور مسسس اس سے جانا ہوگا۔ چنانچہ ہم ای راہتے پر چل پڑے۔آگے جاکرایک دشوار گذار راستہ آگیا جوایک گہری وادی میں تھا اور وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں ۔ اس نے کہا : یہاں رک جاؤ۔ میں رک گیا۔ وہ نیچے اتر ااور اترتے ہی چھری ہے مجھ پرحملہ آور ہوا۔ میں بھاگ کھڑا ہوا۔ میں آگے آگے اور وہ میرے پیچھے پیچھے۔ آخر کار میں نے اسے اللہ کی قتم دے کر کہا: خچراور اس پرلدا ہوا میرا سامان تم لےلواور میری جان بخش دو۔اس نے کہا: وہ تو میرا ہے ہی ، میں شمصیں قمل کر ہے ہی دم لوں گا۔ میں نے اسے اللہ تعالی سے ڈرایا اورفل کی سزایا د دلائی کیکن اس نے میری ایک بھی نہ تن ۔ چنانچہ میں نے اس کے سامنے رک کر کہا : مجھے صرف دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا: ٹھیک ہے جلدی پڑھاو۔ میں نے قبلہ رخ ہو کرنماز شروع کر دی کیکن میں اس قدرخوفزده تها كه ميرى زبان برقرآن مجيد كا ايك حرف بهى نهيس آر باتها اور أدهروه بار بار كهدر باتها: اپنى نمازجلدی ختم کرو ۔ میں انتہائی حیران وپریشان تھا۔آخر کار اللہ تعالی نے میری زبان پر قرآن مجید کی یہ آیت

فرشتوں کی دعا کیں پانے والے!

مارى كردى: ﴿ أَمَّنُ يُجِينُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ ﴾ " بهلاكون ہے جو لا چاركى فريادرى کتاہے جب وہ اسے بکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کردیتا ہے؟''

پھر میں نے اچا تک دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہاتھ میں نیزہ لئے وادی کے منہ سے نمودار ہور ہا ہے۔اس نے آتے ہی وہ نیزہ اس شخص کو مارا جو مجھے قتل کرنے کے دریے تھا۔ نیزہ اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ مر

میا\_ میں نے گھوڑ سوار کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا:

'' مجھے اس نے بھیجا ہے جو لا حیار کی فریا دری کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے ۔''

پھر میں نے اپنا خچر پکڑا اور اپنا ساز وسامان اٹھا کرسلامتی سے واپس لوث آیا۔ 🖫 مومن کی موت کے بعد اسے عسل دینے میں فرشتوں کی شرکت

حضرت ابن عباس منی الدعز بیان کرتے ہیں کہ حمزہ بن عبد المطلب منی الذعنہ اور حظلہ بن راہب منی الدعر جنابت کی

مالت میں شہید ہو گئے ، تو رسول اکرم مَالِیُوم نے ارشاد فرمایا: « رَأَیْتُ الْمَلَائِكَةَ تَغْسِلُهُمَا » " میں نے فرشتوں کودیکھا ہے کہ وہ ان دونوں کوٹسل دے رہے تھے۔''<sup>©</sup>

۞ مومنوں کی نماز جنازہ میں شرکت

رسول ا كرم مَن النُّومُ نے جناب سعد بن معاذ وی الله کے بارے میں ارشا و فرمایا:

« هٰذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ ، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ

لَقَدُ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ » \*

" بیجس کیلئے عرش حرکت میں آگیا اور آسان کے دروازے اس کیلئے کھول دیئے عملے اورستر ہزار فرشتے

اں کے جناز ہے میں شریک ہوئے ، اس کوبھی قبر میں دبوجیا گیا ، پھراسے چھوڑ دیا گیا۔''

آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوعذاب قبر سے محفوظ رکھے اور ہمیں فرشتوں کی دعاؤں اور ان کی بشارتوں کامستحق بنائے ۔ آمین

① حسنه الألباني في الجنائز

سنن النسائي: 2055 - وصححه الألباني



## كفارات، درجات، منجيات اور مهلكات

انهم عناصرِ خطبه:

- 🕕 گناہوں کا کفارہ بننے والے تین امور
- 🕑 درجات میں بلندی کا ذریعہ بننے والے تین امور
  - 🕝 نجات کا سبب بننے والے تین امور
  - 🕜 ہلا کت وہر بادی کا سبب بننے والے تین امور

ببلا خطيه

محترم حضرات! آ في كے خطب جمعه كا موضوع نبى كريم مَنْ اللَّهِ كى ايك حديث مبارك ہے ، جس ميں 

- 🛈 الكفارات، يعني گناموں كا كفاره بننے والے تين امور
- 🕆 الدرجات ، یعنی درجات میں بلندی کا ذریعہ بننے والے تین امور
  - 🕀 المنجيات ،ليعني نجات كاسبب بننے والے تين امور
  - 🕜 المهلكات، يعني ہلاكت وبربادي كاسبب بننے والے تين امور

آ یئے سب سے پہلے وہ مکمل حدیث ساعت سیجئے ،اس کے بعد ہم ان امور کی وضاحت قدرے تفصیل سے کریں گے۔ان شاءاللہ تعالی

حضرت انس مین الله بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مَثَالِيَّا نے ارشاد فرمایا:

« ثَلَاثُ كَفَّارَاتٌ ، وَثَلَاثُ دَرَجَاتٌ ، وَثَلَاثُ مُنْجِيَاتٌ ، وَثَلَاثُ مُهْلِكَاتٌ »

'' تین چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں ، تین چیزیں درجات میں بلندی کا ذریعہ ہیں ، تین چیزیں نجات کا سبب بنتی اور تین چیزیں ہلاکت کا سبب بنتی ہیں ۔''

«فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ : فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَنَقُلُ الْأَقْدَامِ

إلَى الْجَمَاعَاتِ»

'' جہاں تک کفارات کا تعلق ہے تو وہ یہ ہیں: سخت سردیوں میں کمل وضو کرنا ،ایک نماز کے بعد دوسری نماز

كا انظار كرنا اور باجماعت نماز پڑھنے كيلئے پيرل چل كرجانا۔'' «وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّكَامِ ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»

"اور درجات میں بلندی کا ذریعہ بننے والے تین امور سے ہیں : کھانا کھلانا ،سلام پھیلانا اور رات کے وقت

نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔''

. (وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَالْعَدُلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقُرِ وَالْغِنَى، وَخَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ لُعَلَانِيَة »

'' اور جہاں تک نجات کا سبب بننے والے تین امور کا تعلق ہے تو وہ یہ ہیں : غصہ اور رضامندی ( دونوں عالتوں میں ) عدل وانصاف کا دامن تھامے رکھنا ، غربت اور مالداری ( دونوں حالتوں میں ) میانہ روی اختیار .

كرنا اور چهي موئ اور ظاهرا ( دونول حالتول ميل ) الله كا دُر ـ '' «وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌ مُطاعٌ ، وَهَوَّى مُتَبَعٌ ، وَإِغْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ»

ر'' اور ہلاکت کا سبب بننے والے تین امور سے ہیں : لا کی جس کو پورا کیا جائے ،خواہش جس کی پیروی کی جائے اور آ دمی کی خود پسندی۔''®

یمی حدیث جناب ابن عمر تفاشئه سے بھی مروی ہے اور اسے بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے ،

تاہم اُس میں ان چاروں چیزوں کی ترتیب میں فرق اور تفتریم وتا خیرہے۔®

کفارات: گناہوں کومٹانے والے امور:

نى كريم مَنْ يَعْيَمُ نِهِ كَناهِول كومثان والي تين امور ذكر فرمائ:

🛈 سخت سردیوں میں مکمل وضو کرنا

🕆 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا

🗇 باجماعت نماز پڑھنے کیلئے مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا اور زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا

یہ نینوں اموراتے عظیم ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالی کے مقرب فرشتے بھی بحث کرتے ہیں۔اوروہ ان اعمال کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہیں۔اور ان اعمال کو انجام دینے والے بنو آ دم پر رشک کرتے ہیں۔اور ان اعمال کو لکھنے اور آسمان کی طرف لے جانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

① رواه البزار وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب:453 حسن لغيره

٠ صحيح الجامع الصغير: 3054



حضرت عبدالله بن عباس من الله بيان كرتے بي كه رسول اكرم مَالْيَتْمُ نے ارشاد فرمايا:

«أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ \_ قَالَ : أَحْسِبُهُ فِي الْمَنَامِ \_ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! هَلُ تَدُرِي فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَّا الْأَعْلَى ؟»

'' میرے پاس میرا رب تبارک وتعالی بہترین شکل میں آیا ( راوی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ خواب میں ۔ یاد رہے کہ اللہ تعالی کا آنا ایسے ہی ہے جیسے اُس کے شایان شان اور اس کی کبریائی اور عظمت کے لائق ہے ) پھراللہ تبارک وتعالی نے فرمایا: اے محمد! کیا آپ کومعلوم ہے کہ اوپر فرشتوں کی جماعت کس چیز میں بحث کر رہی ہے؟"

تو میں نے کہا: نہیں۔

تو الله تعالى نے اپنا دست مبارك ميرے كندهوں كے درميان ركھا جس كى تھنڈك كوميں نے اپنے بهتانوں کے درمیان (یافر مایا:) اینے سینے میں محسوں کیا۔ اور میں نے وہ سب کچھ معلوم کرلیا جو آسانوں میں ہے اور جو

زمين مي إرالله تعالى في بحرفر مايا: « يَا مُحَمَّدُ ! هَلْ تَدُرِى فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَّا الْأَعْلَى؟ » '' اے محمہ! کیا آپ کومعلوم ہے کہ اوپر فرشتوں کی جماعت کس چیز میں بحث کر رہی ہے؟''

تو میں نے کہا:'' جی ہاں ، کفارات اور درجات کے بارے میں ۔''

«وَالْكُفَّارَاتُ :الْمُكُثُ فَى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ ،

وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ»

'' اور کفارات یہ ہیں : نمازوں کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا ، جماعتوں کی طرف پیدل چل کر جانا اور سخت سردی میں مکمل وضو کرنا۔''

اس کے بعد فرمایا:

« وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ ، وَكَانَ مِنْ خَطِيْنَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ»

'' اور جو محض ان چیزوں کو ہمیشہ جاری رکھے وہ خیر پر زندہ رہتا ہے اور خیر پر ہی اس کی موت آتی ہے۔اور

وہ گناہوں سے بوں پاک ہوجاتا ہے جیسا کہ اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔"

( اِس سے معلوم ہوا کہ جو مخص بہ تینوں کام کرتا رہے تو وہ خیر وبھلائی کے ساتھ زندہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی موت آتی ہے۔ اور جب اس کی موت آتی ہے تو وہ گنا ہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ )

الله تعالى نے فرمایا: اے محمد مَا لَيْهُمُ ! جب آپ نماز پڑھ لیں تو بیدعا پڑھا کریں:

« اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ ،وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ ،وَإِذَا أَرَدتَّ بِعِبَادِكُ

فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِ»

'' اے اللہ! میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کوچھوڑنے اورمسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اور جب تو اپنے بندوں کوفتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اُس میں مبتلا کئے بغیر میری روح کوبض کر لینا۔''

نبي مَنْ الْيُؤَمِّ نِهِ مِايا: درجات سے مقصود ہے: سلام پھیلانا ، کھانا کھلانا اور رات کو اُس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔'<sup>©</sup>

ا بیتنوں اعمال ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے نہ صرف گناہ مٹتے ہیں بلکہ اللہ تعالی ان کے ساتھ نیکیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے۔

حضرت ابوسعید الخدری وی الفظ بیان کرتے ہیں کدرسول اکرم ما الفیام نے ارشادفر مایا:

« أَلَا أَدُلُكُمْ مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيْدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ ؟ » ''میں شمصیں وہ اعمال نہ بتلا وَں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کومٹا تا <u>اورنیکیوں کو بڑھا تا ہے؟</u> ''

تَوْ آپِ تَالَيْنِمُ نِهُ فِرِمَایا :«إِسْبَاعُ الْوُصُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ،وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»

'' سخت سردی میں مکمل وضو کرنا ، اِن مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا \_''

'' تم میں سے جوشخص بھی اپنے گھر ہے مکمل طہارت کے ساتھ نکلے ، پھرمسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھے ، پھر دوسری نماز کے انتظار میں اپنی جگہ پر بیشار ہے تو فرشتے اس کیلئے یوں دعا کرتے ہیں: اے اللہ! اس کی مغفرت فرما، اے اللہ! اس بررحم فرما۔ "

حدیث کے اِس آخری جھے سے معلوم ہوا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا نہ صرف

① جامع الترمذي :3233 ، 3234 ـ وصححه الألباني

<sup>🕜</sup> مسند أحمد :11007 وصححه الأرنؤوط



گناہوں کا کفارہ ہے بلکہ بیفرشتوں کی دعاؤں کےحصول کا بھی ایک ذریعہ ہے۔

🖈 اوریہ تینوں اعمال ایسے ہیں کہان کے ذریعے نہصرف گناہ مٹتے ہیں بلکہ اللہ تعالی ان کے

ساتھ درجات بھی بلند کرتا ہے۔اوران کے ذریعے جہاد کی تیاری بھی ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہرىره مىئىدىئ بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَالْيَا فَالْمُ اللهُ عَالَيْكِمُ فِي ارشاد فرمايا:

«أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ »

'' کیا میں شمصیں ان اعمال کے بارے میں خبر نہ دوں جن کے ساتھ اللہ تعالی گناہوں کومٹا تا <u>اور درجات کو</u> بلندكرتا ہے؟''

تو صحابه کرام می الله فی الله ایا رسول الله! کیون نہیں ۔

تُو آ بِ مَثَاثِثِمُ نِے فرمایا: « إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»

'' مشقت کے اوقات میں کممل وضو کرنا ،مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز

کا انظار کرنا \_ چنانچہ یہی جہاد ہے ، یہی جہاد ہے ، یہی جہاد ہے \_ ''<sup>®</sup>

اب تک ہم نے جواحادیث پیش کی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ تین امور ( سخت سردی وغیرہ میں ممل وضو کرنا ، باجماعت نماز پڑھنے کیلئے مسجد کی طرف چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ) نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں بلکہ ان سے مزید فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔اوروہ ہیں:

🏠 نیکیوں میں اضافہ

🖈 درجات میں بلندی

اندگی بھی خیر و بھلائی کے ساتھ گزرتی ہے اور موت بھی اس پر آتی ہے

ان امور کو ہمیشہ جاری رکھا جائے تو موت کے وقت انسان گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے

ان امور کے ذریعے جہاد کی تیاری ہوتی ہے

🖈 معجد میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنے سے فرشتوں کی دعا کیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔

اب ہم ان تیوں امور کے کچھمزید فضائل ذکر کرتے ہیں:

① صحيح مسلم: 251، جامع الترمذي:51، سنن النسائي:143ـ واللفظ لهما



# وضوكي فضيلت

﴿ نِي كُرِيمُ مَثَاثِيمٌ كَا ارشاد ٢ : «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ » <sup>①</sup>

" جوآ دمی اچھی طرح وضوکرے تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں حتی کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی چلے

اى طرح ني تريم مَا الله أَمِن أَر مَا وفرما يا : «مَنْ تَوَضَّأَ هاكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَكَانَتُ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً» ®

'' جو چخص میرے وضو کی طرح وضو کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور اس کی نماز اور

مسجد کی طرف اس کے چل کرجانے کواضا فی عبادت سمجھا جاتا ہے۔''

فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ $^{m{\odot}}$ 

'' مکمل وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے روزتمھارے چہرے اور ہاتھ پاؤں چیک رہے ہوں گے۔لہذاتم میں سے جو خض استطاعت رکھتا ہوتو وہ اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی چیک کوزیادہ لسبا کرے۔''

مبجد میں باجماعت نماز ادا کرنے اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کے فضائل

ابو ہریرہ وی دین اور سے ہیں کدرسول اکرم مالی کے ارشادفر مایا:

«صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَىٰ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ بِضُعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَة» '' آ دمی کی باجماعت نماز کا ثواب اُس نماز ہے ہیں ہے زیادہ گنا بڑھ جاتا ہے جسے وہ گھر میں اور بازار میں

## اکیلے پڑھے۔'' پرآپ مُلافِظ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا:

« وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ ، فَلَمْ يَخُطُ خُطُورَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلَاثِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي



مَجُلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ ، مَا لَمْ يُودِ فِيْهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ» 

يُحْدِثْ فِيْهِ» 

• يُحْدِثْ فِيْهِ»

"اور بیاس طرح که جب کوئی شخص اچھی طرح سے وضوکرے ، پھر مسجد میں صرف نماز پڑھنے کی نیت سے آئے ، نماز کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہوتو اس کے ایک ایک قدم پراس کا ایک درجہ بلند اور ایک گناہ مٹادیا جاتا ہے ، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے ۔ پھر جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو جب تک وہ نماز کے انظار میں بیٹھا رہتا ہے انظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہو۔ اور وہ جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فر شتے اس کیلئے دعا کرتے رہتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں : اے اللہ! اس پر رحم فرما ۔ اے اللہ! اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ! اس کی مغفرت فرما۔ کا دضو نہ ٹوٹ جائے۔ "کا دو برستور اس طرح دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کو اذبت نہ دے یا اس کی وضو نہ ٹوٹ جائے۔ "

اِس حدیث میں رسول اکرم مُلَّاثِیْزُم نے متجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے متعدد فضائل ذکر فرمائے ہیں: ارمجد میں باجماعت نماز ادا کرنا اکیلئے نماز پڑھنے سے بیں سے زیادہ گنا ( اور دوسری روایت کے مطابق ستائیس گنا) فضل ہے۔

۲\_معجد کی طرف آتے ہوئے ہر قدم پر ایک درجہ بلند کر دیا جا تا اور ایک گناہ مٹا دیا جا تا ہے۔

س\_ جب تک وہ معجد میں نماز کیلئے بیٹھارہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہو۔

🕸 حضرت ابو ہریرہ ٹی افتد بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَالْیُمُانے ارشاد فرمایا:

« مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًّا ، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ »

'' جو مخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں جائے تو اللہ تعالی اس کیلئے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے، وہ جب بھی جائے ،صبح کو یا شام کو۔''®

الدرجات: درجات كو بلند كرنے والے امور:

نى كريم مَا النَّيْمُ في درجات كوبلندكر في والے تين امور ذكر فرمائ :

① صحيح البخارى: 2119 ، صحيح مسلم: 649

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى: 662، صحيح مسلم: 669

# کفارات، در جات، منجیات اور مهلکات کی کتارات، در جات، منجیات اور مهلکات

- الفارات، ورجات، منجیات اور مهر کھانا کھلانا۔
  - سلام کوعام کرنا۔
- رات کواٹھ کر اُس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہول.

ان تینوں امور کے مزید فضائل:

ارشاد فرمایا:

«وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى تُوْمِنُوا ، وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» <sup>©</sup>

"أس ذات كى قتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے! تم جنت ميں داخل نہ ہو گے يہاں تک كه ايمان كے أو اورتم ايمان والے نہيں ہو سكتے يہاں تک كه ايك دوسرے سے محبت كرو - كيا ميں تسھيں وہ كام نه بتاؤں كه جس كرنے سے تم ايك دوسرے سے محبت كرنا شروع كردو گے؟ تم اپنے درميان سلام كو پھيلا دو - "

یعنی ہرمسلمان كوسلام كہا كرد -

﴿ حضرت عبد الله بن سلام ثن الدعر بيان كرتے ہيں كہ جب رسول الله مَثَاثِيْمُ مدينه منورہ تشريف لائے تو ميں نے آپ مُثَاثِیُمُ سے جوسب سے پہلی حدیث سی وہ پیتھی :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» \*\*
، تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» \*\*

'' اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ ، کھانا کھلاؤ ، صلہ رحی کرو اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔(اگریدکام کرو گے تو) جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ گے۔''

كا معرت ابو ما لك الأ شعرى شئور كابيان بي كدرسول الله مَنْ النَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ في مايا:

« إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ غُرَفًا يُراى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا،وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا،أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِمَنْ أَطُعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ» ۞

'' بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔انھیں اللہ تعالی نے اس شخص کیلئے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہو، بات نرمی سے کرتا ہو،مسلسل روز ہے رکھتا ہو

صحيح مسلم :54 - وصححه الألباني

🛭 مسند أحمد وابن حبان ـصحيح الجامع للألباني :2123



اور رات کواس وقت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔''

خضرت عمران بن حصین و من الدور بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم من الی فی کے پاس آیا اور اس نے کہا: (السلام علیم) تو آپ نے فرمایا: ''دس نیکیاں۔'' پھر ایک اور بندہ آیا اور اس نے کہا: (السلام علیم) ورحمة الله) تو آپ نے فرمایا: ''میں نیکیاں۔'' پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا: (السلام علیم) ورحمة الله وبر کانة) تو آپ نے فرمایا: ''تمیں نیکیاں۔''<sup>©</sup>

" آج تم میں ہے کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر میں نیف نے کہا: میں نے۔

آپ مُلَافِيْظُ نے فرمایا: '' آج تم میں سے کون نمازِ جنازہ میں اور میت کی تدفین میں شریک ہوا؟ ابو بکر مُحَافِظَ نے کہا: میں شریک ہوا۔

آپ مَنْ الْفِيْمُ نِهِ فَرَمَا يَا: "آج تم مِين سے کس نے کسی مسکين کو کھانا کھلايا؟ ابو بکر جی الفئ نے کہا: ميس نے۔ آپ مَنْ الْفِیْمُ نِهِ فَرَمَا يا: "آج تم مِين سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر جی الله نے کہا: میں نے۔ آپ مَنْ اللّٰهِ کُمْ نَهِ فَرَمَا يا: (مَا اجْتَمَعُنَ فِي الْمُوِيءِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ)®

'' یہ کام جس شخص میں ( ایک دن کے دوران ) جمع ہو جائیں تووہ یقییناً جنت میں داخل ہوگا۔''

🕾 حضرت ابوامامه منى المنظ بيان كرتے بي كه رسول الله مَثَالَيْنِ الشاد فرمايا:

« عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ ،وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّنَاتِ ، وَمَنْهَاةٌ لِلْآثَامِ» ©

'' تم قیام اللیل ضرور کیا کرو کیونکہ میتم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی ، اس سے تہہیں تمہارے رب کا تقرب حاصل ہوتا ہے، بیر گناہوں کومٹانے والا اور برائیوں سے روکنے والا ہے۔''

المنجيات: نجات كاسبب بننے والے امور:

عزیز القدر بھائیواور بزرگو! آیئے اب ذکر کرتے ہیں نجات کا سبب بننے والے امور کا۔

نى كريم مَالَيْظُ نے نجات كاسبب بننے والے تين امور ذكر فرمائے:

🛈 غصه اور رضامندی ( دونوں حالتوں میں ) عدل وانصاف کا دامن تھا ہے رکھنا

🕜 صحيح مسلم:1028

جامع الترمذي :2689 ، سنن أبي داؤد : 5195 و صححه الألباني

<sup>@</sup> جامع الترمذي :3549 ـ وحسنه الألباني

### 🕆 غربت اور مالداري ( دونوں حالتوں ميں ) ميانه روي اختيار كرنا

🕾 چھیے ہوئے اور ظاہرا ( دونوں حالتوں میں ) اللہ کا ڈر

● غصے کی حالت میں بسا اوقات انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔جس کی وجہ سے انساف کا دامن اس سے

چھوٹ جاتا ہے۔اسی طرح بعض اوقات خوثی کی حالت میں بھی وہ اس قدرمست ہو جاتا ہے کہ عدل وانصاف کے دامن کو چھوٹر دیتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہئے کہ وہ دونوں حالتوں میں عدل وانصاف کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے۔ نہ تو غصے کی حالت میں تفریط کا شکار ہو کرکسی کوظلم وزیادتی کا نشانہ بنائے اور نہ ہی خوثی کے عالم

میں افراط کا شکار ہوکرکسی کو اُس کے مقام سے بڑھا دے اور حد سے تجاوز کرے۔

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى وَمُو اَوْدِ اللّٰهِ اَوْدِ مُنَا أَوْدُوا قَوْمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى

الَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُولَى ﴾ 

" اے ایمان والو! الله کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو ۔ کی قوم کی رشنی شمیں اِس بات پر شتعل نہ کردے کہتم عدل کوچھوڑ دو۔عدل کیا کرو، یہی بات تقوی کے قریب ہے۔''

رشی شمیں اِس بات پر مستعل نه کردے که تم عدل کوچھوڑ دو۔عدل کیا کرد، یہی بات تقوی کے قریب ہے۔'' ای طرح فرمایا: ﴿ یَا کُیْهَا الَّذِیْنَ امْنُوا کُونُوا قَوْمِیْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَی اَنْفُسِکُمْ اَو الْوَالِدَیْن وَ الْاَقْرَبِیْنَ اِنْ یَکُنْ غَنِیًّا اَوْ فَقِیْرًا فَاللَّهُ اَوْلٰی بهمَا فَلَا تَتَبعُوا الْهَوْی اَنْ

تَغُولُوْا وَ إِنْ تَلُوٓا اَوْ تَعُرِضُوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَبِيْرًا ﴾ 

(اے ایمان والو! اللّٰہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو۔خواہ وہ گواہی تمھارے اپنی یا تمھارے والدین یا قربی عزیزوں کے خلاف ہی ہو۔ اگر کوئی فریق امیر ہے یا فقیر، بہرصورت اللہ ہی ان دونوں

کاتم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ لہذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہوئے عدل کومت چھوڑ و۔ اور اگر گول مول بات کرویا سپائی سے کتر او (تو جان لوکہ) جو پچھتم کرتے ہواللہ اس سے باخبرہے۔''
عدل وانصاف کی اللہ تعالی کی ہاں بڑی قدر ومنزلت ہے۔اور اس کی عظیم نضیلت ہے۔

باری تعالی کاارشادہ: ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾ ۞ `` ''تم انصاف کیا کرو کیونکہ اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔''

اسی طرح نبی کریم مُلَاقِیمٌ نے ارشاد فرمایا:



« إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُّوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّوَجَلَّ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنُ ،آلَذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمُ وَأَهْلِيُهِمْ وَمَا وَلُوْا » <sup>©</sup>

''بِ شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں اُس کی دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہو نگے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں ، اپنے گھر والوں اور اپنے ماتحت لوگوں میں عدل وانصاف کرتے ہیں۔''

🗗 مالداری اورغربت ( دونوں حالتوں میں ) میانه روی اختیار کرنا

انسان جاہے مالدار ہو یا غریب ہو ، دونوں حالتوں میں اسے اعتدال کی راہ اور میانہ روی اختیار کرنی چاہئے۔نہ وہ اسراف ادر فضول خرچی کرے اور نہ ہی بخل اور تنجوسی کرے۔

الله رب العزت النيخ بندول كى صفات ميس سے ايك صفت يول بيان فرماتے ہيں:

﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴾ ®

'' اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ نضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل ، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔''

اَى طرحُ فرمايا: ﴿ وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلَى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقْعُدُ مَلُوْمًا مَّحْسُوْدًا ﴾ ©

'' اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو ( یعنی بخل اور تنجوی نہ کرو ) اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو ( یعنی اسراف اورنضول خرچی بھی نہ کرو ۔ ) ورنہ خود ملامت ز دہ اور در ماندہ بن جاؤ گے ۔''

🗗 چھپے ہوئے اور ظاہرا ( دونوں حالتوں میں ) اللّٰد کا ڈر

انسان چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا ان کی نظروں سے اوجھل ہو ، ہر دو حالت میں اسے اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہئے ۔ اور اللہ تعالی سے ڈرکراپنے دامن کو ہر حال میں گناہوں سے بچانا چاہئے ۔ کیونکہ اللہ تعالی ہر جگہ پر اور ہر حال میں انسان کی گرانی کررہاہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ دَقِيْبًا ﴾ ۞ " بيشك الله تعالى تم پر تكران ہے۔ " جولوگ الله تعالى ان كے متعلق ارشاد فرما تا

@ الإسراء17 :29

① صحيح مسلم:1827

⑥ الفرقان25:67

<sup>1:4-</sup>النساء1:4-النساء

ے: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَاَجُرْ كَبِيْرٌ ﴾ ®

'' بے شک وہ لوگ جواپنے رب سے غائبانہ طور پر( یا خلوتوں میں ) ڈرتے رہتے ہیں ان کیلئے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔''

خلوت میں اللہ تعالی کے ڈر سے رونے کی بڑی فضیلت ہے۔

چنانچہ نبی کریم مُلاَثِیْم نے ایسے محض کوان خوش نصیب لوگوں میں ذکر فر مایا جنھیں اللہ تعالی قیامت کے روز اپنے عرش کا سابی نصیب کرے گا، جبکہ اُس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سابینہیں ہوگا۔

آپ مَالَيْكُمُ كاارشاد ب:

« سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ»

''سات افراد ایسے ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ اپنے ( عرش کے ) سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے (عرش کے ) سائے کےعلاوہ کوئی اور سامیہ نہ ہوگا۔''

ان میں سے ایک وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا: « وَرَجُلٌ ذَكُرَ اللّٰهَ خَالِیّاً فَفَاصَتْ عَیْنَاهُ »

'' وہ آ دی جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا تو اُس کی آنکھوں سے آنسونکل آئے ۔''® اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کواپنی خثیت نصیب فر مائے ۔اور ہمیں نجات کا سبب بننے والے

میں میں میں ہوئی ہوئے ہوئی ہے۔ ای طرح گنام امور پڑھمل کرنے کی توفیق دے۔ ای طرح گناہوں کا کفارہ بننے والے اور درجات میں بلندی کا ذریعہ بننے والے امور کو بھی اختیار کرنے کی توفیق دے۔

دوسرا خطبه

معزز سامعین! آیئے اب حدیث کے آخری حصے کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں نبی مَثَافِیْمُ نے ان تین امور کا

ذ کر فرمایا جوانسان کی ہلا کت و ہربادی کا سبب بنتے ہیں ۔ والعیاذ باللہ

المهلكات: بلاكت كاسبب بننے والے امور:

نى كريم مَا يَعْنِمُ نے ہلاكت كاسب بنے والے تين امور ذكر فرمائے:

🛈 لا کچ جس کو بورا کیا جائے

🕈 خواہش جس کی پیروی کی جائے

🕝 آ دمي کي خود پيندي

 (شعّے) ہے مرادیہ ہے کہ جو چیز انسان کے پاس نہ ہووہ اس کے حصول کا لا کچ کرے۔ اور جو چیز اس کے پاس ہووہ اس میں بخیلی اور کنجوس کا مظاہرہ کرے ۔ مال سمیٹنے کی شدیدحرص اورخرچ کرنے میں انتہا کی کنجوسی۔ إس كورسول اكرم من اليل في مبلكات ميسب سے يهلے ذكر فرمايا -

الیالالح انسان کیلئے یقینا تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ حلال وحرام کا لحاظ نہیں کرتا ، بلکہ ہرصورت میں اپنے لالح کو بورا کرنے کی دھن میں مگن رہتاہے۔

حضرت جابر بن عبدالله فئ الله عن بيان كرتے بين كه رسول الله مَالْ اللهُ عَلَيْم في ارشاد فرمايا:

« اِتَّقُوا الظُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنُ كَانَ قَبْلَكُمُ ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَانَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ $^{f \odot}$ 

" تم ظلم سے بچتے رہنا ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا۔ اور لا کچ سے بھی بیچے رہنا ، کیونکہ اس لالچ نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ لالچ نے انھیں خون بہانے (قتل کرنے ) اور اپنے محارم کوحلال کرنے پر آمادہ کیا۔''

اس طرح آپ مَا يُعَلِمُ فِي ارشاد فرمايا:

« إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخُلِ فَبَخِلُوا ، وَأَمَرَهُمُ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوا ، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا»

کفارات، درجات، منجیات اور مهلکات کی ۱۹۳۳ '' تم لا لچے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس لا لچے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ۔ لا لچے نے انھیں تنجوی کرنے

كاتكم ديا، تو انھوں نے تنجوس كى ، لا لچے نے انھيں قطع حرى كاتكم ديا تو انھوں نے قطع حرى كى ۔ اور لا لچے نے انھيں

گناه کا حکم دیا تو انھوں نے گناه کا ارتکاب کیا۔'<sup>©</sup> ان دونوں حدیثوں ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لاچ 'کس قدر بری بلاہے!

اورال کچ کی تعلینی کی وجہ ہے ہی رسول ا کرم مَناتِیم اُنے ارشاد فر مایا کہ

 $^{\circ}$  ﴿ لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا  $^{\circ}$ ''کسی بندے کے دل میں لالچ اور ایمان ( دونوں ) بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ۔'' یعنی اگر ایمان ہے تو لا کچ

نہیں اور اگر لا کچ ہے تو ایمان نہیں ۔ اور الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿وَمَنْ يُوقَ شُخَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ® "اورجس مخص کوایے نفس کے لالچ سے بچالیا جائے توایسے ہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔" 🗗 دوسری مہلک چیز وہ نفسانی خواہش ہے جس کی امتباع کی جائے ۔ یعنی اگر کوئی مخض اپنے نفس کو ہی معبود

بنا لے اور ہمیشہ نفسانی خواہشات کے بیچھے پڑار ہے تو وہ یقیناً تباہی اور بربادی سے دو چار ہوگا۔ خواہشات ِنفس کی پیروی کرنے والے مخص اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ، بلکہ وہ جانوروں ہے بھی بدتر ہوتا ہے۔

الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ اَرَءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ اَفَائْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۞ اَمْ تَحْسَبُ اَنَ آكَفَرَهُمْ

يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَعْقِلُوْنَ إِنْ هُمُ إِلَّا كَالَا نُعَامِ بَلْ هُمُ اَضَلُّ سَبِيًّلا  $ightarpoons^{\circ}$ '' بھلا آپ نے اس پرغور کیا جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا رکھا ہے؟ کیا اس کو ( راہ راست پر لانے كى) ذمەدارآپ بن سكتے ہيں؟ يا آپ خيال كرتے ہيں كەان ميں سے اكثر سنتے اور سجھتے ہيں؟ يوتو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔''

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے نفسانی خواہشات کے پیروکارکوسب سے بڑا ممراہ قرار دیا ہے۔ سنن النسائي :3110 وصححه الألباني

سنن أبى داؤد :1700 - وصححه الألباني 16: 64 التغابن 64

الفرقان25: 44-43

کفارات، در جات، منجیات اور مهلکات کی سوی ۱۹۳۳

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَ مَنْ أَضَلُ مِمْنِ اتَّبَعَ هَوْلُهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ﴾ •

'' اوراس سے زیادہ گمراہ کون ہوسکتا ہے جواللہ کی ہدایت کو جھوڑ کر محض اپنی خواہش کے چیجھے لگا ہوا ہو؟'' لہذا اپنی نفسانی خواہشات کے بیچھے لگنے کی بجائے انسان کواللہ رب العزت کی تعلیمات برعمل کرنا جاہئے۔ جولوگ اپنے آپ کونفسانی خواہشات کے پیچھے لگنے سے بچا لیتے ہیں تو اللہ تعالی ایسے ہی لوگوں کے متعلق فراتا ہے : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى 🌣 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُوٰى﴾ ® '' ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کوخواہش ( کی پیروی کرنے ) ے روکتار ہاتو اس کا ٹھکا نا جنت ہی ہے۔''

الله تعالی ہم سب کونفسانی خواہشات کی اتباع کرنے سے محفوظ رکھے۔

🗗 تیسری مہلک چیز ہے: خود پسندی میں مبتلا ہونا

جي ٻال ، اينے حسن و جمال ، يا خوبصورت لباس ، يا مال ودولت ، يا ذ ہانت وفطانت كي بناء پرخود پيندي ميں مبتلا ہونا بھی انسان کیلئے مہلک اور تباہ کن ہے۔

سب سے پہلے جوخود پسندی کا شکار ہوا وہ اہلیس ہے۔ چنانچہ جب اس نے اللہ تعالی کے حکم پر آدم علاظ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالی نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا:

﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾" بين اس سي بهتر مول"

تو نتیجه کیا لکا؟ الله تعالی نے فرمایا: ﴿ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴾ ©

'' تُو اس ( جنت ) ہے نکل جا ، کیونکہ تو مردود ہے۔''

اِس سے ثابت ہوا کہ خود پسندی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اور اس کا انجام بہت براہے۔

سورۃ الکہف میں اللہ تعالی نے دوآ دمیوں کا قصہ بیان فرمایا ہے ، جن میں سے ایک کو اللہ تعالی نے دو ہاغ عطا کئے تھے ، ان کے گرد تھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی۔ بید دونوں باغ اپنا بورا کھل لائے اور بارآ ور ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ۔اس کے علاوہ اللہ تعالی نے ان کے پیچوں چج نہر بھی جاری کر دی تھی ... یہ اللہ تعالی کی اس پر بڑی نعتیں تھیں جن پر اسے اللہ تعالی کا شکر گزار ہوتا چاہے تھا کیکن وہ خود پہندی کا شکار ہو گیا اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا: کفارات، درجات، منجیات اور مهلکات کی ۱۹۵۵

﴿ اَنَا اَكُفُرُ مِنْكَ مَأَلًا وَ اَعَزُ نَفَرًا  $^{\odot}$ 

'' میں جھے سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں۔''

اس کے علاوہ اسے قیامت پر بھی یقین نہ تھا۔ چنانچہ اپنے مال ودولت کی بناء پر اِس خود پسندی نے اسے

ہلاک کردیا۔اللہ تعالی فرماتاہے:

﴿ وَٱحِيْطَ بِعُمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآ ٱنْفَقَ فِيْهَا وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكَ بِرَبِي ٓ اَحَدًا ﴿ وَ لَمْ تَكُنَ لَهُ فِئَةً يَنْصُرُونَهُ مِنَ دُونِ اللهِ وَ مَا كَانَ

'' باغ کے بیکے بھلوں کوعذاب نے آگھیرا۔اور جتنا وہ باغ پرخرچ کر چکا تھا اس پراپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا۔وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا۔اب وہ کہنے لگا: کاش! میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنایا

ہوتا۔اللہ کےسوا کوئی جماعت الیمی نے تھی جواس کی مدد کرتی اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کرسکا۔'' خلاصہ بیہ ہے کہ خود پسندی کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔

نبی کریم مَثَاثِیَمُ کا ارشادگرا می ہے:

« بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ ، إِذَا خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلُجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » <sup>©</sup>

'' ایک آ دمی اینے لیے لیے بالوں کو تنگھی کئے ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہاتھا اورخود پندی میں مبتلا تھا ، اسی دوران اچا تک الله تعالی نے اسے زمین میں دھنسا دیا ۔ پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔'' اس حدیث میںغور فرمائیں کہ بیآ دمی اپنے حسن و جمال اورخوبصورت لباس کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو

كيا\_ چنانچ الله تعالى نے اسے زمين ميں دهنسا ديا - والعياذ بالله آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو انسان کی تباہی

وبربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

43-42:18 الكهف 18

🗩 صحيح البخارى: 5789 ، صحيح مسلم: 2088

① الكهف18 :34



# وه اعمال جولعنت كا موجب بنتے ہیں!

اجم عناصرِ خطبه:

() 'لعنت' كامفهوم'

🕜 لعنت كا موجب بننے والے اعمال كا تذكرہ

🕝 وہ خوا تین جن پر لعنت پڑتی ہے

يهلا خطبة

محتر محضرات!

جب الله تعالی نے فرشتوں کو جناب آ دم ملائظ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو کہ جنوں میں سے تھا ،لیکن کثرت عبادت کی بناء پر فرشتوں میں گھل مل جاتا تھا ،اللہ تعالی نے اس سے وجہ یوچھی تو کہنے لگا: مجھے تو نے آگ سے بیدا کیا ہے جبکہ اس کو (آدم ملاظ کو )مٹی سے پیدا کیا ہے ، یعنی میں اس سے افضل اور بہتر ہوں ، میں کیوں اس کے سامنے تجدہ کروں؟ چنانچیہ اللہ تعالی نے اسے جنت  $^{\odot}$ نكل جانے كاتھم ديا اور فرمايا: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّغْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ  $^{\odot}$ 

"اور تجھ برلعنت ہے قیامت کے دن تک ۔"

یوں ابلیس سب سے پہلے اللہ تعالی کی لعنت کامستحق تھہرا۔

آئے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ لعنت کے کہتے ہیں؟

عربي زبان كمشهور ماهرابن منظور لسان العرب ميس كهتم بين:

﴿ وَاللَّعْنُ : اَلْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ مِنَ الْخَيْرِ ، وَقِيْلَ : اَلطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ مِنَ اللَّهِ ﴾

یعن العنت 'خیر و بھلائی سے دور کرنے اور دھ کارنے کا نام ہے۔ اور پیجمی کہا گیا ہے کہ لعنت 'الله تعالی

ہے دور کرنے اور دھتکارنے کو کہتے ہیں۔

اورمفسرین الله تعالی کے فرمان ( لَعَنَهُ اللهُ ) كامعنى يول كرتے بين : الله تعالى نے اسے اپني رحت سے دور کردیا، اسے بھٹکار دیا اور اسے ذلیل وخوار کیا۔

① الحجر 15:35

گویالفظ ٔ لعنت ' کا مطلب ہے: اللہ تعالی کی رحمت سے دور کرنا ، پھٹکارنا اور ذلیل وخوار کرنا۔

اور جس کواللہ تعالی اپنی رحمت سے دور کردے اور اسے ذکیل وخوار کرے وہ' ملعون' کہلاتا ہے۔

اور اس میں کوئی شکنہیں کہ جو شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے ، جس پر اللہ کی پھٹکار پڑے تو اس

کیلیے ونیا وآخرت میں سوائے ذلت ورسوائی کے اور کچھنمیں ۔ والعیاذ باللہ

آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ۔ان شاءاللہ ۔ یہ بیان کریں گے کہ اللہ کی لعنت و پھٹکار کن لوگوں پر پڑتی ہے اور کون بد بخت لوگ اس کے مستحق ہوتے ہیں؟ اور کو نسے اعمال اس کا موجب بنتے ہیں؟

● شرک اوراس کے وسائل سب سے پہلے جوعمل اللہ تعالی کی لعنت کا موجب بنتا ہے اورجس کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے وہ ہے

شرک اوراس کے تمام وسائل ۔

حضرت عائشہ منی الدُمُنا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول الله مَالَّیْنِمُ مرض الموت میں مبتلا تھے ، تو اسی دوران آپ مَلْ اللَّهُ فِي مَتعدد بارارشاد فرمایا:

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَاراى ، إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

'' یہود ونصاریٰ پراللہ کی لعنت ہے جنھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوسجدہ گاہ بنالیا تھا۔'' پھر سیدہ عائشہ ٹئانٹیئائے فرمایا:'' اگر بہ بات نہ ہوتی تو آپ مُلافیظ کی قبر کو ظاہر رکھا جاتا ۔کیکن اس بات کا

خدشہ تھا کہ کہیں اسے تجدہ گاہ نہ بنالیا جائے ۔''<sup>©</sup>

اِس حدیث سے ثابت ہوا کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر شرک کرنا اللہ کی لعنت کا موجب ہے۔ اور جولوگ قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے بُرے لوگ ہوتے ہیں ۔ جیسا کہ سیدہ

عا كثه مخىٰ الدُعْظَ بيان كرتى ہيں كەسىدە ام حبيبه منی الدُمْظُ اور سيدہ ام سلمه منی الدُمْظُ الله منافقیم كے سامنے ذكر كيا كەنھوں نے حبشہ میں ایك گرجا گھر دیکھا جس میں تصویریں رکھی ہوئی تھیں ۔ تو آپ مُلافیظ نے ارشاد فرمایا: «أُولِئِكَ إِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ

تِلْكَ الصُّورَ ، أُولِيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ» ۗ

'' ان لوگوں میں جب کوئی نیک آ دمی (یا نیک بندہ ) مرجا تا تھا تو وہ اس کی قبر پرمسجد بنا دیتے تھے اور اس ① صحيح البخارى :1330 وصحيح مسلم : 529

🕀 صحيح البخاري: 427، وصحيح مسلم:528

میں ان تصویروں کور کھ دیتے تھے۔ یہ اللہ کے نز دیک سب سے برے لوگ تھے۔''

اسى طرح رسول اكرم مَثَاثِيمٌ في ارشاد فرمايا:

«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» 

• اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ

''اس مخص پراللہ کی لعنت ہوجس نے غیراللہ کیلئے (جانور) ذبح کیا۔''

غیراللّٰہ کیلئے جانور ذنح کرنا بھی شرک ہے۔اور جو مخص میمل کرتا ہے وہ اللّٰہ کی لعنت کامستحق ہوتا ہے۔

🗗 الله اوراس کے رسول مَلْ لِیْزُم کو ایذ ایہنیا نا

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤَذُوْنَ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الاَّحِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا وَ اللَّحِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا ﴾ ©

'' وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول مُلْ ﷺ کو ایذ اپنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت برتی ہے اور اللہ نے ان کیلئے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔''

الله تعالی کو ایذ این پنچانے کی کئی صورتیں ہیں ۔مثلا یہ کہا جائے کہ اللہ کا بیٹا ہے! جبکہ اللہ تعالی اولاد سے ۔ ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿ لَقَلْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴿ تَكَادُ السَّمَوٰتُ يَتَفَطّرُنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُ الْاَرْضُ وَ تَخِزُ الْجِبَالُ هَذًا ﴿ اَكْ دَعَوُا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴾ ۞ السَّمَوٰتُ يَتَفَطّرُنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُ الْاَرْضُ وَ تَخِزُ الْجِبَالُ هَذًا ﴿ اَنْ دَعَوُا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴾ ۞

" اُن کا کہنا ہے ہے کہ رحمٰن نے بھی اولا داختیار کی ہے! یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، جس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ انھوں نے رحمٰن کیلئے اولا د کا دعوی کیا!"

یا یہ کہا جائے کہ کا ئنات کے نظام کو چلانے میں کوئی اللہ تعالی کا معاون ومددگار ہے! یا اس کا شریک ہے! جبکہ اللہ تعالی کوکسی معاون ومددگار کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِنْ طَهِيْرِ ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم: 1978 🏵 💮 الأحزاب33:

<sup>€</sup> مريم 19:88:19 سبأ34: 22- 23

الألِمَنْ اَذِنَ لَهُ ﴾ ©

''آپ کہہ دیجئے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھے ہوانہیں پکاروتو سہی ، وہ تو آ سانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں اور نہان کا ان میں کوئی حصہ ہے۔ اور نہان میں سے کوئی اللہ کا مدد گار ہے اور نہائ

کے نز دیک سفارش کام آئے گی سوائے اس شخص کے جس کے لئے وہ سفارش کی اجازت دے گا۔''

اسی طرح اللہ تعالی کو ایذ اپہنچانے کی ایک اور صورت بیہ ہے کہ کوئی بندہ زمانے کو گالی گلوچ کرے۔

نی اکرم مَنَافِیمُ کا ارشادگرامی ہے کہ الله تعالی نے فرمایا: « يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ ، أَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ »

'' ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے کہ زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ میں ہی زمانہ ہوں ، میں رات اور دن کو

جہاں تک رسول اکرم مُنافیظ کا تعلق ہے تو آپ مُنافیظ کوبھی زندگی میں اور وفات کے بعد ایذا پہنچانے کی متعد دصورتیں ہیں ۔مثلا آپ مُلاَثِیْمُ کی ذات گرامی کو گالی گلوچ کا نشانہ بنایا جائے ، یا آپ مُلاَثِیْمُ کی عیب جو کی کی

جائے ، یا آپ مُلَاثِیْلُم کی از واج مطہرات رضی الله عنهن کوطعن تشنیع کا نشانہ بنایا جائے۔ یا آپ مُلَاثِیْلُم کے گستا خانہ خاکے شائع کئے جائیں ، یا کارٹون بنائے جائیں ۔ یائسی اور طریقے سے آپ مٹافیظم کی گستاخی کی جائے ۔ نی مَالیّنیم کی حیات مبارکہ میں کفارآپ مَلِیّنیم کوایذا پہنچاتے تھے۔ زبانی بھی اورجسمانی بھی۔ زبان سے 

رہ آپ مُل فَیْم کو ایذ ا پہنچاتے تھے جس کے واقعات حدیث وسیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ كفار كے علاوہ منافق بھي آپ مَالِيَّامُ كو ايذا پہنچاتے تھے۔جيسا كه الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤذُونَ النَّبِيِّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنُ خَيْرِلَّكُمْ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤمِنُ لِلْمُؤمِنِيْنَ وَ رَحْمَةُ لِلَّذِيْنَ امْنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ يُؤذُوْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابْ اَلِيْمْ lacksquare

''اوران ( منافقوں ) میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کوایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا ہلکا ہے! آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمھارے لئے خیر کی باتیں سنتا ہے ، اللہ پریقین رکھتا ہے ، مومنوں کی باتوں پر بھروسہ کرتا ہے اور تم میں سے ایمان والوں کیلئے سرایا رحمت ہے۔ اور جولوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کیلئے

> رردناک عذاب ہے۔'' ٠ صحيح البخاري :4826، وصحيح مسلم : 2246



خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی یا اس کے رسول مُلاہیم کوکسی بھی طریقے سے ایذا پہنچانا لعنت کا موجب ہے۔ جو مخنص بھی اللہ تعالی یا اس کے رسول مُلاَقِيْظُ کو ایذ اپہنچائے گا وہ یقیناً ملعون ہوگا۔

# 🕝 واضح دلائل اور مدایت کو چھیا نا

بعض لوگ مخصوص نظریات کے حامل ہوتے ہیں ۔ وہ اپنے ان نظریات کو برحق ثابت کرنے اور مخالف نظریات کوغلط ثابت کرنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زوراگا دیتے ہیں ۔حتی کہغلط بیانی ،جھوٹ اور دروغ گوئی سے بھی بازنہیں آتے ۔ بلکہان میں ہے کئی لوگ تو اس قدر جسارت کرتے ہیں کہ سامنے قرآن مجیداور حدیث کی متعدد كابيس ركھ ليتے ہيں ، پھر ديده دانسة قرآن وحديث كے واضح دلائل كو چھياتے يا ان كا غلطمفہوم بيان كرتے ہیں۔ایسےلوگ یقیناً اللہ تعالی کی لعنت اور دیگر تمام لعنت بھیجنے والوں کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُونَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُدَاى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنْهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ ٱولَيْكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِوْنَ  $ho^{\mathbb{O}}$ 

" جولوگ ماری نازل کردہ دلیلوں اور برایت کو چھیاتے ہیں اس کے باوجود کہ ہم اسے کتاب میں لوگوں کیلئے بیان کر چکے ہیں ،ان پراللہ تعالی بھی لعنت بھیجنا ہے اور تمام لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔'' ای طرح اس کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكَتُمُونَ مَا آئِزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِينًا أُولَئِكُ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَ لَا يُزَكِّيهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيْمُ ﴾  $^{\odot}$ 

" ب شک جولوگ الله تعالی کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچے ہیں، یقین مانو کہ بیائے پیٹ میں آگ بھررہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ ہی انھیں یاک کرے گا۔ بلکہ ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔''

كتمان حق اتنابرا كناه ب كدرسول اكرم مَنْ فَيْمُ في ارشاد فرمايا:

«مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ ، أَلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ »

" جس آ دمی سے کوئی ایس بات یوچھی گئی جواسے معلوم تھی ، پھر اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے روزال

کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔''<sup>©</sup>



ا کیے شخص شروع سے کا فرہویا وہ مرتد ہو کر کا فرہوا اور کفریر ہی اس کی موت آئی تو وہ اللہ تعالی کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ مَا تُوَا وَ هُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَئِكَةِ وَ النَّاس اَجُمَعِيْنَ ۞ خُلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴾ ®

'' بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر پر ہی مر گئے تو ان پر اللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے،ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انھیں ڈھیل دی جائے گی۔''

الله تعالی ہے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوایمان پر ثابت قدم رکھے اور کفر سے اپنی پناہ میں رکھے۔

ٱللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ

## برائی ہےمنع نہ کرنا

نیکی کا حکم دینا اور برائی ہے منع کرنا دین اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اور ہر محف پر لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے ۔

اگر اس فریضے کو چھوڑ دیا جائے اور نہ نیکی کی تلقین کی جائے اور نہ ہی برائی سے منع کیا جائے ،مسلمان انفرادی طور پریااجتماعی طور پراس فریضے سے عافل رہیں اور برائیوں کی کثرت کے باوجود وہ ان پر خاموثی اختیار کرلیں تو جولوگ ایسا کریں گے وہ اللہ تعالی کی لعنت کے مستحق ہونگے ۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِيْ ٓ اِسْرَآءِیْلَ عَلَی لِسَانِ دَاؤُدَ وَ عِیْسَی ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ١٠ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴾ ®

" بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد ( عَلَيْظِ ) اور عیسی بن مریم ( عَلِظ ) کی زبانی لعنت بھیجی عمی ۔ بیاس لئے کہ وہ نافر مانی کرتے تھے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے ۔ وہ لوگ جس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کومنع نہیں کرتے تھے۔ یقیناً وہ جو پچھ کرتے تھے وہ بہت بُرا تھا۔''

برائی کا حکم دینا اور نیکی ہے رو کنا منافقوں کا کام ہے جن کے متعلق اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ اَلْمُنْفِقُونَ وَ الْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ يَامُرُونَ بِالْمُنْكُرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ آيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ الْمُنافِقِيْنَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۞ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقِيْنَ وَ الْمُنافِقَاتِ وَ الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسُبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴾  $^{f O}$ 

'' منافق مرد ہوں یاعورتیں ، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ، برے کام کا تھم دیتے ہیں اور بھلے کام سے رو کتے ہیں ۔ اور اپنے ہاتھ ( صدقہ وغیرہ سے ) جھینچ لیتے ہیں ۔ اور وہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے بھی انھیں بھلا دیا۔ بیمنافق دراصل ہیں ہی نافرمان ۔اللہ نے منافق مردوں ،منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔وہ اٹھیں کافی ہے۔اوران پراللہ کی پھٹکار ہے اوران کیلئے دائمی عذاب ہے۔'' 🗨 قطع رحمي كرنا

حقوق العباد میں صلہ رحمی کی بردی اہمیت ہے۔ یعنی اپنے رشتہ داروں سے خوشگوار تعلقات قائم کرنا ، ان سے اچھا سلوک کرنا ، ان سے ہمدردی کرنا اور ان پر احسان کرنا ۔ اللّٰہ رب العزت نے قر آن مجید میں کئی مقامات پر صله رحمی کا حکم دیا ہے اور ان اہل ایمان کی بری تعریف کی ہے جو صله رحمی کرتے ہیں ۔ اور ان کیلئے جنت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔اس کے برعکس وہ لوگ جواپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم نہیں کرتے ،ان سے بدسلو کی کرتے اور ان پرظلم وزیادتی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنی لعنت کامستحق تھمرایا ہے۔ یعنی ان پر الله کی پھٹکار پرتی ہے اور وہ الله تعالی کی رحمت سے دور ہوجاتے ہیں۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ الْمُ أَوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَادَهُمُ ﴾ ®

'' اورتم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگرتم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد ہریا کردو اور رشتے نا طے توڑ ڈالو \_ بیونی لوگ ہیں جن پراللہ کی لعنت ہے ۔ چنانچہ اس نے ان کے کانوں کو (حق بات کو سننے سے ) بہرہ کردیا ہے اور آنکھوں کو (حق بات کو دیکھنے سے ) اندھا کردیا ہے۔''

اى طرح الله تعالى فرماتي بين: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الآرُض أُوْلئِكَ لَهُمُ اللَّغَنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ ® وه ائال بولعت كاموجب بنتے بين! "اور جولوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد تو ڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا

ہےاسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اُن پرلعنت ہے اوران کیلئے برا گھرہے۔''

🗗 تهمت لگانا

سسی خاتون پر تہمت لگانا اور اس کی عزت کو داغدار بنانا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم مُلافیظ نے اسے

سات مہلک اور تباہ کن گناہوں میں شامل فر مایا ہے۔ اور اللہ تعالی نے چار گواہوں کی مواہی کے بغیر کسی پرتہت لگانے والے شخص کیلیے ای (۸۰) کوڑوں کی سزامقرر فرمائی ہے۔اوراسے اپنی لعنت کامستحق تھہرایا ہے۔ الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَلِمَاتِ الْمُؤمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا

وَالْأَخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ <sup>©</sup>

" جولوگ یا کدامن ، گناہوں سے بے خبر ، مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ، وہ یقینا و نیا وآخرت میں ملعون ہیں۔اوران کیلئے بڑاعذاب ہے۔''

۵ شراب نوشی کرنا شراب نوشی کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور بد اِس قدر تنگین جرم ہے کہ اس کی وجہ سے

دس آ دمیوں پر اللہ تعالی کی لعنت برستی ہے۔ رسول اكرم طَائِيْمُ كا ارشاد گرامی ہے :«لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَادِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» وفي المسند : «وَآكِلَ ثَمَنِهَا» $^{\odot}$ 

"الله كى لعنت ب شراب بر، اس كے پينے والے بر، اس كے بلانے والے بر، اس كے بيجے والے بر، اس کے خریداریر، اس کونچوڑنے والے پر، جس کیلئے نچوڑا گیا اس پر، اس کواٹھانے والے پراور جس کی طرف اسے اٹھا کر لے جایا گیا اس پر۔'' منداحمہ کی روایت میں دسویں فخص کا بھی ذکر ہے۔ بعنی'' اس کی قیمت کھانے والے مخص پر بھی لعنت ہے۔''

🗗 رشوت دینا اور کینا ر شوت دینا اور لینا بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، جس کے ذریعے کسی کاحق مارا جاتا ہے اورظلم وزیادتی

کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ جو آ دمی اس کا ارتکاب کرتا ہے اس پر اللہ تعالی کی پھٹکار پڑتی ہے اور وہ اس کی لعنت کا

مستحق ہوتا ہے۔ ٠ سنن أبي داؤد :3674 وصححه الألباني ، المسند :5716 ـ وصححه الأرناؤط ① النور24:23



حضرت ابو ہریرہ میں اور سیان کرتے ہیں کہرسول الله مَالِيْظِ نے ارشاد فرمایا:

«لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكُمِ» 

(الْعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكُمِ»

''الله كى لعنت ہے فیصلے میں رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر۔''

جبکه حضرت عبدالله بن عمر و منیطنط بیان کرتے ہیں کہ

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْظُمُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي» ®

'' رسول الله مَالِيَّةُ إِلَى رشوت دينے اور رشوت لينے والے پرلعنت بھيجي۔''

ان دونوں روایات کو سامنے رکھا جائے تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہر اللہ تعالی کی بھی لعنت ہوتی ہے اور رسول اللہ منافیظ کی بھی ۔

## 🗗 سودی لین دین کرنا

سودی لین دین جاری رکھنا اللہ اور اس کے رسول مَنْ الله اور اس کے متراوف ہے۔ اور جو مخص سودی لین دین کا مخص سود کھا تا اور جو کھلا تا ہے دونوں پر اللہ کے رسول مَنْ الله اللہ اللہ عندے بھیجی ہے۔ بلکہ جو شخص سودی لین دین کا معاملہ لکھتا ہے اور جو اس کا گواہ بنما ہے وہ بھی ملعون ہیں۔ اور بیسب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔

حضرت جابر منی مذرن بیان کرتے ہیں کہ

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّيْمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ :هُمْ سَوَاءٌ » ''رسول اكرم سَلَّيْمَ نِ لِعنت بَشِيجي سود كھانے والے پر ، اس كے كھلانے والے پر ، اس كے لكھے والے پر اور اس كے دوگواہوں پر \_ اور آپ سَلَّمَةِ مَ نے فر ما يا كہ يہ سب ( گناہ كے لحاظ سے ) برابر ہيں \_''<sup>®</sup>

## 🛈 چوری کرنا

اسلام میں ہر شخص کے مال کو تحفظ حاصل ہے۔اس لئے کوئی شخص کسی بھی نا جائز طریقے سے کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرسکتا۔نا جائز طریقوں میں سے ایک طریقہ مال چوری کرنا ہے۔ بیاس قدر تنگین جرم ہے کہ ایک شخص اگر چھوٹی سی چیز بھی چوری کرے تو اس پر اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔

حضرت ابو ہررہ و تفادر بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالَيْظِم نے ارشادفر مایا:

 $^{\circ}$  لَكُنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقُطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقُطعُ يَدُهُ  $^{\circ}$ 

- الأرناؤط مسند أحمد: 9011 ، 9019 وصححه الأرناؤط
- ٠ سنن أبي داؤد: 3580، جامع الترمذي :1337 وصححه الألباني
- @ صحيح مسلم: 1598 وصحيح مسلم: 1598 وصحيح مسلم: 1687

"الله کی لعنت ہے چور پر جوایک انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور ایک رسی چوری کرتا ہے تواس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔''

# 🛭 مردوزن کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا

لعنی بول حال ، ظاہری وضع قطع اور لباس وغیرہ میں جو مرد وزن ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پرلعنت ہے۔

حضرت ابن عباس شیان نیز بیان کرتے ہیں کہ

«لَعَنَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ الْمُتَشَيِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

'' رسول الله مَا يَيْمَ في ان مردول پرلعنت بھیجی جوعورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ای طرح ان عورتوں پر بھی لعنت بھیجی جومر دوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں ۔''<sup>©</sup>

جَبَد الكِ روايت مِن ہے كہ « لَعَنَ النَّبِيُّ ثَالَيْزُ الْمُخَنَّفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ :أُخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» ®

" نبی اکرم مَا النَّامِ نے لعنت بھیجی مردوں میں سے مخنث لوگوں پر اورعورتوں میں سے مردوں کی شکل وصورت اختیار کرنے والوں پر ۔ اور آپ مَا الْمُنْتِمُ نے فر مایا کہ انھیں اپنے گھروں سے نکال دیا کرد۔''

اسی طرح حضرت ابو ہر رہ ٹئ اندئنہ بیان کرتے ہیں کہ

« لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ لَهِ وَفَى رَوَايَةً : لَعَنَ اللَّهُ \_ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ» ©

" رسول الله مَا يَرِيم في اورايك روايت ميس بي كه الله تعالى في اس مرد برلعنت بيجي جوعورت والالباس سنے ۔اوراس عورت پرلعنت بھیجی جومرد والالباس پہنے۔''

- ① صحيح البخارى: 5886 ① صحيح البخارى: 5886
  - 🕜 سنن أبي داؤد :4098 ، وصححه الألباني ـ وصحيح الجامع :9226



## 🕝 حلاله كرنايا كروانا

اسلام نے طلاق دینے کیلئے ایک قانون اور ضابطہ بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قانون اور ضابطے کی یابندی کرتے ہوئے طلاق دے تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور خاوند بیوی کے درمیان علیحدگی بڑے ہی عمدہ طریقے سے عمل میں آ جاتی ہے ۔مثلا ایک ضابطہ یہ ہے کہ جو مخص طلاق دینا جا ہتا ہو وہ بیوی کے طہر کا انتظار کرے اور پھر جماع کئے بغیروہ اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ طلاق دے۔اس کے بعد تین ماہ کی عدت گزرنے دے۔اس دوران ا بنی بیوی کواینے پاس ہی رکھے، شاید رجوع کے امکانات پیدا ہو جائیں اوران دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ اور اگر صلح نہیں ہوتی تو عدت گزرنے کے ساتھ ہی بیوی اپنے خاوند سے الگ ہو جائے گی ۔لیکن اب بھی ان دونوں کے درمیان رجوع کی ایک صورت باقی ہے اور وہ ہے نکاحِ جدید کے ذریعے۔

یہ کتنا اچھا ضابطہ ہے! لیکن اسے کیا کہئے کہ لوگ جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک ہی تجلس میں تین طلاقیں دے ڈالتے ہیں! حالانکہ اکٹھی تین طلاقیں دینا حرام ہے اور حدیث نبوی کے مطابق کتاب اللہ کو کھلونا بنانے کے مترادف ہے ۔ پھراس پرستم یہ ہوتا ہے کہ تین طلاقوں کو تین ہی شار کر لیا جاتا ہے ۔ حالانکہ وہ ایک ہی طلاق شار ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی رجوع کاحق حاصل ہوتا ہے ۔ پھر اس پر دوسراستم بیہ ہوتا ہے کہ اگر خاوند اکٹھی تین طلاقیں دینے کے بعد رجوع کرنا چاہے تو کہا جاتا ہے:نہیں ، بیناممکن ہے ، جب تک کہ بیوی کا حلالہ نه ہو! حالانکہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں ملعون ہیں اور اللہ کی پھٹکار کے مستحق ہیں۔

رسول اكرم مَالْفِيمُ كا ارشاد ہے:

« لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»  $^{\odot}$ 

'' الله كى لعنت موحلاله كرنے والے يراوراس برجس كيليے حلاله كيا جائے۔''

حلالہ کرنے والامخض ادھار لئے ہوئے سانڈھ کےمترادف ہے۔

جیما که حفرت عقبه بن عامر تن ادان بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مَالیَّیْمْ نے بوچھا:

(أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟)

<sup>🛈</sup> سنن أبي داؤد: 2078 ـ صححه الألباني

'' کیا میں شھیں ادھار پر لئے ہوئے سانڈھ کے بارے میں نہ بتاؤں؟''

اوگوں نے کہا: اللہ کے رسول ! کیونہیں ، ضرور بتایے ۔ تو آپ نے فرمایا:

 $^{\circ}$  هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ  $^{\odot}$ 

'' وہ حلالہ کرنے والا ہے۔اللہ تعالی کی لعنت ہو حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر۔''

🕜 صحابهٔ کرام شیالنیم کو برا بھلا کہنا

صحابہ کرام میں اللہ اکرم من اللہ کے شاگردان گرای تھے۔ اور اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے تھے جنھیں اس نے اپنے پیارے نبی جناب محمد منالیہ کا ساتھ دینے کیلئے چن لیا تھا۔ تمام صحابہ کرام میں اللہ کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرنا اور انھیں خیر کے ساتھ یاد کرنا ہمارے ایمان کا لازی جزو ہے۔ اور جو مخص اس کے برعس صحابہ کرام میں اللہ کی کا مرتکب ہواور انھیں برا بھلا کہتو وہ یقیناً ملعون ہے۔ اس پر نہ صرف اللہ تعالی کی پھٹکار پڑتی ہے بلکہ فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی لعنت پڑتی ہے۔

« مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ »

"جس شخص نے میرے صحابہ کرام ٹھا ایٹھ کو گالیاں دیں اس پر اللہ کی لعنت ، فرشتوں کی لعنت اور تمام

لوگوں کی لعنت ہے۔ ''<sup>®</sup>

🚳 کسی مجرم کو پناہ دینا 🛈 والدین پرلعنت بھیجنا 🗗 زمین کے نشانات کو تبدیل کرنا

ان تینوں امور کے متعلق حضرت علی ٹنگائیئز بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُلاَثِیْم نے ارشاد فرمایا:

«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ »

'' الله کی لعنت ہے اس شخص پر جوکسی مجرم کو پناہ دے۔ اور الله کی لعنت ہے اس آ دمی پر جواپنے والدین پر

لعنت بھیجے۔اوراللّٰہ کی لعنت ہے اس پر جوز مین کے نشانات کو تبدیل کردیے۔'<sup>©</sup>

جہاں تک والدین پرلعنت تھیجنے کا تعلق ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔

الألباني ماجه: 1936 ـ صححه الألباني 🛈

الطبراني في الكبير: 3/ 174، وانظر: الصحيحة للألباني: 2340

<sup>@</sup> صحيح مسلم:1978



حضرت عبدالله بن عمرو ثن هف سے روایت ہے که رسول الله مَا الله عَلَيْهُم في مرمايا:

«إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَّلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»

'' بے شک کبیرہ گناہوں میں ہے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پرلعنت بھیج۔''

« وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟» كُونَ فَخْص اين والدين يركي لعنت بهيجاب؟ تَوْ آپِ اَلْيَٰظُمْ نِهِ مِلْ اللَّهِ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ »

'' وہ کسی کے باپ کو گالیاں دیتا ہے تو اُس کے نتیج میں وہ اِس کے باپ کو گالیاں دیتا ہے۔اور وہ کسی کی

ماں کو گالیاں دیتا ہے تو وہ اِس کی ماں کو گالیاں دیتا ہے۔'' <sup>©</sup>

۵ غیر فطری طریقے سے شہوت بوری کرنا

الله تعالی نے ہر انسان میں ( حاہبے وہ مرد ہو یا عورت ) شہوانی جذبات ود بعت کئے ہیں اور انھیں پورا کرنے کیلئے اس نے نکاح کومشروع کیا ہے۔ چنانچہ نکاح کے بعد خاوند بیوی اپنے جذبات کوتسکین پہنچا سکتے

ہیں۔ اِس جائز طریقے کو چھوڑ کرنا جائز طریقے سے شہوانی جذبات کو پورا کرنے والا مخص ملعون ہے۔ رسول 1 کرم مَنَا ﷺ کا ارشادگرامی ہے: « لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ ۔ ثَلَاثًا ۔ $^{\odot}$ 

''الله کی لعنت ہے اس مخص پر جس نے قوم لوط والاعمل کیا۔'' آپ مُلاَثِیمُ نے تین بارارشاد فرمایا۔

اى طرح فرمايا: « مَلْعُونٌ مَنْ وَّقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ ، وَمَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ»  $^{\odot}$ 

'' وہ مخص ملعون ہے جو چو پائے جانور سے بدفعلی کرے۔اور دہ آ دمی ملعون ہے جوتو م لوط والاعمل کرے۔''

اى طرح فرمايا: « لَعَنَ اللَّهُ مَن وَّقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ » $^{\odot}$ 

''الله کی لعنت ہے اس پر جو چو پائے جانورسے بدفعلی کرے۔''

نيز فرمايا: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا »®

'' وہ مخص ملعون ہے جس نے اپنی بیوی کی دہر میں برفعلی کی۔''

@ النسائي في الكبرى: 7299

① البخاري ، الأدب باب لا يسب الرجل والديه :5973مسلم : الإيمان باب الكبائر وأكبرها:90

البخاري في الأدب المفرد: 892، النسائي في الكبرى: 7297

<sup>@</sup> مسند أحمد :1875 وحسنه الأرناؤط

<sup>@</sup> سنن أبي داؤد :2162 وحسنه الألباني

#### • مسلمان بھائی پراسلحہ تان لینا! • مسلمان بھائی پراسلحہ تان لینا!

. جناب ابوالقاسم طُلِّيْنِ كا ارشاد گرامی ہے: « مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ» <sup>©</sup>

'' بوق تعقیق اینے بھائی پرلوہا تان لے تو فرشتے اس پرلعنت جھیجے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ خواہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔''

🗗 اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا

ابن عباس می الله می الله می ان کرتے ہیں کہ رسول الله منافظیم نے ارشاد فرمایا:

« مَنِ ادَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوِ انْتَمٰى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ

'' جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی ادر کی طرف اپنی نسبت کرے ، یا وہ اپنی آ زادی کو آ زاد کرنے والوں کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔''

لاده می اوری طرف مسوب تر ہے تو اس پر اللہ کی مرسلوں کی اور تمام تو توں کی مست ہے۔ کہ مدینہ منورہ میں جرم یا ظلم کرنا یا مجرم یا خلالم کو پناہ دینا

نِي كَرِيمُ طَالِيَٰ إِلَى ارْشَادِفُرِما يا: «اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أَخْدَتَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدُلًا» 

( يا اس من جرم كرتا يا مجرم كو پناه ديتا ہے ( يا اس من جرم كرتا يا مجرم كو پناه ديتا ہے ( يا اس

مدینہ خورہ بیر سے ور بک رم مرتیب ہے۔ ہمد ہوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ میں بدعت کوا یجاد کرتا یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے ) تو اس پر اللہ تعالی کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔اللہ

تعالی اُس سے قیامت کے روز کوئی نفل یا فرض عبادت ( یا کسی قتم کا فدیہ ) قبول نہیں کرے گا۔''

# 🗗 غداری کرنا

نِي كُرِيمُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللللللل

﴿ دِمُهُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدُهُ ، يُسْعَى بِهِا ادْنَاهُمُ ، فَهُنَّ اَحْمُو الْحُورُ الْعُورُ الْ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يُقُبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَّلَا عَدْلٌ »

@ صحيح البخاري :1870 ، وصحيح مسلم :1370 و اللفظ لمسلم

'' مسلمانوں کا عہد ایک ہی ہے ، اس کی ذمہ داری ان میں کوئی ادنی ساشخص بھی اٹھا سکتا ہے۔ (یعنی کوئی ادنی سامسلمان بھی اگر کسی کافر کو امان دے دے تو تمام مسلمانوں کو اس کی یاسداری کرنا ہوگی ) لہذا جس نے کسی مسلمان کے عہد کوتو ڑا ( غداری کی ) تو اس پر اللہ تعالی کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ۔ ایسے

 $^{\odot}$  فض ہے ( قیامت کے دن ) کسی فتم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔' $^{\odot}$ 

🗗 دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے حیار کے! رسول اکرم مَالَيْظُم كا ارشادگرامي ہے:

 $^{\circ}$  ( اَلَّذُنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكُرَ اللهِ وَمَا وَالَاهُ ، أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا  $^{\circ}$ 

'' دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب بھی ملعون ہے ،سوائے اللہ کے ذکر کے اور جوعمل اللہ کو پہند ہو، یا عالم یا متعلم ۔''

اِس حدیث کامعنی یہ ہے کہ دنیا اور اس کی ہر چیز ملعون ہے سوائے حیار چیزوں کے:

۱ ـ ذكرالله ۲ ـ بر ده عمل جوالله تعالى كو پسند مو ـ

س\_ دین کا عالم مهر دین کی تعلیم حاصل کرنے والا

آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کواپنی رحمتوں سے نوازے ۔ اور اپنی پیٹکار سے محفوظ رکھے۔ دوسرا خطبه

عزیزالقدر بھائیواور بہنو! آج کے نطبۂ جمعہ کے موضوع کو مکمل کرتے ہوئے آخر میں ہم ان خواتین کا تذکرہ کرتے ہیں جن پراللہ تعالی کی پھٹکار پڑتی ہےاور وہ اس کی لعنت کی مستحق ہوتی ہیں ۔

🖝 بعض خوا تين جن پرلعنت جميجي گئي!

🛈 حضرت عبدالله بن مسعود من الأون في مايا:

«لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، ٱلْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» <sup>©</sup>

'' الله تعالیٰ نے گود نے والی اور گدوانے والی ، چہرے کے بال اُ کھڑ وانے والی اورخوبصورتی کیلئے دانتوں کو

① صحيح البخاري :1870، وصحيح مسلم :1370ـ واللفظ لمسلم

٠ جامع الترمذي :2322، سنن ابن ماجه :4112 وحسنه الألباني

<sup>@</sup> صحيح البخارى:4886، صحيح مسلم:2125 واللفظ للبخارى

وه اعمال جولعت كاموجب بنتے بيں!

جدا کرنے والی عورتوں پرلعنت کی ہے جواس کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں۔''

اورمسلم کی روایت میں الفاظ یہ بیں: ﴿ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَّمِ صَاتِ » '' چبرے کے بال اکھاڑنے والی اور

اکھروانے والی ۔'' یعنی وہ خود اپنے چہرے کے بال اکھاڑیں یا وہ کسی سے طلب کریں ، دونوں صورتوں میں ملعون ہیں۔

« لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً»  $^{f \odot}$ '' الله تعالی نے مصنوعی بال لگانے والی عورت اور لگوانے والی عورت پر لعنت بھیجی ۔اسی طرح ( رنگ بھرنے

کیلئے ) گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر بھی لعنت بھیجی ۔'' اور سیدہ عائشہ فٹا ایکن ایکن ایک ایک انساری لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ بیار بڑ گئی۔جس کے نتیج میں اس کے بال جھڑ گئے۔ چنانچہ اس کے گھر والوں نے ارادہ کیا کہ اسے مصنوعی بال لکوا دیں۔ تو انھوں نے نبی

اكرم مَا اللهُ الْوَاصِلَةَ وَ الْهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوصِلَةَ» $^{f \odot}$ ''الله تعالی کی لعنت ہے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی عورت پر۔''

جبكه حضرت اساء بنت الي بكر ثني النظ بيان كرتي مي كه « لَعَنَ النَّبِيُّ مَٰ الْقِيْمُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوصِلَةَ» ٣ "نبي كريم مَنَا يُنْظِم نے مصنوعي بال لگانے والى اور لگوانے والى عورت يرلعنت بيجيجى -"

ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنوعی بال لگوانے والی عورت اور لگانے والی عورت دونوں پر اللہ کی

بھی لعنت ہے اور رسول اکرم مٹانیٹی کی بھی۔ 🕝 حضرت ابوامامہ منی اللہ غذیبان کرتے ہیں کہ

« أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَالَّيْمُ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجُهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُودِ»

''رسول الله مَا يَيْمُ نے اس عورت پرلعنت بھیجی جو اپنا چہرہ نو ہے ، جو اپنا گریبان بھاڑے اور جو ہلاکت

وبربادی کا واویلا کرے۔''®

🕜 رسول الله مَثَالِيكُمُ كا ارشاد كرامي ہے: 🛈 صحيح البخارى:5933

۴ صحيح البخارى: 5934 اللباني ابن ماجه :1585 ـ وصححه الألباني 🕏 صحيح البخارى: 5936

وه اندال جولعنت کا موجب بنتے ہیں! ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ ﴾  $^{\mathbb{Q}}$  ﴿إِذَا ذَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتُ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنتُهَا الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» '' جب ایک خاونداین بیوی کواپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کردے ، پھر وہ اس پر ناراضگی کی حالت میں

رات گذار دے تو فرشتے صبح ہونے تک اس پرلعنت بھیجتے رہتے ہیں۔''

@ حضرت ابو مرريه ثن الله عن الرق من الله عن الله عن الله عن روارات المعنور)

'' رسول الله مَا يَعْمُ نے قبروں كى بہت زيادہ زيارت كرنے والى عورتوں پرلعنت جيبجى۔''

یا در ہے کہ خوا تین بھی بھار ،عبرت حاصل کرنے کیلئے قبرستان جاسکتی ہیں ، بشرطیکہ وہ با پردہ ہو کر جا ئیں اورصبر محل کا مظاہرہ کریں ۔

🕥 رسول اکرم مُلَاثِیمُ کا ارشادگرامی ہے : « سَیکُونُ فِی آخِرِ أُمَّتِی رِجَالٌ یَرْ کَبُونَ عَلٰی سُرُوجِ كَأْشُبَاهِ الرِّحَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُؤُسِهِنَّ كَأْسُنِمَةٍ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، اِلْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتُّ» ®

'' میری امت کے آخر میں ایسے لوگ ہو نگے جو کجاووں کی مانند زینوں پر سوار ہو نگے ۔ وہ مسجدوں کے درواز وں پراتریں گے ۔ان کی عورتیں نیم برہندلباس پہنیں گی ،ان کے سروں پر ایسے ہوگا جیسے دبلی تبلی اونٹنوں کی کو ہانیں ہوتی ہیں ہتم ان پرلعنت بھیجنا کیونکہ وہ ملعون عورتیں ہیں ۔''

اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شیخ البائی کا کہنا ہے کہ' کجاووں کی مانند زینوں' کے الفاظ میں گھوڑوں کی پشت پررکھی جانے والی زینوں کو جوتشبیہ دی گئی ہے کہ وہ کجاووں کی مانند ہونگی ،تو اس سےمعلوم ہوتا ہے کہان زینوں سے مراد وہ زینیں نہیں جو گھوڑوں کی پشت پر رکھی جاتی ہیں ۔ بلکہ ان سے مراد دور جدید کی ایجاد کردہ کاروں کی بڑی بڑی سیٹیں ہیں ۔ اِس کی تائید اِس حدیث کی بعض روایات میں ذکر کئے گئے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے:(یَرْکَبُونَ عَلَی الْمَیَاثِرِ) لِین (سروج) کی جگہ پر( المیاثر )کا لفظ ہے جوجمع ہے:(میثرة) کی ۔ اور اس کامعنی ہے: نرم و ملائم سِیٹ ۔ اور کارول کی سیٹیں نرم اور ملائم ہونے کے ساتھ ساتھ وسعت میں بڑے بڑے کجادوں کی مانند بھی ہوتی ہیں ۔ گویا اس حدیث میں رسول اکرم مَثَاثِیُمُ نے کاروں پرسوار ہونے والے لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو کہ مساجد کے درواز وں پراپنی کاروں سے اتریں گے۔

اور اِس دور میں ہم یہ چیز بکثرت دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نماز جعد کیلئے مسجد کے دروازوں کے قریب اترتے

① صحيح البخارى \_ بدء الخلق باب ذكر الملائكة :3237، صحيح مسلم \_ النكاح : 1736

<sup>🕜</sup> السلسلة الصحيحة: 2683

ہیں ، پھر نماز جمعہ ادا کر کے دوبارہ ان پر سوار ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر لوگ مساجد کا منہ صرف جمعہ کے روز ہی دیکھتے ہیں! یا پھر اس وقت دیکھتے ہیں جب انھیں کسی قریبی رشتہ داریا دوست کی نماز جنازہ میں

شرکت کرنی پڑے! کیونکہ ایسے لوگ نماز جنازہ کیلئے بھی کاروں پرسوار ہوکر میت کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں ، چاہے نماز جنازہ مسجد میں اداکی جائے یا جنازہ گاہ میں۔اوریہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی عورتیں نیم برہندلباس پہنتی

عاہے نماز جنازہ تھجد میں ادا ی جائے یا جنازہ کاہ میں۔اور یہی وہ ہیں۔الا ما شاءاللہ بہت کم الیی ہونگی جو مکمل پردہ کرتی ہوں گ۔

> جبکه ایک اور حدیث میں ارشاد فر مایا: دیر دیور تاریخ

« صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذُنَابِ الْبَقَرِ ، يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ ، وَيُسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، مُمِيْلَاتٌ ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَدُخُلُنَ الْجَنَّةَ

، وَلَا يَجِدُنَ رِيْحَهَا ، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا» <sup>©</sup>

'' دوقتم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کی دموں کی مانند کوڑے ہوں گے۔ اور دوسری وہ خوا تین ہیں جو ایبا لباس پہنیں گی کہ گویا برہنہ ہوں گے۔ اور دوسری وہ خوا تین ہیں جو ایبا لباس پہنیں گی کہ گویا برہنہ ہوں گی۔ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے والی اور تکبر سے مثک کر چلنے والی ہوں گی ، ان کے سراونٹوں کی کہانوں کی مانند ایک طرف جھے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی مالائکہ اس کی خوشبو پائیں گی ہے۔''

آخر میں ہم ایک بار پھر اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ۔ آمین



# اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے امور

## الهم عناصرِ خطبه:

 $\langle \! \rangle \! \rangle$ 

🛈 الله تعالی کی آیات یا آخرت کا انکار 🏵 مرتد ہونا 🗇 شرک کرنا 🎱 الله تعالی ہے کفر کرنا

﴿ قرآن مجید کے سی تھم کو نا بیند کرنا ﴿ الله کو ناراض کرنے والی باتوں کے بیجھے لگنا

﴾ اعتقادی نفاق ﴿ رسول اکرم مَالِينِهُم کی مخالفت کرنا ﴿ رسول اکرم مَالِینَهُم کی بے ادبی کرنا

🛈 ریا کاری 🕕 خلوت میں محر مات کا ار تکاب کرنا 🖫 نماز عصر کو دانسته طور پر چھوڑنا

🗇 کا ہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا 🏵 اللہ کی قشم کھا کریہ کہنا کہ فلاں آ دمی کواللہ معاف نہیں

کرے گا @ اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا

يهلا خطيه

محترم حضرات! بعض امور ایسے ہیں کہ جونیکیوں کومٹا دیتے ہیں اور اعمال صالحہ کو ہرباد کردیتے ہیں۔ ایمان والےلوگ ایسے امور سے بیچتے ہیں اوراینے ایمان اوراعمالِ صالحہ کی حفاظت کرتے ہیں۔

آیئے آج کے خطبہ جمعہ میں ایسے امور کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ، تا کہ ہم ایسے امور میں واقع نہ ہول اور ہمارے اعمال محفوظ رہیں ۔

🛈 الله تعالى كى آيات يا قيامت كے دن كا ا تكاركرنا

جو خض اللّٰہ کی آیات کا انکار کردے ، یا وہ قیامت کے دن سے منکر ہو جائے تو اس کے اعمال صالحہ کی اللہ تعالی کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔

الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَنْحُسَرِيْنَ أَعْمَالًا ١٠ اللَّذِيْنَ ضَلَّ سَعُيهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَ هُمُ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۞ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بايْتِ رَبَّهُمْ وَ لِقَآئِهِ فَحَبطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَرُنًا  $ightarphi^{ ext{O}}$ 

'' آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم شمھیں ان لوگوں کے بارے میں خبر دیں جواعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھا کیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں برکار ہو آئیں اور وہ اس مگمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کررہے ہیں ۔ یہی وہ لوگ جنھوں نے اپنے رب کی آیتوں ادراس کی ملا قات سے انکار کیا۔ اِس کئے ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔''

اس طرح فرمايا: ﴿ وَالَّذِيْنَ كُذَّبُوا بِالْيُتِنَا وَ لِقَآءِ الْاَخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ الَّا

مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ  $ho^{\mathbb{O}}$ 

'' اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے ۔ انھیں ان کے اعمال ہی کی سزا دی جائے گی۔''

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی آیات کا انکاریا آخرت کا انکار انسان کی نیکیوں کیلئے تباہ کن ہے۔

**ہ** دین اسلام سے مرتد ہونا

دین اسلام وہ واحد دین ہے جو اللہ تعالی کا پسندیدہ دین ہے۔ اوریہی دین اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول ہے۔ اِس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالی قبول نہیں فرمائے گا۔

'' بے شک دین (برحق) اللہ تعالی کے نزدیک اسلام ہی ہے ۔''

اس طرح فرمايا : ﴿ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ

" اور جو شخص اسلام کے سواکسی اور دین کا طلبگار ہوتواس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔''

الله تعالى سے دعا كرتے ہيں كہ وہ جميں إس سيح اور برحق دين پر قائم ودائم ركھے۔

جو خص دین اسلام کو چھوڑ کرکسی اور دین کو اختیار کرلے اسے' مرتد' کہا جاتا ہے ۔ اور مرتد ہونے کی گئی صورتیں ہیں ۔بعض اوقات صرف زبان کے سی بول کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے ۔مثلا وہ اللہ تعالی کو یا اس کے ر سولوں کو یا اس کے فرشتوں کو گالی گلوچ کرے ۔ اور بعض اوقات وہ اپنے کسی فعل سے مرتد ہو جاتا ہے ۔مثلا وہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو، پاکسی پھر یا درخت کے سامنے سجدہ کرے ، یا جادو کاعمل کرے ۔اوربعض اوقات وہ اینے کسی باطل عقیدے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے۔مثلا وہ بیعقیدہ رکھے کہ زنا حلال ہے۔ یا بیہ کہ نماز فرض نہیں

ہے۔ اور بعض اوقات صرف شک کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔مثلا اسے حضرت محمد مُثَاثِيمٌ کی رسالت میں شک ہو۔ یا اسے شرک کے حرام ہونے میں شک ہو۔ وغیرہ

اور کوئی مخص جونبی مرتد ' ہوتا ہے اُس کے ساتھ ہی اُس کے وہ تمام اعمال برباد ہوجاتے ہیں جو اُس نے حالت ِ اسلام میں انجام دیئے ہوتے ہیں۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ مَنْ يَرْتَهِ دِ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتُ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ  $\,$  وَ اُولَئِكَ اَصْحٰبُ النَّادِ هُمْ فِيُهَا خُلِدُونَ  $\,$  $^{f \odot}$ 

'' اورتم میں سے جولوگ اینے دین سے بلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مرجائیں تو ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہو گئے اور آخرت میں بھی ۔ اور یہی لوگ جہنمی ہوں گے ، جواس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ۔'' اسی طرح ارشاد فرمایا:

﴿ وَ مَنْ يَكُفُرُ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴾ ® '' اور جو مخص ایمان سے کفر کرلے تو اس کے اعمال غارت ہوگئے ۔اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔''

إن آيات مباركه سے معلوم ہوا كہ جو اعمال حالت ِ ايمان ميں كئے گئے وہ كفر كى طرف يلننے كى وجہ سے کالعدم ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بچھلے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں ای طرح کفری طرف بلننے کی وجہ سے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔الاب کمرند موت سے قبل سی توب کر لے اور اسلام کی طرف واپس لوٹ آئے ۔اوراس پراس کی موت آئے ،تو اس کے اعمال بربادی سے نی جائیں گے۔ 🗗 الله تعالى كى عبادت ميں غير الله كوشريك ملمرانا

'شرک' سب سے بڑا گناہ اورظلم عظیم ہے۔ اور اللہ کے نزدیک اس قدر سکین جرم ہے کہ جو مخص اِس گناہ ے تو بہ کئے بغیر مرجائے تواہے اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا اور اس کا ٹھکا نا ہمیشہ کیلئے جہنم ہوگا۔ والعیاذ باللہ اور دنیا میں 'شرک' کی بہت بڑی نحوست ریہ ہے کہ جو شخص شرک کرے اُس کے سارے اعمال صالحہ اس کی وجہ سے غارت ہو جاتے ہیں۔

> الله تعالی چند انبیائے کرام منططی کے نام ذکر کرنے کے بعد فرما تا ہے:  $\phi$ وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ $\phi^{\odot}$

'' اوراگر ( فرضًا ) بیدحفرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ بیا عمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہوجاتے۔'' اس طرح اللّٰہ تعالی امام الاَ نبیاء جناب محمد مَثَاثِیْزُم کومُناطب کرکے فرما تا ہے :﴿ وَلَقَلْ أُوْحِيَى اِلَيْكَ وَالِّي

ا في طرف العديمان امام الا عبياء جناب تمد فاليم الوفاطب مرت مرما ما ہے. ﴿ وَمُعْنَ اوْجِي إِمَامِتُ وَإِمَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَ كُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴾ ©

ویں موں میں ہوئی ہوئی۔ ''یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے (تمام نبیوں) کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے

شرك كيا توبلا شبه آپ كاممل ضائع ہوجائے گا اور يقينا آپ خسارہ پانے والوں ميں سے ہوجائيں گے۔''

ان دونوں آیات میں درحقیقت اللہ تعالی نے جناب محمد مُنَا تَشِیْم کی امت کوخبر دار کیا ہے کہ اگر انبیاء میں طلع کے اعمال شرک کی وجہ سے غارت ہو سکتے ہیں ، حالانکہ ان کا شرک میں واقع ہونا ناممکن ہے ، تو امت کا کوئی بھی فرد اگر شرک کرے گا تو اس کے اعمال بدرجہ اولی غارت اور برباد ہو سکتے ہیں۔

اسی لئے اللہ تعالی نے مشرکین مکہ کے بارے میں ارشاد فر مایا:

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ آنَ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شُهِدِيْنَ عَلَى آنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ٱولَئِكَ حَبطَتُ آعَمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمُ خُلِدُونَ﴾ ۞

حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ ۗ وَ فِي النَّارِ هُمُ خُلِدُونَ ﴾ "
" " مشركول كے لائق نہيں كہ وہ اپنے كفركى خود گواہى ديتے ہوئے الله كى مسجدوں كو آباد كريں ـ ان كے

اعمال غارت ہو چکے۔اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔'' مشرکین مکہ طواف بیت اللہ، حج اور عمرہ جیسے بڑے بڑے اعمال کرتے تھے،اس کے علاوہ حجاج کو یانی بھی

ریں مدہ واقع اللہ تاہدہ فی در ارہ سے برت بوت اللہ تھاں کے اللہ تعالی نے ان پاتھ اللہ تعالی نے ان پاتھ اللہ تھاں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے اور کا فربھی تھے۔ تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں واضح کردیا کہ ان کے اعمال ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے برباد ہو چکے۔ قیامت کے دن جب بہلوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالی ان کے اعمال کو ہوا میں اڑتے ہوئے جھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح اڑا دے گا اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔

الله تعالى فرما تا ہے: ﴿ وَقَدِمُنَاۤ إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنْتُودًا ﴾ 
"اورانھوں نے جو جواعمال کئے تھے ہم آھیں اڑتے ہوئے باریگ ذروں کی طرح (بے حیثیت) کردیں گے۔"

☑ اللہ تعالی سے کفر کرنا
 جو شخص اللہ تعالی کو نہ مانتا ہو، وہ چاہے جتنے مرضی رفاہی اور خیراتی کام کرے ، اس کے ان کاموں کی اللہ

پ ، کے نز دیک کوئی حیثیت نہیں ۔ جب تک کہ وہ اللہ تعالی پرسچا ایمان نہ لائے ۔



الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ مَعُلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ نِ اشْتَذَّتْ بِهِ الرِّيْمُ

فِيْ يَوْمِ عَاصِفٍ كَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلَى شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَٰلُ الْبَعِيْدُ  $^{igotplus}$ 

'' ان لوگوں کی مثال جنھوں نے اپنے رب سے کفر کیا ، ان کے اعمال اُس را کھ کی مثل ہیں جس پر تیز ہوا آ ندھی والے دن چلے ۔ جوبھی انھوں نے کیااس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے۔ یہی وُور کی گمراہی ہے۔''

یعنی آندھی اور تند وتیز ہوا چل رہی ہوتو وہ را کھ کواڑ ا کرلے جاتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ای طرح کا فروں کے اعمال کی بھی قیامت کے دن کوئی حیثیت نہ ہوگی اور انھیں ان کا کوئی اجروثواب نہیں ملے گا۔

🗗 قرآن مجید کے سی حکم کونا پیند کرنا

قرآن مجید کو یا اس کے کسی حکم کو نا پیند کرنا اعمال صالحہ کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ أن سزاؤں كونا پيند كرتے ہيں جواللہ تعالى نے بعض مجرموں كيلئے مقرر كى ہيں ،مثلا چور كا ہاتھ كا ثنا ، قاتل كوقصاص میں قتل کرنا ، زانی کو کوڑے مارنا وغیرہ ۔اس طرح بعض خواتین حجاب کے حکم کونا پیند کرتی ہیں اور اسے آزاد کی نسوال پرحمله قرار دیتی ہیں!

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كُرِهُوا مَأَ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمُ ﴾ ©

" بي إس لئے كه جو كچھ الله نے نازل كيا تھا ، اسے انھوں نے نا گوار سمجھا - چنانچي الله نے ان كے اعمال ضائع کردیئے۔''بعنی ان کے نیک اعمال مثلا صلدرحی ، حجاج بیت اللہ کی خدمت وغیرہ کو برباد کردیا۔

🗗 اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا اوراس کی رضا کو نا پسند کرنا

جو خض ایسی باتوں کے بیچھے لگ جائے جو اللہ تعالی کو ناراض کرنے والی ہوں ، یا وہ اُس راہ پر چل پڑے جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہو ۔ اور وہ اللہ کی رضا کو نا پیند کر ہے اور اس کی قضاء وقدر پر اعتر اضات کرے تو الله تعالی اس کے اعمال صالحہ کوضائع کردیتا ہے۔

الله تعالی کا فرمان ہے:

 $\phi$ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَأَ ٱسُخَطَ اللَّهَ وَكُرهُوا رَضُوَانَهُ فَأَحْبَطَ ٱعْمَالَهُمُ

" بيه إس كئے كه وہ اليي بات كے بيچھے لگ كئے جس نے الله كو ناراض كرديا اور انھوں نے اس كى رضا كو

ناپند کیا، تواللہ تعالی نے ان کے اعمال ضائع کردیئے۔''

ائلل صالح کر باد کرنے والے امور کی کھی ہے گاہ کا اسلام کا کہ کہ اسلام کا کہ کا کا کہ

🗗 اعتقادی نفاق جوآ دمی ظاہر آ مسلمان ہونے کا دعوی کرتا ہواور اینے دل میں کفر چھیائے ہوئے ہواور خفیہ طور پر کفار سے

تعلقات ہموار کرتا ہواور ظاہری طور پرمسلمانوں ہے بھی دوتی کا اظہار کرتا ہو، تو اُس کا پیاعتقادی نفاق اس کے

اعمال کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔

الله تعالى نے سورة المائدہ میں اہل ایمان کو یہود ونصاری کو دوست بنانے سے منع فرمایا ۔ اس کے بعد منافقوں کے طرزعمل کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ فَتَدَى الَّذِيْنَ فِنِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَادِعُونَ

فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشَى أَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةً  $lacktright \Phi^{\mathbb{O}}$ '' آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی ( یہود ونصاری ) میں دوڑ دھوپ کرتے

پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ پڑ جا کیں۔'' یہ منافق ایک طرف یہود ونصاری سے خفیہ تعلقات قائم کرتے تھے ،تو دوسری طرف قسمیں کھا کرمؤمنوں

سے کہتے تھے کہ ہم تھارے ساتھ ہیں!

چِنانچِ الله تعالى نے فرمایا: ﴿ وَ يَقُولُ الَّذِيْنَ امْنُوٓا اَهَوُلَاءِ الَّذِيْنَ اقْسَمُوْا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوْا خُسِرِيْنَ  $oldsymbol{\Psi}^{ exttt{O}}$ " اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قشمیں کھا کر کہتے تھے کہ یقیناً وہ

تمھارے ساتھ ہیں ، ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انھوں نے بالآ خرنقصان ہی اٹھایا۔'' اسی طرح غزوۂ احزاب کے دوران بھی منافقوں نے جوطرزعمل اختیار کیا اللہ تعالی نے اس سے پردہ اٹھا دیا

اور فر مايا: ﴿ أَشِخَّةً عَلَيْكُمُ فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمُ يَنْظُرُوْنَ اِلَّيْكَ تَدُوْدُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِٱلسِنَةِ حِدَادٍ آشِحَّةً عَلَى الْخَيْر أولَئِكَ لَمْ يُؤمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمُ ۚ وَ كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا lacksquare

'' وہتمھارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں ۔ پھر جب (جنگ کا) خطرہ آن پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آئکھیں پھیر پھیر کرآپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی پرموت کی غثی طاری ہو چکی ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہوجا تا ہے تو اموال غنیمت کے انتہائی حریص بن کرتیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جوایمان نہیں

> لائے ۔ البذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کردیئے ہیں ۔ اور یہ بات اللہ کیلئے بہت آسان ہے۔''

# مرایت کے واضح ہونے کے بعد رسول مَثَاثِیْم کی مخالفت کرنا

ا یک سیا مسلمان پیارے نبی مُنافِیِّظ کی اطاعت وفرمانبرداری کرتا ہے اور وہ دانستہ طور پر آپ مُنافِیِّظ کے احکامات کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن جس شخص کے دل میں کفر ہوتو وہ جان بوجھ کر نبی کریم مُلاثِیْظ کی مخالفت کرنے پرتل جاتا ہے۔ ایسا مخص اگر کوئی نیکیاں کرتا بھی ہوتو اس کی نیکیوں کی اللہ تعالی کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ۔ اللہ تعالی اس کی نیکیوں کو ہر باد کردیتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے : ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَشَأَقُوا الرَّسُولَ مِنْ مُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَنُ يَّضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمُ  $lacktriant^{\mathbb{O}}$ 

''بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے ( دوسروں کو ) روکتے رہے اور ان پر ہدایت واضح ہوجانے بعد انھوں نے رسول من النی کا مخالفت کی ، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد

# 🗗 رسول اکرم مَثَاثِیْنِم کی ہے ادبی

اعمال صالحه كى بربادى كاسبب بننے والے امور ميں سے ايك اہم امر ہے: رسول اكرم مَثَالَيْكُم كى بے ادبى اور گتاخی ۔ کیونکہ اللہ تعالی نے آپ مُلَاثِیْم کی تو قیراور آپ کے احترام کومسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے۔اور آپ کی ہے ادبی کوحرام قرار دیا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ آپ مالی الی کی حیات مبارکہ میں آپ مالی کی کام کے ساتھ بکارنے ، یا آپ مالی کی موجودگی میں اونچی آواز میں گفتگو کرنے سے صحابہ کرام ٹن اینٹی کومنع کردیا گیا اور انھیں آپ مَنْ لِینٹی کا احترام کرنے کی تختی

> الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُول بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ © '' رسول (مُنَاتِّظُ ) کوتم اس طرح مت بلاؤ جبیها کهتم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔''

اور فرمايا : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّايْنَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بالْقَوْل كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْض أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴾®

'' اے ایمان والو! نبی کی آواز ہے اپنی آواز او نجی نه کرواور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نه کروجس طرحتم آپس میں ایک دوسرے سے بلندآ واز سے بات کرتے ہو، ورنة تمھارے اعمال برباد ہوجائیں



گے اورشمصیں اس کا احساس تک نہ ہو گا۔''

اِس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم مُناتیکا کی بے ادبی اعمال صالحہ کو برباد کردیت ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو آپ مُلَاثِیْم کی بے ادبی اور گتاخی سے بچنا جاہئے ۔ اور ادب واحترام کے تقاضوں کو بورا

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ١٠ لِتُؤمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكَرَةً وَأَصِينًا $\mathbb{P}^{\mathbb{Q}}$ 

'' یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا ،خوشخری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تا کہ ( اے مسلمانو)تم الثداوراس کے رسول پر ایمان لاؤ ، ان کی مدد کرواوران کا ادب کرو ۔ اورضبح وشام اس ( اللہ ) کی تنبیح بیان کرو۔''

### 🗗 ريا کاري

جن اعمال میں انسان کی نبیت خالص نہیں ہوتی ، بلکہ وہ ان میں ریا کاری کرتا ہے ، یا کسی دنیاوی مقصد کے حصول کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اعمال رائیگاں چلے جاتے ہیں۔

نِي كريم مَنْ اللَّهُ فِي ارشا وفر ما يا: ﴿إِنَّ أَخُو فَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ ٱلشِّورُكُ الْأَصْغَرُ»

'' مجھتم پرسب سے زیادہ خوف شرکِ اصغر کا ہے۔''

صحابهٔ کرام می النایم نے یو چھا کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟

آ بِ تَكَاثِيْرُ نَ فَرِمايا: « اكرِّيَاءُ ، يَقُوْلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَصْحَابِ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَازَى النَّاسَ : اِذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاؤُوْنَ فِي الدُّنْيَا ، فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً ؟»®

'' شرکِ اصغر سے مراد ریا کاری ہے۔اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریا کاری کرنے والوں سے کہے گا:تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤجن کے لئے تم ریا کرتے تھے، پھر دیکھو کہ کیا وہمہیں کوئی بدلہ دیتے ہیں؟''

اورابوامامہ نفاط بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی مُلَاثِیَّا کے یاس آیا اور کہنے لگا:

آپ کا کیا خیال ہے کہ جو تخص جنگ میں اس لئے شریک ہو کہ اسے اجر وثواب بھی ملے اور شہرت بھی ، تو اے کیا ملے گا؟ نبی من الفی ان فرمایا: « لا شیئی » 'اے کچھ بھی نہیں ملے گا۔''



اس آ دمی نے بیسوال تین مرتبہ کیا اور نبی مَنْ الْیُمُ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اسے بچھ نہیں ملے گا۔ پھرآ ب مُلاثِیم نے فرمایا:

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابُتُغِيَ بِهِ وَجُهُهُ»

'' بے شک اللہ تعالی کوئی عمل قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جو خالص ہواور اس کے ساتھ اللہ کی رضا کو طلب کیا گیا ہو۔'<sup>©</sup>

جو خص لوگوں کو دکھلانے کیلئے اور ان سے اپنی تعریف سننے کی خاطر مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالی پچھ بھی اجروثواب نہیں دیتا۔ بلکہ اس کے عمل کوضائع کردیتا ہے۔

ارثاد بارى تعالى ٢ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَل صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلْ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَىْءٍ مِّمًا كَسَبُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ $^{\odot}$ " مومنو! اپنے صدقات (وخیرات) کواحسان جتلا کر اور ایذا دے کر اُس شخص کی طرح برباد نہ کرو جولوگوں کو دکھانے کیلئے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ۔ تو اُس (کے مال) کی مثال اُس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اُس پر زور کا مینہ برسے اور وہ اُسے صاف کر ڈالے۔ (ای طرح) یہ (ریا کار) لوگ اپنے اعمال کا بچھ بھی صلہ حاصل نہیں کرسکیں گے۔اوراللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں د ما کرتا۔''

## 🛈 خلوت میںمحر مات کا ارتکاب

لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوکر خلوتوں میں اللہ تعالی کی محر مات کا ارتکاب کرنا نیکیوں کیلئے تباہ کن ہے۔ حضرت ثوبان مُناهَ مَرْ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مُلَاثِيْرًا نے ارشاد فرمایا : « لَأَ عُلَمَنَّ أَفُو اللَّا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضًا ، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنْثُورًا»

" میں یقینا این امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز ایسی نیکیاں لے کرآئیں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کی مانندروثن ہونگی کیکن اللہ تعالی ان کی ان نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی ما ننداڑا دے گا۔''

حضرت ثوبان منی الفرنے کہا: اے اللہ کے رسول!

ا محال صالحه کو برباد کرنے والے امور

« صِفْهُمْ لَنَا ، جَلِّهِمْ لَنَا ، أَن لَّا نَكُوْنَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ ؟»

آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے اوران کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے تا کہ ہم لاعلمی میں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوجائیں۔

َ يَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُوَانُكُمُ وَمِنْ جِلْدَتِكُم،وَيَاخُذُوْنَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُوْنَ آَبُ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُوْنَ

، وَلَكِنَّهُمُ أَقُواهٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوْهَا» <sup>©</sup> " خبر دار! وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم سے ہی ہوئگے ۔ اور وہ رات کو اس طرح قیام کریں گے جیسا

کہتم کرتے ہولیکن وہ ایسےلوگ ہونگے کہ جبخلوت میں انھیں اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی تو وہ ان

سے اپنا دامن نہیں بیا کیں گے۔'' 🗗 نمازعصر کو دانسته طور پر چھوڑنا

اعمال صالحہ کے ضیاع اور ان کی بربادی کا سبب بننے والے امور میں سے ایک امرنماز عصر کو دانستہ طور پر چھوڑ نا ہے۔ الله تعالی نے ویسے تو تمام نمازیں پابندی سے پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیکن نماز عصر کی خاص تا کیدفر مائی ہے۔

الله تعالى كافرمان ہے:﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ ﴾ ® '' تم لوگ اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو ، خاص طور پر درمیانی نماز کی اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑ ہے

> ہوا کرو۔'' ' درمیانی نماز' سے مرادعصر کی نماز ہے۔ اور حضرت بريده مُفاسِّعة بيان كرتے بين كدرسول اكرم مَالْيَقِمُ في ارشاد فرمايا:

«مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» © '' جو شخص نما زعصر کو چھوڑ دے تواس کاعمل ضائع ہو جاتا ہے۔''

🕝 نجومیوں کے یاس جانا

نجومیوں کے پاس جا کران سے اپنی کسی مشکل کاحل بوچھنا انسان کے اعمال صالحہ کیلئے تباہ کن ہے۔ رسولِ اکرم مَنَافِیْنِم کا فرمان ہے:

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْئِي لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً» ©

 سنن ابن ماجه :4245ـ وصححه الألباني في الصحيحة :505 البقرة 2:38: 23 البخارى:553

@ صحيح مسلم: 2230- صحيح الجامع للألباني: 5940

'' جو شخص کسی کا بمن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تواس کی حالیس راتوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی ۔''

«مَنْ أَتِى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ » ®

'' جو مخص کسی کابن ( علم غیب کا وعویٰ کرنے والے کسی عامل ) کے پاس جائے ، پھر اس کی باتوں کی

تصدیق کرے تو اس نے محمد مُلْاثِیْمُ پرا تارے گئے دین الٰہی سے کفر کیا۔'' 🐿 الله تعالی کی قشم کھا کریہ کہنا کہ فلاں آ دمی کو اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا

الله رب العزت غفور رحیم ، نهایت ہی مہر بان اور اپنے بندوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے ۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ پرخوش ہوتا ہے اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔اس کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔اور وہ خود فرما تا ہے کہ

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ ©

" آپ کہد دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جضوں نے (گناہوں کا ارتکاب کرکے ) اپنے اوپر زیادتی کی ہے! تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گنا ہوں کو معاف کردیتا ہے۔ یقیناً وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور بے حدمہر بان ہے۔''

جواللہ اِس قدرمبربان اورمعاف کرنے والا ہے اُس کے بارے میں کوئی شخص قتم کھا کریہ کہے کہ وہ فلال آ دمی کومعاف نہیں کرے گا ، تو یہ بات اِس قدر تنگین ہے کہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے اُس بندے کے اعمال صالحہ کو ہر ہاد کردیتا ہے۔

جندب بن الله عند بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مظافیم نے ارشا وفر مایا:

'' ایک آ دمی نے کہا: اللہ کی قتم! فلاں آ دمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالی نے کہا:

« مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَىَّ أَن لَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ ؟ »

'' وہ کون ہوتا ہے جوتتم کھا کریہ کہے کہ میں فلائ آ دمی کومعاف نہیں کروں گا؟''

« فَقَدُ غَفَرُتُ لِفُلَانِ وَأَحبَطتُ عَمَلَكَ»



" نین نے اُس فلاں کومعاف کردیا ہے اور تیرے اعمال کوضائع کردیا ہے۔" ا

آخر میں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے تمام امور سے بیچنے کی توفیق دے جو اعمال صالحہ کے ضیاع اوران کی بربادی کا سبب بنتے ہیں ۔اور وہ اپنے فضل وکرم سے ہمارے اعمال کوشرف قبولیت سے نوازے۔

دوسرا خطبه

عزیزان گرامی!

آ ہے اب نیکیوں کے ضیاع کا آخری سبب ذکر کرتے ہیں ، جوانتہا کی عکمین ہے۔ اور وہ ہے:

🔕 اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا

یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق کوضائع کرنا اور انھیں ظلم وزیادتی کا نشانہ بنانا اور ان سے معافی نہ مانگنا انسان کی نیکیوں کے ضیاع کا سبب بن سکتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ وی النظر بیان کرتے ہیں کهرسول اکرم مَن النظم نے ارشاد فرمایا:

« أَتَكْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ » "كياتم جانة موكمفلس كون موتا ب؟

صحاب كرام رُى الله عَمْ فَ جواب ديا: «الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ»

'' ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہواور نہ کوئی اور ساز وسامان ۔''

آپِ اَلَّيْمُ نَ فرمایا: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِی يَأْتِی يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِی قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَشَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِن حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَعُ وَهُذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَلَمْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ فُلِ حَنْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ فَلُوحَ فِى النَّارِ » 

طُرِحَ فِى النَّارِ » 

وَهُذَا مِنْ خَلَا النَّارِ » 

وَهُذَا مِنْ خَلَا النَّارِ » 

وَهُذَا مِنْ خَلَامِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّةُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ الل

"میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز ، روزہ اور زکاۃ لیکر آئے گا اور اس نے کسی کوگالی دی ہو گی ، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھالیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ لہذا ان میں سے ہرایک کو اس کے حق کے بقدر اس کی نیکیاں دی جا کیں گی۔ اور اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ لے کراس کی گردن میں ڈال دیئے جا کیں گے اور پھر اسے جہنم رسید کردیا جائے گا۔"

اِس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جوشخص اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرے ، پھروہ اپنی زندگی میں ان سے ان حق تلفیوں کومعاف نہ کروائے ، تو قیامت کے روز عین ممکن ہے کہ اللہ تعالی اُس کی نیکیوں کو لے کر اُن لوگوں

① صحيح مسلم:2621

میں بانٹ دے جن کی اس نے حق تلفی کی تھی ۔ پھر بھی اگر ان کے حقوق پورے نہیں ہو نگے تو اُن کے گناہوں کو إس بر ڈال دیا جائے گا اور پھراسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ والعیاذ باللہ

لبذاحقوق العباد كے سلسلے ميں كسى قتم كى غفلت نہيں برتى جا ہے ۔

حضرت ابو ہریرہ میں افر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مالی اللے انے فرمایا:

«مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيُوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَّلَا دِرْهَمْ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُحِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُحِذَ مِنْ سَيْنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» <sup>0</sup>

" جس کسی کے باس اس کے بھائی کاحق ہواس کی عزت سے یاکسی اور چیز سے 'تو وہ آج ہی اس سے آزاد ہو جائے (یعنی یا تو وہ حق اسے ادا کردے یا اسے اس سے معاف کروا لے۔) اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم ۔ اور اگر اس کے پاس نیک اعمال ہو نگے تو اس کے حق کے بقدر اس سے نیک اعمال لے لئے جائیں گے ۔اوراگرنیکیاں نہیں ہوتگی تو صاحب حق کی بعض برائیاں لے کراس پر ڈال دی جائیں گی ۔'' اس طرح نی کریم مانین کا ارشادگرامی ہے:

«مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » '' جو مخف قتم کھا کر کسی مسلمان کی حق تلفی کرے تو اللہ تعالی اس کیلئے جہنم کو واجب کردیتا ہے اور جنت کوحرام

ایک مخص نے کہا: یا رسول الله! « وَإِنْ كَانَ شَيْنًا يَسِيرًا » اگر چه کوئی ملکی سی چیز ہی كيول نه مو؟

تُو آپ مُن الْفِيمُ فِي مِن أَرَاك ،

'' اگرچه ده ایک مسواک کی چیزی کیوں نه ہو۔''®

یعنی اگر وہ جھوٹی قتم کھا کرکسی مسلمان کا حچھوٹا ساحق بھی مارے تو اللہ تعالی اس پرجہنم کو واجب اور جنت کو حرام كرويتا ہے۔ نسأل الله العفو والعافية

الله تعالی ہے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام امور ہے بیچنے کی توفیق دے جو کہ اعمال صالحہ اور نیکیوں کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى: 2449 و6534



# جنت کے محلات کس کے لیے؟

انهم عناصرِ خطبه:

🛈 جنت کی نعمتیں انسانی تصور ہے بھی بالا تر!

🕈 جنت کے محلات کا ثبوت

🕆 جنت کے محلات کا حقد ارکون؟

يبلا خطبه

محترم حضرات! الله تعالى نے اہل ایمان کیلئے اور اپنے فرمانبردار بندوں کیلئے جنت تیار کی ہے، جس میں

الی الیی نعتیں ہونگی کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ان کے متعلق کسی کان نے سنا ہے۔ بلکہ آنکھ کا دیکھنا اور کان کا سننا تو دور کی بات ، وہ تو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہیں ۔ ۔۔۔

ہارے بیارے نبی جناب محد مَثَاثِیمُ کا ارشاد گرامی ہے:

«قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَعُدَدُتُّ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتُ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ »  $^{\odot}$ 

'' الله تعالی فرما تا ہے: میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے الی نعتیں تیار کی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھنے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں پھھ نا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کے متعلق کوئی تصور پیدا

ہے، یہ ن ہاں ہے ہی ہے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہیں۔ واہے۔'' میرے بھائیواور بہنو! جنت میں زندگی ہمیشہ کیلئے ہوگی اور اس میں موت بھی نہیں آئے گی ۔ ہمیشہ کیلئے

سیرے بھا یواور بہو ؛ بست یں ریدی ہیں ہیں ہوں اور اس میں ریسے کا مہیں ہوگا ، بڑھا پا بھی نہیں آئے گا۔ ہمیشہ صحت و تندر سی ہوگا ، بڑھا پا بھی نہیں آئے گا۔ ہمیشہ کیلئے خوشحالی ہوگا ، ور بدحالی بھی نہیں آئے گا۔ ہمیشہ کیلئے خوشحالی ہوگی اور بدحالی بھی نہیں آئے گا۔

حضرت ابوسعید ثنی هذئه اور حضرت ابو ہر رہ ہی اندئو بیان کرتے ہیں که رسول الله مثل تیم نے ارشا و فر مایا:

'' جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہے گا:



ا . ﴿إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا

" " مميں يدق حاصل ہے كہتم زندہ رہو گے ،تم يرموت بھی نہيں آئے گا۔ "

٢ ـ «وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا»

''اور یہ بھی کہتم تندرست رہو گے، بھی بیانہیں ہو گے۔''

٣ - «وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا»

''ای طرح تم جوان رہو گے ، بھی بوڑ ھے نہیں ہو گے ۔''

٣- « وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا»

'' اورتم خوشحال رہو گے اور بھی بدحال نہیں ہو گے \_''<sup>©</sup>

جنت كى نعمتوں ميں سے ايك نعمت اس كے بڑے بڑے گھر اور قصور ومحلات ہيں۔ اور ہرمسلمان كى دلى تمنا ہے كہ اسے ان گھروں اور قصور ومحلات ميں سے ايك گھر اور قصر وكل ضرور ال جائے جس ميں وہ رہائش پذير ہو۔ اللہ تعالى كا فرمان ہے: ﴿لِكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا دَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفْ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفْ مَّبُزيَّةٌ تَجْرِئ مِنْ تَحْتِهَا اللهُ وَعَدَ اللهِ لاَ يُخْلِفُ اللهُ الْمِنْعَادَ ﴾ \*

'' ہاں وہ لوگ جواپنے رب سے ڈرتے تھے ان کیلئے بالا خانے ہیں جن کے او پر بھی ہنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے پنچے نہریں بہہ رہی ہیں ۔ یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔''

« دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ ، فَآبُصَرْتُ قَصْرًا »

'' میں جنت میں داخل ہوا یا میں جنت میں گیا تو میں نے سونے کا ایک محل دیکھا۔''

میں نے یو چھا: ﴿ لِمَنْ هٰذَا ؟ » ' نیکس کا ہے؟ ''

انھوں نے کہا: «لِوَجُلٍ مِّنْ قُرَيشٍ» '' يقريش كايك خص كا ب-'

تو میں نے گمان کیا کہ شایدوہ میں ہوں ،اس لئے میں نے پوچھا: وہ کون ہے؟

انھوں نے کہا: عمر بن الخطاب میں الفطاب میں الفظاب

پھر آپ مَالَيْظُ نے عمر مِنى الله کوفر مایا: « فَأَرَدتُ أَنْ أَدْخُلَهٔ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ» '' مجھے اس میں داخل ہونے سے کوئی چیز مانع نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں تمھاری غیرت کو جانتا تھا۔''

تو حضرت عمر منى الله في كها:

« يَا رَسُولَ اللهِ ! بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا نَبِى اللهِ ! أَوَ عَلَيْكَ أَغَارُ »  $^{\circ}$ 

یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے نبی! کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟''

جبكه جناب ابو مريره فى الله بيان كرتے ميں كدرسول اكرم مَالْ الله الله الشاد فرمايا:

«بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ ، فَإِذَا امْرَأَهُ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ »

'' میں سویا ہوا تھا ، اسی دوران میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں ۔ پھر میں اچا تک دیکھتا ہوں کہایک خاتون ایک محل کی ایک جانب وضو کر رہی ہے۔''

تومیں نے کہا: (لِمَنْ هلدًا الْقَصْرُ؟) "مكل كيل ہے؟"

فرشتوں نے جواب دیا کہ بی عمر بن خطاب ینی الدائر کیلئے ہے۔ چنانچہ مجھے عمر میں الدائر کی غیرت یاد آگئی اور

میں وہاں سے پیٹھ پھیر کرچل دیا۔''عمر ٹئائنئز (بین کر) رونے لگے اور کہا:

( أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ) يا رسول الله! كيا مِن آپ برغيرت كھا وَل گا؟ $^{f \odot}$ 

ید دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جنت کے قصور ومحلات موجود ہیں ۔

ان محلات میں داخل ہونا اور ان میں رہائش پذیر ہونا ہرمومن اور ہرمومند کی آرزو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے

کہ جو مخص جنت میں داخل ہوجائے گا وہی درحقیقت کامران وکامیاب ہوگا۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ لاَ يَسْتَوِىٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآيُزُوْنَ  $\Theta^{\mathbb{Q}}$ 

'' جہنم والے اور جنت والے برابرنہیں ہیں ۔ جنت والے ہی کامیاب ہونگے۔''

اس طرح فرمايا: ﴿ فَمَنْ ذُحْزِحَ عَنِ النَّادِ وَ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَازَ ﴾ ®

'' پس جس شخص کوجہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہی کامیاب ہوگا۔''

اوراس کئے فرعون کی بیوی نے اللہ تعالی سے بیدعا کی تھی: ﴿ رَبِّ ابْنِ لِنَ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

وَنَجِنِيُ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِيُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴾ ®

🕏 صحيح البخارى:3242 ، صحيح مسلم:2395

① صحيح البخارى: 5226 و7024، صحيح مسلم: 2394

'' اے میرے رب! میرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے ممل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے دے۔''

سوال بیہ ہے کہ جنت کے بیقصور ومحلات کن لوگوں کیلئے تیار کئے گئے ہیں؟ اور وہ کون لوگ ہیں جوان میں ر ہائش پذیر ہونے کے حقدار ہیں؟ اور وہ کو نسے اعمال ہیں کہ جن کے سبب اللہ تعالی مومنوں کیلئے جنت میں گھر بنا دیتاہے؟ یہی آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔

تو آیئے ان حضرات کا تذکرہ کرتے ہیں جنھیں اللہ رب العزت اپنے فضل وکرم کے ساتھ جنت کے محلات نصیب کرے گا۔ اللهم احعلنا منهم ۔ اس طرح ان اعمال کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کے سبب الله تعالی اینے بندوں کیلئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔

🛈 الله تعالى برايمان لانے والے اور رسولوں كى تصديق كرنے والے

حصرت ابوسعيد الحدري في مداء بيان كرت بين كدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله ما

«إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاؤُونَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوقِهِمْ كَمَا يَتَرَاؤُونَ الْكُوْكَبَ الدُّرِّتَّ الْغَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمُ»

'' بے شک اہلِ جنت اپنے اور بالا خانے والوں کو بوں دیکھیں گے جیسا کہتم مشرق یا مغرب کے افق پر حمکتے اورغروب ہوتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو۔ بیاس لئے ہوگا کہان کے درجات میں تفاضل ہوگا۔''

صحابة كرام ثن الله في كما: «يَا رَسُولَ اللهِ إتِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ»

اے اللہ کے رسول! وہ یقینا انبیاء کے گھر ہو نگے جہاں کوئی اورنہیں پہنچ سکے گا؟

تو آپ مَالْقِیْظُ نے فرمایا:

« بَلَى وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِه ، رِجَالٌ آمَنُوْ ا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوْ ا الْمُرْسَلِيْنَ » <sup>©</sup>

'' کیوں نہیں ، اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ گھر ان لوگوں کے ہونگے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنھوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔''

الله پرایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی ہی کوساری کا ئنات کا خالق وما لک مانیں ، اسی کورازق تستجھیں اور اسی کو مدبر الامورتصور کریں ۔اسی کو' داتا' اسی کو حاجت روا اورمشکل کشا ، اسی کونفع ونقصان کا مالک، اسی کو بگڑی بنانے والا ، اسی کو دشکیر اور اسی کو نخوث اعظم 'تشجھیں ۔ پھراپنے دل کی گہرائیوں سے اس کومعبود برق

① صحيح البخارى:3256 ، صحيح مسلم:2831

تشلیم کریں، اس کیلئے تمام عبادات بجالا ئیں اور اس کی عبادت میں کسی کوشریک نہ بنا ئیں ۔ اس کی تعظیم کریں ، اس پرتو کل کریں ، اسی سے امیدیں وابستہ کریں ، اس کا خوف کھا ئیں ، اس کے سامنے جھکیں ، اس کے سامنے رکوع وجود کریں اور تمام عبادات میں اسے وحدہ لاشریک مانیں ۔

اور رسولوں کی تقد بی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صدق ول سے انبیائے کرام مختلظ کی نبوت پر ایمان لائیں اور انھیں اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے مانیں۔اس بات پر یقین رکھیں کہ تمام انبیاء ورسل مختلظ کو اللہ تعالی نے لوگوں کو اپنی تو حید اور دین اسلام کی طرف دعوت دینے کیلئے اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کرنے کیلئے مبعوث فرمایا۔ان پر وحی نازل کی اور وہ شری احکام اتارے کہ جن پر عمل کرکے ان کے پیروکار دنیا و آخرت کی فلاح وبہود سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔

ايمان ،اسلام ، هجرت اور جهاد في سبيل الله

یعنی جو شخص اللہ تعالی پراس طرح ایمان لائے جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے ، اس کے ساتھ ساتھ فرائف اسلام پڑمل کرتا رہے ، اللہ کے دین کیلئے دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرے ، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کا موقع آئے تو اس سے بھی پیچھے نہ رہے ، تو ایسے محض کیلئے اللہ تعالی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔

رسول اکرم مَثَاثِیْلُم کا ارشادگرامی ہے:

«أَنَا زَعِيْمٌ - وَالزَّعِيْمُ : الْحَمِيْلُ - لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ»

'' میں اس تخص کو جنت کے ادنی درجے میں ایک گھر اور جنت کے درمیانے درجے میں ایک گھر کی ضانت دیتا ہوں جومیرے اوپر ایمان لایا ، اسلام قبول کیا اور ہجرت کی ۔''

يتا هول جومير ب اوپرايمان لايا، اسلام قبول كيا اور ججرت كى - " «وَأَنَا زَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ بِنَى وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ ، وَبِبَيْتٍ فِي

وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ » ''ای طرح من این شخص کوبھی جند کرونی رہے میں ایک گھر اور جنت کے درمیانے درجے میں ایک

''اسی طرح میں اس شخص کو بھی جنت کے ادنی درجے میں ایک گھر اور جنت کے درمیانے درجے میں ایک گھر اور جنت کے اونچے بالا خانوں میں ایک گھر کی ضانت دیتا ہوں جومیرے اوپر ایمان لایا ، اسلام قبول کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔''

يھرفرمايا:



« مَنُ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمُ يَدَى عُلِلْحَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهُرَبًا يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَن يَّمُوتَ»<sup>©</sup> "جس نے بیاعمال کئے ، پھروہ خیر کے ہرعمل کوطلب کرتا رہا اور ہر برےعمل سے دور بھا گتا رہا تو اس کی موت وہاں آئے گی جہاں وہ چاہےگا۔"

اس حدیث میں غور سیجئے کہ رسول اکرم مُلَاثِیْنِ نے صرف ایمان ، اسلام ، ہجرت اور جہاد کا ہی ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیشرط بھی ذکر کردی کہ ہجرت وجہاد کرنے والاشخص ہر وقت کار خیر کا طلبگار بھی ہواور ہر برے کام سے اپنے دامن کو بچانے والا بھی ہو۔ جواس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک وہ مومن جنت کے محلات کامستحق ہے جواپی پوری زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے اندر ہر ممل خیر کا سچا جذبہ اور حرص ہواور ہر برے مل سے اپنا دامن یاک رکھتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کواس کی تو فیق دے۔

🕝 کھانا کھلا نا ،نرم گفتگو کرنا مسلسل روز نے رکھنا اور نماز تہجد پڑھتے رہنا

جی ہاں ، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے والے مخص کیلئے اللہ تعالی نے خاص طور پر جنت کے بالا خانوں کو تیار کیا ہے۔

حضرت ابو ما لك اشعرى منى الدئد كابيان بيك كدرسول الله مَا يُعْبِرُ في فرمايا:

« إِنَّ فِي الْجَنَّةِ عُرَفًا يُراى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا ، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا»

'' بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی منظراندر سے اوراندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔''

« أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَام»

" نصی الله تعالی نے اس شخص کیلئے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہو۔ "

« وَأَ لَانَ الْكَلَامَ »

" بات زی ہے کرتا ہو۔"

« وَتَابِعَ الصِّيامَ » " مسلسل روز بركمة الوب "

«وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ» ۞

'' اور رات کواس وفت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔''

سنن النسائي: ٣١٣٣ ـ وصححه الألباني

رواه احمد وابن حبان ـصحيح الجامع للألباني :2123 ورواه الترمذي:1984عن على بنحوه وحسنه
 الألا:





🕜 بيٹے کی وفات برصبر کرنا

اگراللہ تعالی کسی مومن کے لخت جگر کو واپس لے لے ، پھروہ اس پرصبر فخل کا مظاہرہ کرے ، اللہ تعالی کاشکر

ادا كرے اور (إنا لله وإنا إليه راجعون) پڑھكر الله تعالى كى تقدير پر رضامندى ظاہر كرے ـ جزع وفزع نه

کرے، واویلا نہ کرے، سینہ کو بی اور ماتم نہ کرے تو اللہ تعالی اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔

«إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبُدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَاثِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبُدِى ؟»

'' جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے :تم نے میرے بندے کے سطے کو قبض کرلیا ؟''

« فَيَقُولُونَ : نَعَمُ » " وه كت بي : بي بال ـ "

« فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟»

الله تعالى فرما تا ہے: تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کوفوت کردیا؟

( فَيَقُولُونَ : نَعُمُ ) " وه كمت إين : جي بال - "

« فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبُدِى؟ »

''الله تعالی یو چھتا ہے: تب میرے بندے نے کیا کہا؟''

« فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ »

"وه جواب دیتے ہیں کہ اس نے تیراشکر ادا کیا اور (انا لله و انا الیه راجعون ) پڑھا۔"

« فَيَقُولُ اللَّهُ : إِبْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ »

" تو الله تعالی فرما تا ہے: تم میرے بندے کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دواور اس کا نام رکھ دو: شکرانے کا

مر-"<sup>©</sup>

@ فرض نمازوں ہے پہلے یا بعد سنن مؤکدہ پڑھنا

ہمارے پیارے نبی جناب محمد مُنائیظُم فرض نمازوں سے پہلے اور ان کے بعد نقل نماز پڑھا کرتے تھے اور اس پر ہینگلی کرتے تھے۔ یعنی اسے بھی بلا عذر ترک نہیں کرتے تھے۔ بیآپ مُناٹیظُم کامعمول مبارک تھا۔ای لئے اس نماز کو'سنت مؤکدہ' کہا جاتا ہے۔اور اس نماز کو پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ بیہ ہے کہ قیامت کے روز جس آ دمی کی

① جامع الترمذي :1021 وحسنه الألباني



فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اسے نقل نماز کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔لہذا ہرمومن کو ہمیشہ یہنماز پڑھتے

ر ہنا چاہیے اور اسے دانستہ طور پر بلا عذر چھوڑ نانہیں جا ہے۔

حفرت ام حبيبه في والمنابيان كرتى الله كالدُمُ اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مَال

« مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ ثِنْتَىٰ عَشُرَةَ رَكَعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهُرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ

بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»  $^{\oplus}$ 

'' جو مخص دن اور رات میں بارہ رکعات پڑھے تو اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جا تا ہے: ظہر سے پہلے

چاراوراس کے بعد دو،مغرب کے بعد دو،عشاء کے بعد دواور فجر سے پہلے دورکعات ''

🛈 نماز جاشت پڑھنا

تقل نمازوں میں ہے ایک نماز چاشت ہے۔جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔رسول اکرم مُثَاثِیُمُ نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہر رہے ٹئاہؤر کو خاص طور پر چاشت کی دور کعتیں ہمیشہ پڑھتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی ۔اورایک حدیث میں ہے کہانسان جب صبح کرتا ہے تو اس کےجسم میں موجود تین سوساٹھ جوڑوں کی طرف ے صدقہ کرنا اس پر لازم ہوتا ہے۔ پھررسول اکرم ٹاٹیٹر نے صدقہ کرنے کی مختلف صورتیں بیان فرما کیں اور آخر میں فرمایا کہ آگر وہ چاشت کی دور کعتیں پڑھ لے تو تین سوساٹھ جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہوجا تا ہے۔اور اگر چاشت کی چار رکعتیں پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالی پڑھنے والے کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔

حضرت ابوموى ففاهد بيان كرت بي كدرسول اكرم مَنْ الْفِيِّم في ارشاد فرمايا:

 $^{\circ}$  هَنْ صَلَّى الصَّلَى الْرَبَعًا ، وَقَبْلَ الْأُولَى أَرْبَعًا ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ»

'' جو آ دمی چاشت کے وقت چار رکعتیں پڑھے اور پہلی نماز ( نماز ظہر ) سے پہلے بھی چار رکعتیں پڑھے تو اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔''

 $^{\odot}$ یا در ہے کہ اس جا شت کی نماز کو صلاۃ الاو ابین مجمی کہا جاتا ہے۔

﴿ الله كَيْ رَضًا كَيْكُ مُسجِد بنانا

روئے زمین پرسب سے افضل جگہ سجد ہے۔اور اس کی فضیلت کیلئے یہی بات کافی ہے کہ بیاللہ تعالی کا گھر کہلاتی ہے ۔مسجد بنانا اور اسے آباد کرنا بہت بوی نیکی ہے۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مساجد کو بلند کرنے ادر

جامع الترمذي 415 وصححه الألباني

<sup>🕏</sup> صحيح الجامع للألباني:7628



ان میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کو بہتر بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔

اوررسول اکرم ملافظ کاارشادگرای ہے:

« مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»

'' جو مخص الله کیلئے مسجد بنائے (خواہ وہ) پرندے کے گھونسلے کی مانندیا اس سے بھی جھوٹی کیوں نہ ہوتو اللہ

اس کیلئے جنت میں گھر بنادیتا ہے۔''<sup>©</sup>

﴿ مسجد کی توسیع کرنا

اگر کوئی مخض پوری مسجد نہ بنوا سکتا ہوتو وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی توسیع کر کے بھی جنت کا گھر حاصل کرسکتا ہے۔

حضرت عثمان بن عفان ٹئاہؤر جن دنوں اپنے گھر میں محصور تھے ، تب آپ ٹنکاہؤر نے اپنے بعض فضائل کی طرف اشارہ کرکے فرمایا تھا :

«وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طُلِيَّةُ : مَن يَّشْتَرِى هَذِهِ الْبُقْعَةَ فَيَزِيْدُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَلَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ ، فَاشْتَرَيْتُهَا فَزِدتُّهَا فِي الْمَسْجِدِ» ©

'' اوررسول الله مُنَافِيَّا نے فرمایا تھا کہ کون ہے جواس جگہ کوخریدے اور اسے مسجد میں شامل کردے ، اس کے بدلے میں اس کیلئے جنت کا ایک گھرہے۔ چنانچہ میں نے اسے خریدا اور مسجد میں شامل کردیا۔''

ا صف میں خالی جگه پُر کرنا

نماز با جماعت میں صفیں برابر کرنا نماز کو کممل کرنے میں شامل ہے۔ یعنی نمازیوں کی نماز اس وقت تک کمل نہیں ہوتی جب تک وہ صفیں برابر نہ کریں۔ اور صفیں اس وقت تک برابر نہیں ہوتی بہت بہت تک نمازی مل کرنہ کھڑے ہوں۔ اس لئے رسول اکرم مُنا اِنْ اِنْ اِن کومل کر کھڑے ہونے اور اپنے درمیان خلانہ چھوڑنے کا تھم ویتے تھے۔ صف میں خالی جگہ کو پُر کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ جو شخص اس کیلئے قدم اٹھا تا اور خالی جگہ کو پُر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔

جناب رسول اكرم مُثَاثِيْمٌ كا ارشاد ہے:

« مَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرْجَةً ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ »

① سنن ابن ماجه: 738 وصححه الألباني

مصنف ابن أبى شيبة :7 /492 ، السنة لابن أبى عاصم : 1107

جنت کالات کی کے لیے؟

'' جو مخص خالی جگہ کو پُر کرے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کردیتا ہے اور اس کیلئے جنت

میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔''<sup>©</sup>

🕑 دس مرتبه سورت اخلاص پڑھنا

قرآن مجید کی جن سورتوں کی خصوصی طور پر فضیلت ثابت ہے ان میں سے ایک سورۃ الاخلاص ہے۔ جسے رسول اکرم طافی کا نیا نافی آن العن قرآن کے تیسرے جھے کے برابر قرار دیا ہے۔ اور بیالی سورت ہے کہ جو مخص اس سے محبت کرتا ہواور اسے بار بارپڑ ھتا ہواس کیلئے اللہ تعالی جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔

رسول اکرم مَالِقُتُمُ کا ارشادگرامی ہے:

«مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ» '' جو محض مکمل سورت اخلاص دس مرتبه ریز ھے تو اللہ تعالی اس کیلئے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔''

يه من كر حضرت عمر بن خطاب تفاه عند كمني كيك : يا رسول الله! تب تو ميس بيسورت بهت زياده بره هول كا \_ تو آپ مَلْ فيظ

ن فرمایا: (اكله أنكفو و أَطْيَب )" الله اور زياده دين والا اور بهت احيها ب-" ®

میرے بھائیواور بہنو!اس عظیم الشان سورت کی محبت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔

حضرت انس ٹئاہؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری مخص مسجد قباء میں امامت کرتا تھا اور وہ جب بھی قراء ت شروع كرتا تو سورة الاخلاص ہے كرتا ، پھركوئى دوسرى سورت پڑھتا۔اور وہ ہر ركعت ميں اسى طرح كرتا تھا۔اس کے مقتدیوں نے کہا:تم ہمیشہ ای سورت کے ساتھ قراءت کی ابتداء کرتے ہو، پھرتم سمجھتے ہو کہ بیٹ مھیں کافی نہیں ہوتی ، اس لئے تم مزید قراءت کرتے ہو! یا تو تم اس کو پڑھا کرو ، یا پھراس کوچھوڑ دواور کوئی دوسری سورت پڑھا کرو۔اس نے کہا: میں اسے چھوڑنے والانہیں ، اگر شمھیں پیند ہوتو میں امامت جاری رکھوں! اور اگر شمھیں پیند نه ہوتو میں امامت ترک کردیتا ہوں! ان کے مقتدی حضرات انھیں اپنے میں سب سے بہتر سجھتے تھے، اس لئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور ان کی جگہ پر امامت کرے۔ چنانچہ جب نبی مُنافِیْظُ ان کے پاس آئے تو انھوں نے آپ مَالْقُولُم كواس كے بارے ميں بتايا۔ تو آپ مَالْقُولُم نے اس سے يو چھا:

«يَا فَكَانُ ! مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هلِذِهِ السُّوْرَةِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ ؟»

① رواه الطبراني ـ وصححه الألباني في صحيح الترغيب:505

<sup>789:</sup> السلسلة الصحيحة



"اے فلاں آ دمی ! شمصی تمھارے مقتدی جس بات کا کہتے ہیں تم اس پرعمل کیوں نہیں کرتے ؟ اور کونی چیز

ہے جوشھیں اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھنے پر آمادہ کرتی ہے؟''

تواس نے كہا: (إِنِّي أُحِبُّهَا ) ميں اس سورت (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) سے محبت كرتا موں \_

تو آپ مَنْ اللهُ أَلَيْ مُعَلِيا: ﴿ حُبُكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ ﴾

"أس سے تیری محبت نے ہی مجھے جنت میں داخل كرديا ہے۔" ©

اور جو خص اِس عظیم الثان سورت سے محبت کرتا ہے ، اس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔

حضرت عائشہ میں ایک ایک کرتی ہیں کہ نبی مُلاٹیم نے ایک آ دمی کو ایک تشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ وہ جب

ا پنے ساتھیوں کونماز پڑھاتا تو اپنی قراءت کا اختیام ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ کے ساتھ کرتا۔ پھر جب وہ لوگ واپس لوٹے تو انھوں نے نبی مُناکِیْمُ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا۔ تو آپ مُناکِیْمُ نے فرمایا:

« سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْعُ يَصْنَعُ ذَلِكَ » "اس سے پوچھو، وہ اِس طرح كيوں كرتا تھا؟"

انھوں نے پوچھا تو اُس نے کہا: « لِلَانَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَأَ نَا أُحِبُّ أَنْ أَقْراً بِهَا »

کیونکہ اس سورت میں رحمان کی صفات ہیں اور میں ان کی قراء ت کرنا پیند کرتا ہوں۔ تو نبی مُلَاثِیُمُ نے

ارشاد فرمایا: « أُخبرو هُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبَّهُ » "اسے بتا دو كه الله تعالى بھى اس سے محبت كرتا ہے -" ®

🛈 جھڑے سے اجتناب کرنا

ہمارا دین تمام مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِنْحُوةً ﴾ ٣

اور مومنوں کے درمیان آپس کے تعلقات اِس طرح ہوتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کے دین کی خاطر ایک دوسرے سے پیار ومجت کرتے ہیں۔ دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں۔

الله تعالى في أن كي إن تعلقات كويول بيان كيا ب:

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ ٣

"مومن مرداورمومنه عورتیں ایک دوسرے کے (مدد گار ومعاون اور) دوست ہوتے ہیں۔"

اور اگران کے درمیان بھی نزاع واقع ہوتو اسلام انھیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو

# (\*\* こといっと)

معاف کردیں اورا پنے بھائی کی خاطر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں ۔اورنو بت اِس حد تک نہ پہنچنے دیں کہ ان کے مابین جھگڑا ہواور وہ ایک دوسرے پرظلم وزیادتی کریں ۔معاف کرنے اور جھگڑا ترک کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔

> رسول اکرم نلافظم کا ارشادگرا می ہے: میں میں دہ مینوں نہیں جہ ہے:

«أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ... » 

(أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ... » 

(' میں اس فَخُص کو جنت کے ادنی درجہ میں ایک گھر کی ضانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھڑے

ہے اجتناب کرے ...'

ا مزاح میں بھی جھوٹ سے بچنا

ہمارا دین سیج بولنے کا حکم دیتا اور جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے۔ سیج بولنا نیکی ہے اور جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے ۔ اور جھوٹ سے بچنا اِس قدر ضروری ہے کہ مذاق مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہئے ۔ اِس کی فضیلت کیا ہے! سنئے رسول اکرم مُلَاثِیْجُم کا ارشاد۔ آپ مُلاثِیْجُم نے فرمایا:

«أَنَا زَعِيْمٌ بِيَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ، وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ، وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا ...» 

﴿ لَمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا ... ﴾

'' میں اس مخص کو جنت کے ادنی درجہ میں ایک گھر کی ضانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے اجتناب کرے ۔اور اس مخص کو جنت کے درمیانے درجہ میں ایک گھر کی ضانت دیتاہوں جوجھوٹ چھوڑ دے اگر چہدوہ نداق کیوں نہ کررہا ہو .....''

جبکہ کی لوگ اپنی مجلسوں میں لطیفہ گوئی کرتے ہیں اور ہنتے ہنیاتے ہیں ۔اوران کے لطیفوں میں سے اکثر وبیشتر لطیفے جموٹے ہوتے ہیں اوران کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ۔لہذا ایسے لطیفے بیان کرنے سے بچنا چاہئے ۔ ہاں جموٹ بولے بغیر جائز مزاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔رسول اکرم مَاکَاتِیْمُ بھی بعض اوقات خوش

طبعی کیلئے مزاح کرلیا کرتے تھے۔

حضرت انس ٹھَ ہوئو بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول اللہ سَالیّے اُسے گذارش کی کہ اسے سواری فراہم کی جائے ۔ آپ نے فرمایا: میں شمصیں اونٹن کا بچہ دونگا۔

اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں او نمنی کے بیچے کو کیا کرو تگا؟

سنن أبي داؤد: 4800 وحسنه الألباني

٠ سنن أبي داؤد: 4800 وحسنه الألباني

( حسن اخلاق ص

اسلام میں حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔تو حید کے بعد سب سے بڑی چیز جو قیامت کے روز انسان کے ترازومیں بڑی وزنی ثابت ہوگی وہ ہے حسن اخلاق۔

رسول اكرم مَا يَعْمُ كا ارشاد كرامي ہے:

«مَا مِنْ شَيْيٍءٍ يُّوْضَعُ فِي الْمِيْزَانِ أَثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ ،وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ . دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ» ®

'' ترازو میں رکھی جانے والی سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق کے سوا کچھ نہیں ۔ اور اچھے اخلاق والا انسان اُس مخفس کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے جوصوم وصلا ۃ کا پابند ہو۔''

اورحسن اخلاق کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ رسول اکرم مَلَاثِیْم نےحسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے مخف کو

جنت کے اعلی درجے میں ایک گھر کی ضانت دی ہے۔ آپ مُلافِیکم کا ارشاد گرامی ہے: «أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ، وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ

لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا ، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ $^{m{ extstyle Q}}$ 

'' میں اس مخض کو جنت کے ادنی درجہ میں ایک گھر کی صانت دیتا ہوں جوحق پر ہونے کے باوجود جھکڑے سے اجتناب کرے۔اور اس مخف کو جنت کے درمیانے درجہ میں ایک گھر کی ضانت دیتا ہوں جوجموٹ چھوڑ دے اگر چہوہ نداق کیوں نہ کر رہا ہو۔ اور اس مخض کو جنت کے اعلی درجہ میں ایک گھر کی ضانت دیتا ہوں جس کا اخلاق

🐨 مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا

اسلام تمام مسلمانوں کوایک امت اور ایک جماعت بننے کا حکم دیتا اور فرقہ بندی ہے منع کرتا ہے ۔ اللہ تعالی كافر مان م : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ ©

''تم سب الله کی رسی کومضبوطی ہے تھام لواور فرقوں میں مت بٹو۔''

🕜 آل عمران3: 103

سنن أبى داؤد:4998، جامع الترمذي:1991 صححه الألباني

جامع الترمذي: 2003 - وصححه الألباني

<sup>🕏</sup> سنن أبي داؤد :4800 وحسنه الألباني



لہٰذا ہرمسلمان پر لازم ہے کہ وہمسلمانوں کی جماعت میں شامل رہے اور ان سے الگ تھلگ نہ ہو۔ اور جو ھخص ہر حال میں مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہے اسے رسول اکرم مُثَاثِیْجُم نے جنت کے وسط میں ایک **گ**ھر کی خوشخبری دی ہے۔

حفرت عمر بن خطاب تفاهد بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَالْ اللَّائِ ان ارشاد فرمایا:

«عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ ....»

'' تم لوگ ضرورمسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور فرقہ واریت سے بچنا۔ کیونکہ شیطان اسکیلے بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آ دمیوں سے دور رہتا ہے ۔ جو شخص جنت کے وسط میں رہنا چاہتا ہوتو وہ بہر صورت جماعت میں شامل رہے ...'<sup>©</sup>

مسلمانوں کی جماعت میں ہر حال میں شامل رہنے کے بارے میں اِس حدیث کے علاوہ اور بھی کی احادیث ہیں جن میں رسول اکرم مَالیُّیم نے اِس کا حکم دیا ہے اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ مال فی ارشاد فرمایا:

«وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِي اللَّهُ بِهِنَّ : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجُرَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدُ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَن يَرْجِعَ »  $^{\odot}$ 

'' اور میں شمصیں اُن یا نجے باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللّٰہ تعالی نے دیا ہے۔ ( حکمر انوں کی بات کو ) سنتے رہنا ، ان کی اطاعت کرتے رہنا ، جہاد جاری رکھنا ، ہجرت ( کرنی پڑے تو اس سے گریز نہ کرنا ) اور (مسلمانوں کی) جماعت میں شامل رہنا۔ کیونکہ جو مخص ایک بالشت کے برابر بھی جماعت کوچھوڑ دے تو اس نے یقیناً اسلام کی بابندیوں کواپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا۔''

الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت کے محلات میں داخل کرے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں ر کھے۔ آمین

جامع الترمذي: 2165 - وصححه الألباني

جامع الترمذي: 2863 ـ وصححه الألباني

دوسرا خطبه

محتر م حضرات! اینے موضوع کو کمل کرتے ہوئے کچھ مزید اعمال کا تذکرہ بھی س کیجئے جن کے بسبب اللہ

تعالی جنت میں گھر بنا دیتا ہے:

🕲 مریض کی عیادت کرنا

نِي كَرِيمُ طُلُّتِيمٌ كَا ارشَادِكُرا في ہے: « مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ ،

وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا»<sup>①</sup>

'' جو شخص مریض کی عیادت کرے تو آسان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شمصیں خوشحالی نصیب ہو،تمھارا چلنا بہت اچھاہے اورتم نے جنت میں ایک گھر بنالیا ہے۔''

🕅 مسلمان سے ملاقات كيلئے جانا

نِي كريم مَثَلِيْظُ كَا ارشاد كرامي ہے :« إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ اللّٰهُ لَهُ : طِبْتَ وَطَابَ

مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ» ®

" جب ایک آ دمی اینے بھائی کی عیادت یا زیارت کرے تو اللہ تعالی اس سے کہتا ہے: تم اچھے ہواور تمھارا

چلنا بھی اچھاہے اورتم نے جنت میں گھر بنالیا ہے۔''

بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا

بازار میں جانا اور اس میں خرید وفروخت کرنا ہرانسان کی ضرورت ہے ۔ بلکہ بعض اوقات دن میں کئی مرتبہ بازار جانا پڑتا ہے اور ضرورت کی اشیاء خرید نا پڑتی ہیں۔اگر بازار میں داخل ہونے سے پہلے بندہ مسنون دعا پڑھ لے تو اس سے بہت ساری نیکیاں کمائی جاسکتی ہیں ، بہت سارے گناہ مٹ سکتے ہیں۔اس کے علاوہ جنت میں ایک گھر کی خوشخبری بھی ملتی ہے۔

نبی کریم مالی کا ارشادگرامی ہے:

«مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَنَّ لَا يَمُوْتُ ، بِيَدِهِ الْحَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ خَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيَّنَةٍ ،وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ »

سنن ابن ماجه: 1443 ـ وحسنه الألباني

الأدب المفرد: 345 وحسنه الألباني





جنت کے کلات کس کے لیے؟ وفی روایة :( وَبَنَى لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ )<sup>©</sup>

'' جو مخض بازار میں داخل ہوتے وقت بید دعا پڑھے:

« لَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَتَّى لَا يَمُوْتُ ، بيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ »

تو الله تعالى اس كيلي وس لا كه نيكيال لكه ويتا ہے ، وس لا كه گناه منا ويتا ہے اور وس لا كه درج بلند كرديتا ہے۔'' جبکہ اِس مدیث کی ایک اور روایت میں بیالفاظ ہیں:'' اور اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔'' آخر میں اللہ تعالی ہے ایک بار پھریہی دعاہے کہ وہ ہم سب کو جنت کے محلات نصیب فرمائے۔ آمین

جامع الترمذي: 3428، 3429 وحسنه الألباني



# گناہوں کومٹانے والے اعمال

اجم عناصرِ خطبه:

🛈 گناہوں کومٹانے والے اعمال کا تذکرہ اوران کے فضائل

🕑 ایمان وعمل صالح ، ایمان وتفوی ، توبه واستغفار ، نماز ، روزه ، صدقه وخیرات

🕜 وضوء ، مساجد کی طرف جانا ،اذ کار وادعیه ،صبر کرنا ، درود شریف پژهنا.... وغیره

يهلا خطبه

محرّ م حضرات!

ہم میں سے ہر مخص گنا ہگار ہے۔ اور گنا ہول کومٹانے کیلئے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر مخص اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور ان اعمال صالحہ کوسر انجام دے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالی اپنے نصل وکرم سے اس کے گناہوں کو بخش دے ۔ اور انھیں نیکیوں میں تبدیل کردے ۔ تو آیئے آج کے خطبہ مجعہ میں ان اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جو گناہوں کی بخشش کا موجب بنتے ہیں۔

🛈 ايمان وعمل صالح

گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا موجب ہے: سچا ایمان اور اس کے ساتھ ممل صالح۔

الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ وَ الَّذِينَ امَّنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُكُوِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ ٱخْسَنَ الَّذِى كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ  $lacktright \Phi^{f O}$ 

''اور جولوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے تو ہم ضرور بالضرور ان کے گناہوں کو معاف کردیں مے اورانھیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔''

اس طرح الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَالَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَامَّنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنُ رَّبُهِمُ كُفَّرَ عَنْهُمُ سَيِّالِتِهِمُ وَأَصْلَحَ بَالَهُمُ ﴾ ®

" اور جولوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور اس چیز پر ایمان لائے جومحمد (مُلَافِيمٌ) پر نازل کی مگی اور وہی ان کے رب کی جانب سے برحق ہے ، تو اللہ تعالی نے ان کے گناہ مٹا دیئے اور ان کی حالت کو



یہ دونوں آیات کریمہ اس بات کی دلیل ہیں کہ مون سچا ایمان رکھتا ہواوراس کے ساتھ ساتھ مل صالح بھی كرتار بتا موتو الله تعالى اس كے گناموں كومنا ديتا ہے۔

#### 🗗 ایمان وتقوی

گناہوں کومٹانے کا ایک اور سبب ہے: ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرنا ۔ یعنی اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے محناہوں سے پرہیز کرنا۔

الله تعالى كافر مان به: ﴿ وَ لَوْ أَنَّ أَهُلَ الْكِتْبِ امْنُوا وَاتَّقَوْا لَكَّفَّرُنَا عَنْهُمُ سَيّاتِهِمُ وَلَا دُخَلِنَهُمُ جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴾ •

''اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ بھی مٹا دیتے اور آخیں نعمتوں والی جنت میں داخل کردیتے۔''

اس طرح الله تعالى كافرمان ب: ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ۚ وَ اللَّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴾ ®

'' اے ایمان والو! اگرتم الله تعالی سے ڈرتے رہوتو وہ شخصیں حق وباطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے نوازے گا اور تمھارے گناہوں کومٹا دے گا اور شمصیں معاف کردے گا۔اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔''

اس طرح الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدُق وَصَدَّقَ بِهَ ٱوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ٦٠ لَهُمْ مَّا يَشَأَءُ وْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ اَسُواَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجُرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ 🗬

"اور جو تچی بات لے کرآیا اور اس کی تصدیق کی ، ایسے ہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لئے ان کے رب کے یاس ہروہ چیز ہے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ تا کہ اللہ تعالی ان کےسب ے بُرے کاموں کومعاف کردے اور انھوں نے جوسب سے اچھے کام کئے تتھے ان کا آٹھیں اجرعطا کرے۔''

یہ نتیوں آیات کریمہاس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بندہ اگر تقوی اختیار کرے ، اللہ تعالی ہے ڈرتا رہے اور ا بے دامن کو گناہوں کی غلاظت سے یاک رکھنے کی کوشش کرتا رہے، خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے تو اللہ تعالی اس کے پچھلے گنا ہوں کو معاف کردیتا ہے۔



الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآ بُرُ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّا تِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا ﴾ (الله تَجْتَنِبُوا كَبَا بُو مَمَ مُعارِكًا مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّا تِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُعَارِكًا لَا مُعَادِي كَ اورشمصیںعزت وتکریم والا مقام عطا کریں گے۔''

#### 🗗 توبهٔ صادقه اوراستغفار

گناہوں کی بخشش کا ایک بہت بڑا سبب سچی تو بہ کرنا اور اللہ تعالی سے صدق ول سے معافی مانگنا ہے۔ الله تعالى كا فرمان ہے:﴿ يَالَيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا تُوبُوٓا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى دَبُّكُمُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّا ٰتِكُمُ وَيُدْخِلَكُمْ جَنْتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ﴾ ®

"اے ایمان والو اتم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمھارا رب تمھارے گناہ مٹا دے اور شمصیں ان جنتوں میں داخل کردے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔''

اور توبہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے ، معافی مانگے ، آئندہ زندگی میں گناہوں کے قریب نہ جانے کا عزم کرے اور مختلف نیک اعمال کے ساتھ اپنی اصلاح کرے ۔خصوصا دین کے فرائض پر یابندی کرے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی کثرت سے ادا کرے۔ الله تعالى فرما تا به : ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّمَا تِهِمُ

حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْدًا رَّحِيْمًا  $ho^{\odot}$ 

''گر جو خص توبه کرے ، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ، بے حدم ہربان ہے۔''

اى طرح الله تعالى فرما تا ب : ﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَّةٍ فَإِنِّي غَفُوْدُ دَّحِيْمُ ﴾ © " سوائے اس شخص کے جس نے ( گناہ کرکے اپنی جان پر )ظلم کیا ، پھر برائی کے بعد اس نے ( اسے ) نیکی سے بدل دیا تو میں یقییناً بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہر بان ہوں ۔''

اورایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے:

« يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أَبَالِي»

"اے ابن آ دم! اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے اور تمام امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے تو خواہ تم سے جو بھی گناہ



سرز د ہوا ہو میں شمصیں معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پر واہنہیں کروں گا۔''

« يَا ابْنَ آدَمَ الَوْ بَلَغَتُ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي»

'' اور اگر تیرے گناہ آسان تک پہنچ جائیں ، پھرتم مجھ سے معافی طلب کر لوتو میں شمصیں معاف کردونگا اور میں کوئی پر داہ نہیں کرونگا۔''

« يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا

" اور اگر تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ کیکر آئے ، پھر تمھاری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تم میرے ساتھ کسی کوشر یک نہیں بناتے تھے تو میں زمین کے برابر تجھے مغفرت سے نوازوں گا۔''

#### 🕜 تممل وضوكرنا

نِي طَالَيْتُمُ كَا ارشَادَّكُرامِي ہے :«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، خَرَجَتْ خَطَابَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِه» ®

'' جو محض اچھی طرح وضو کرے ، تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں ، یہاں تک کہ اس کے

ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔''

#### 🗗 مساجد کی طرف چل کرآنا

حضرت ابو ہررہ میں مندو کا بیان ہے کہ رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشٰى إِلَى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللَّهِ ، لِيَقْضِىَ فَرِيْضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خُطُوَتَاهُ إِخْدَاهُمَا تَخُطُّ خَطِيْنَةً وَالْأُخُواى تَرْفَعُ دَرَجَةً» ٣

'' جوخص اپنے گھر میں وضوکرے ، پھراللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہو جائے اور اس کا مقصد صرف اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کو ادا کرنا ہوتو اس کے دو قدموں میں سے ایک قدم ایک گناہ کومٹا تا ہے اور دوسراایک درجہ بلند کرتا ہے۔''

اى طرح آپ مَالْقِيمُ نے فر مايا:

« أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟»

① جامع الترمذي :3540 ـ وصححه الألباني



'' کیا میں شمصیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالی گناہوں کومٹا تا اور در جات کو بلند کرتا ہے؟''

انھوں نے کہا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول!

تو آپ مَالِيَّا نَ فرمايا: « إِسْبَاعُ الْوُصُوءِ عَلَى الْمَكَادِهِ » "مشقتول ك وقت ممل وضوكرنا-"

«وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ » " مساجد كى طرف زياده سے زياده قدم اشانا- "

« وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ » " اورا يك نماز ك بعددوسرى نماز كا اتظار كرنا ـ "

كِرا بِ اللَّهُ اللَّهِ مَا إِن فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ »

" يبي جهاد ہے۔ يبي جهاد ہے۔" <sup>©</sup>

اور حضرت عبدالله بن مسعود فناطئه نے فرمایا:

«وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَّتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُورَةٍ يَّخُطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً ،وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّنَةً »

'' اور کوئی بھی مخفس جوامچھی طرح سے وضو کرنے کے بعدان مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے ہر ہر قدم پر اللہ تعالی اس کیلئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے ، اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کی ایک برائی کومٹا دیتا ہے۔''<sup>®</sup>

### 🛭 یا کچ نمازیں

گناہوں کومٹانے کا ایک اور بڑا سبب دن اوررات میں پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔

حضرت ابو برريه تفاديد كابيان بكدرسول اكرم مَا يَعْفِم في ارشا وفرمايا:

« اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» الْجُتَنَبَ

'' پانچ نمازیں ، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک ماہِ رمضان دوسرے ماہِ رمضان تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں ، بشرطیکہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔''

اور حضرت عثمان بن عفان تعامله بيان كرتے ہيں كه رسول اكرم مَثَا فَيْمَ نَعُ ارشاد فرمايا:

« مَا مِنِ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَّكُتُوبَةٌ ، فَيُحْسِنُ وُضُوْءَ هَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا ، إلَّا كَانَتُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُونِ ، مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيْرَةً ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلُّهُ» كنابول كومنانے والے اتفال 🔷 🍣 🍪 🍪 معمم 🕅

" جب سی فرض نماز کا وقت شروع ہوجائے اورمسلمان آ دمی اس کیلئے اچھی طرح سے وضو کرے ، پھراس میں انتہائی خشوع وخضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے تو وہ نماز اس کیلئے پہلے گناہوں کا

کفارہ ہوتی ہے ، بشرطیکہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔اور بیفضیلت قیامت تک کیلئے ہے ۔'' $^{\odot}$ 

اس طرح حضرت انس بن ما لک ثناه او بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم مُنافِیْاً کے پاس بیٹا تھا کہ ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کرلیا ہے جس پر حد واجب ہوتی ہے ، لہذا آپ مجھ پروہ حدنافذ کریں۔

تو آپ مُلافظ نے اس سے کوئی پوچھ کچھ نہ کی کہ کو نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور کیسے کیا ہے۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے بھی نبی کریم ملاقائم کے ساتھ نماز ادا کی ، پھر نبی ملاقیظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دوبارہ وہی بات کی ،تب آپ مُلا اِیُمُ اللہ اِن ﴿ اَلْمُنْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ » '' کیاتم نے ہارے ساتھ نمازنہیں برطی ؟' اس نے کہا: جی برطی ہے۔ تو آپ سُلَطِیُ نے فرمایا:

« فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ»

'' جا دَ الله تعالى نے تمھارا گناہ معاف کردیا ہے۔''®

🗗 اذان کے بعد دعا پڑھنا

حضرت سعد بن الى وقاص مئى هذر سے روایت ہے كه نبى مَنْ الْيُرَامُ فِي ارشاد فرمایا:

" جو محض جب مؤذن كوسنے اور بيدعا پڑھے: «أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا »

تو اس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔''<sup>©</sup>

🔕 فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہنا

حضرت ابو ہریرہ تفاید میان کرتے ہیں کہ نبی مَا النِّیمُ نے ارشاد فرمایا:

«إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَن وَّافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

'' جب امام آمین کے تو تم بھی آمین کہا کرو۔ کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے تو

اس کے بچھلے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔''<sup>©</sup>

🕜 صحيح البخارى:6823 ، صحيح مسلم:2765

🛈 صحيح مسلم: 228

شعبح البخارى: 780، صحيح مسلم: 410

🕏 صحيح مسلم:386

گناموں کومٹانے والے اعمال کی کھی کا موں کومٹانے والے اعمال کی کھی کھی کھی کہ ان کھی کھی کھی کہ کا ان کھی کھی ک

## 🗗 المام کے پیچھے قومہ میں ( اللهم ربنا لك الحمد ) كہنا

نِي مَا اللَّهُمَّ كَا ارشاد ٢ : «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ

مَن وَّافَقَ قُولُهُ قُولَ الْمَلَاثِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " \* " جب المام كيم: سمع الله لمن حمده توتم كهو: اللهم ربنا لك الحمد، كونكه جس كابيكهنا فرشتول

کے کہنے سے موافقت کر جاتا ہے تو اس کے چھلے تمام گناہوں کومعاف کردیا جاتا ہے۔''

ون میسومرتبه (سُبْحان الله وَبحَمْدِه) پڑھنا

رسول اكرم مَا يَثْنِيُمُ كَا ارشاد ہے: « مَنْ قَالَ سُبْحَانِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ ،حُطَّتْ عَنْهُ

خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» ® '' جو مخص دن میں ایک سومرتبہ ( سُبُحان اللهِ وَبِحَمْدِهٖ) پڑھے تواس کے گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں خواہ

وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔''

• ون مين سومرتبه « لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ » پُرْ هنا

حضرت ابو ہریرہ ٹھکھنے بیان کرتے ہیں کہ رسول ا کرم مُلاٹیئر نے ارشا دفر مایا:'' جو محض دن میں سومرتبہ بیہ دعا رُ هِ : « لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ »

تویہاس کیلئے دس گردنوں کوآزاد کرنے کے برابرہے،اس کیلئے سونیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اوراس کے سوگناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔اور بیدعا شام ہونے تک اس کیلئے شیطان کے سامنے قلعہ بنی رہتی ہے۔'' <sup>©</sup>

# 🛈 تىبيات يۇھنا

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص من الله عند كابيان م كدرسول الله مَا الله عَلَيْم في ارشاد فرمايا: «مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللّهِ ، إِلَّا كُفِّرَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»

'' خطرُ زمين پر جوفخص بھی پيکلمات كے: لَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ تُواس كَ كَناه منادية جات بين چاہے وہ سمندر كى جھاگ كے برابر كيول نه بول-'<sup>©</sup>

② صحيح البخارى:6405 ، صحيح مسلم:2691 🛈 صحيح مسلم:409 جامع الترمذي :3460 وحسنه الألباني

@ صحيح البخارى:3293 ، صحيح مسلم:2691



### 🕝 رمضان المبارك كے روزے ركھنا

گناہوں کی بخشش کا موجب بننے والے اعمال میں ایک برداعمل رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے جو

کہ دین اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔

نی اکرم مالی کا ارشاد ہے:

 $^{\circ}$  « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ  $^{\circ}$ 

"جس نے حالت ایمان میں اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس

کے سابقہ گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔''

🕜 ليلة القدر كا قيام

رسول الله تَالَيْكُمُ كَا ارشاد ٢ : ( مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )

'' جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلبِ اجر وثواب کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کرے اس کے سابقہ گناہ معاف

کردیئے جاتے ہیں۔''<sup>®</sup>

🕲 يوم عرفه كاروزه ركهنا

رسول الله مَا لِين كا ارشاد ہے:

«صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الِّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ»

'' یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ چھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے

گناہوں کے لئے کفارہ بن جائے گا۔'° €

🗗 يوم عاشوراء كا روزه ركھنا

حضرت ابوقیادہ ٹئھیئنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُلاٹیٹی سے یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق سوال کیا

كَمَا تُو آ بِ مُنْ يُعْرَا نِ فِر ما يا: (يُكُفِّوُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ) ®

یعن'' بچھلے ایک سال کے گناہوں کومٹادیتا ہے۔''

چ بیت الله کی سعادت حاصل کرنا

ای طرح مناہوں کی بخشش کا موجب بنے والے امور میں سے ایک حج بیت اللہ کا فریضہ سر انجام دینا

① صحيح البخارى:38، صحيح مسلم:760 ۞ صحيح البخارى:2014 ، صحيح مسلم:760

شصيح مسلم :1162

کناہوں کومٹانے والے اعمال کی کھی کھی کا اور کا مٹالے کا اعمال کی کھی کھی کا اور کا مٹالے کی کھی اور کا کھی کا ا

ہے۔ اور رہ بھی دین اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔

رسول اکرم مَنَافِیمُ کا فرمان ہے:

« مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَذَتْهُ أُمُّهُ»

''جس نے حج کیا اور اس دوران بے ہودگی اور اللہ کی نافر مانی سے بچا رہا تو وہ اس طرح واپس لوٹے گا

جیسے اس کی ماں نے اس کوجنم دیا تھا۔'' $^{\odot}$ 

🛭 عمره کرنا

اس طرح گناہوں کومٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے عمرہ کرنا

رسول اكرم تَالِيَّامُ كا ارشاد ہے: « اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» ®

''ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، دونوں کے مابین ہونے والے گناہوں کیلئے کفارہ ہے۔''

🛈 خفیه طور پرصدقه وخیرات کرنا

الله تعالى كافرمان ٢٠: ﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ  $\hat{oldsymbol{arphi}}$ غَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ مِّن سَيِّنَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيْرٌ

'' اگرتم خیرات ظاہراً دوتو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دواور دوبھی اہل حاجت کوتو وہ خوب تر ہے۔اور (اس طرح کا دینا) تمھارے گناہوں کوبھی دور کر دے گا۔اوراللّٰہ کوتمھارےسب کاموں کی خبر ہے۔''

🗗 آ ز مائشۇں ،تكليفوں اورمصيتيوں ميں صبر وخمل كا مظاہرہ كرنا

بیارے نبی جناب محمر منافظ کا ارشاد ہے:

« مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصِبٍ وَلَا وَصَبٍ ، وَلَا هَمِّ وَلَا حَزَنِ ، وَلَا أَذَى وَلَا غَمّ ، حَتّى الشَّوْكَةُ الَّتِي يُشَاكُهَا ، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» <sup>©</sup>

"مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیاری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن وملال اور تکلیف سے دو چار ہوتا ہے حتی کہ اگر ایک کا ٹنا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔''

① صحيح البخارى:1819، صحيح مسلم:1350

<sup>🕜</sup> صحيح البخارى:1773، صحيح مسلم:1349

<sup>⊘</sup> صحيح البخارى:5641-5642، صحيح مسلم:2573

### 🗗 برائی کے بعد نیکی کرنا

الله تعالى كافر مان ہے: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبُنَ السَّقِالَ  $\Phi$ 

"ب شك نيكيال برائيول كوخم كرديق بي \_"

اوررسول اكرم مَا النُّيْخُ نے جناب ابو ذر حيك اور ارشاد فرمايا:

«إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ» © '' تم جہاں کہیں رہواللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔ اور برائی کے بعد نیکی کرنا جواسے مٹا دے گی۔ اور لوگوں سے اجھے اخلاق کے ساتھ گھول میل رکھنا۔''

🗗 گناہ کرنے کے بعد دور کعتیں پڑھنا

نِي كَرِيمُ اللَّهُ لَهُ كَا ارتاد م : « مَا مِنْ رَجُلٍ يُذُنِبُ ذَنْبًا ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ، ثُمَّ يُصَلِّى، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللل

" در جب کوئی مخص کسی گناہ کا ارتکاب کرے ، پھر کھڑا ہوجائے اور وضو کرکے نماز پڑھے ، پھر اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالی اسے یقینا معاف کردیتا ہے۔''

🗗 بوقت ملا قات مصافحه كرنا

نی کریم نافظ کا ارشاد گرامی ہے:

«مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَن يَّتَفَرَّقًا»

"جودومسلمان بوتت ملاقات مصافحه كرين توان كے جدا جدا جدا ہونے سے پہلے ان كى مغفرت كردى جاتى ہے۔ " "
اى طرح آپ تُلَّيُّمُ كا ارشاد ہے: « مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيّا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ ، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَن يَّحْضُرَ دُعَاءَ هُمَا ، وَلَا يُفَرِّقَ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا » ( )

''جو دومسلمان بوفت ملاقات ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے (مصافحہ کرتے) ہیں اللہ تعالی پران کا حق ہے کہ دہ ان کی دعا کوقبول کرے اور ان کے ہاتھ الگ الگ ہونے سے قبل ان کی مغفرت کردے۔''

① هود11 :114
 ① جامع الترمذي :1987 ـ وحسنه الألباني

@ جامع الترمذي : 406 ـ وحسنه الألباني ۞ جامع الترمذي : 2727 ـ وصححه الألباني

أخرجه الإمام أحمد في المسند:12474 وقال شعيب الأرناؤط: صحيح لغيره ، وحسنه الألباني في
 الصحيحة:525

#### کفارهٔ مجلس کفارهٔ مجلس

مجلس سے اٹھ کر جاتے ہوئے بید دعا پڑھنی چاہیے:

« سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ»

'' اے اللہ! تو پاک ہے او را پی تعریف کے ساتھ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے معافی جا ہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔''

اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ نبی مَالْقَیْمُ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا:

(كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ)<sup>©</sup>

'' دوران مجلس جو گناہ سرز دہوتے ہیں ، انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔''

🗗 سلام کو پھیلا نا اور اچھی گفتگو کرنا

ني كريم مَا النَّامَ كا ارشاد ب: «إِنَّ مِنْ مُوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ: بَلْالُ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَام»

'' مغفرت کا موجب بننے والے امور میں سے سلام پھیلا نا اور اچھی گفتگو کرنا بھی ہے۔''<sup>®</sup>

## 🗗 نې مَالَّيْظُم پر درود شريف پر هنا

حضرت انس تفاهد سے روایت ہے کہ رسول الله مال فی مناب فرمایا:

«مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرَصَلَوَاتٍ ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشُرَ خَطِيْنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشُرَ دَرَجِاتٍ»

'' جو مختص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رختیں نازل فر ماتا ہے ،اس کے دس گناہ مثا دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کرتا ہے۔''

سامعین محترم! ہم نے گناہوں کومٹانے والے اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان اعمال کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کومٹا دے اور ہمیں اپنی رضامندی اور خوشنو دی سے نوازے۔ آمین

٠ سنن أبي داؤد: 4859 الألباني: حسن صحيح

٠ رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 2699

<sup>🕝</sup> صحيح الجامع:6359

دوسرا خطبه

محتر م حضرات! آج کے موضوع کو کلمل کرتے ہوئے آخر میں ریجی جان کیجئے کہ جولوگ ان مجالس میں بیٹھتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ، جن میں اللہ کے دین کی گفتگو ہوتی ہے ، اللہ تعالی ان کے گناہوں کو بھی معاف کردیتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ می افغر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مالی فی ارشادفر مایا:

« إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِي الطُّرُقِ،يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذُكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ ) قَالَ : ( فَيَحُقُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا »

'' بے شک اللہ تبارک وتعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو راستوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں ، ان کا اور کوئی کا منہیں سوائے اس کے کہ وہ اہل ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں ۔لہذا جب وہ ایسے لوگوں کو پالیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں: آ جاؤتم جس چیز کے متلاثی تھے وہ یہاں ہے ۔ پھروہ بھی اہل الذکر کے ساتھ بیٹھ کر آھیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں ۔ (اوران کی تعداداس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ) اس مجلس سے آسانِ دنیا تك سارے فرشتے ہى فرشتے ہوتے ہیں۔"

'' پھر (جب وہ آسان کی طرف چلے جاتے ہیں تو ) اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان کے حال کو زیادہ جانتاہے: میرے بندے کیا کہدرہے ہیں؟

وہ جواب دیتے ہیں: وہ تیری سبیح ، تیری برائی ، تیری تعریف اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں ۔

الله تعالى فرماتا ب: كيا انھوں نے مجھے ديكھا ہے؟

فرشتے کہتے ہیں نہیں ، انھوں نے تحقی نہیں دیکھا۔

الله تعالی فرماتا ہے: اگر انھوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو پھران کی حالت کیا ہوتی ؟

فر شتے کہتے ہیں: اگر انھوں نے تجھے دیکھا ہوتا تو وہ یقیناً تیری عبادت اور زیادہ کرتے ۔اور تیری بزرگی ، تیری تعریف اور تیری سبیج اور زیادہ بیان کرتے۔

الله تعالی فرما تا ہے: وہ مجھ ہے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟

فرشتے کہتے ہیں: وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں.

الله تعالی فرماتا ہے: کیا انھوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟



وه کہتے ہیں بنہیں۔

الله تعالی فرما تا ہے: اگروہ جنت کود کھے لیتے تو پھران کی کیفیت کیا ہوتی ؟

فرشتے کہتے ہیں:اگرانھوں نے اسے دیکھا ہوتا تو وہ اور زیادہ اس کیلئے شوقین ہوتے اور مزیداس کی طلب

اوررغبت رکھتے۔

الله تعالى يو چھتا ہے: وہ كس چيز سے بناہ مائكتے ہيں؟

فرشتے جواب دیتے ہیں:جہنم کی آگ ہے۔

الله تعالی فرماتا ہے: کیا انھوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں:نہیں دیکھا.

الله تعالیٰ فرما تا ہے: اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھران کی حالت کیا ہوتی ؟

فرشتے جواب دیتے ہیں : اگر وہ اسے دیکھ چکے ہوتے تو اس سے اور زیادہ دور بھا گتے اور اس سے

مزيد ڈرتے۔

الله تعالى فرما تا ہے: « فَأَشْهِدُ كُمْ أَنِّنَى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ »

"میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے انھیں معاف کر دیا ہے "

فرشتوں میں ہے ایک فرشتہ کہتا ہے: اس مجلس میں فلاں بندہ بھی تھا جوان میں سے نہیں ، بلکہ وہ کسی کام کیلئے آیا تھا، پھران کے ساتھ بیٹھ گیا.

الله تعالى فرماتا ب: «وَلَهُ غَفَرْتُ ، هُمُ الْقَومُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ»

'' میں نے اسے بھی معاف کردیا۔ بیروہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا شخص بھی محروم نہیں ہوتا۔''<sup>©</sup>

اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ان گناہوں کو اپنے فضل وکرم سے نیکیوں میں تبدیل کردے۔اور عذاب قبراور قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین

① صحيح البخارى: 6408 ، صحيح مسلم: 2689

# ملمان کا زندگی میں وقت کی اہمیت کی مسلمان کی زندگی میں وقت کی اہمیت کی اہمیت کی اہمیت کی اہمیت کی اہمیت کی اہمیت

# مسلمان کی زندگی میں وقت کی اہمیت

انهم عناصرِ خطبه:

- 🛈 فارغ وقت ایک بہت بردی نعمت ہے
- 🕜 فارغ ونت کوضائع اور برباد کرنے کے مختلف ذرائع
  - 🗇 وفت اورز مانے کی اہمیت
- 🕜 کم وفت میں بہت سے فوائد وثمرات حاصل کرنے کے ذرا کع يبلا خطبه

محتر م حضرات! الله تعالی نے ہم پر بے شار اور ان گنت احسانات کئے ہیں ۔ اور ہمیں لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الغَّمَرٰتِ رِرْقًا لَّكُمْ وَ سَخَرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَلَكُمُ الْأَنْهَرَ ﴾ ©

'' الله وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسان سے پانی برسایا۔ پھراس کے ذریعے تمھارے کھانے کو پھل پیدا کئے ۔ اور اس نے تمھارے لئے کشتیوں کومنخر کیا کہ اس کے تھم سے سمندر میں رواں ہوں ۔ اور دریا وَل کوبھی تمھارے لئے مسخر کیا۔''

﴾ فرمايا: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَادَ 🖈 وَ الْتُكُمْ مِّنْ كُلّ مَا سَأَلْتُمُؤهُ ۚ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَاإِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كُفَّارُهِ®

'' اور اس نے تمھارے لئے سورج اور جا ند کومنخر کیا جو لگا تار چل رہے ہیں ۔اور رات اور دن کو بھی تمھاری خاطر کام پرلگا دیا۔اور جو پچھ بھی تم نے اللہ سے ما نگا ،اس نے شمصیں وہ سب پچھ عطا کیا۔اور اگرتم اللہ کی نعمتوں کو گننا حا ہوتو تہھی ان کا حساب نہیں رکھ سکو گے ۔ بے شک انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔''

ان آیات میں غور کریں تو اللہ تعالی نے اپنی متعدد نعتوں میں سے ایک نعمت خاص طور پر ذکر فرمائی اور وہ ہے : دن اور رات کو انسانوں کیلئے منحر کرنا۔اور دن اور رات ہی درحقیقت' وقت' ہیں اور انسان کی زندگی دن اور رات پرمشمل ای وقت کا نام ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وقت اللہ تعالی کی بہت بردی نعمت ہے۔جس کی ہم میں سے بہت سے لوگ قدر نہیں کرتے۔ اور اسے فضول کا موں میں ضائع کردیتے ہیں۔

جبكه الله تعالى في دن اور رات برمشمل وقت كى اجميت كوواضح كرنے كيلي قتم كھاتے ہوئے فرمايا:

﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ •

" رات كَي تتم جب وه جها جائے اور دن كى تتم جب وه روثن ہو جائے۔"

اس طرح دن کی بعض خاص ساعات کی تتم کھا کربھی اس کی اہمیت کو واضح فر مایا۔ چنانچہ فجر کے وقت کی تتم کھاتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَالْفَجُم ﴾ ' فجر کی قتم !''

اور چاشت کے وقت کی متم کھاتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَالضَّحٰى ﴾ " چاشت کے وقت کی قتم!"

اورعصر کے وقت کی قتم کھاتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ "عمر کے وقت کی قتم!"

یا اس کامعنی: '' زمانے کی قتم!'' بھی کیا گیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ زمانہ (لیعنی وقت) اللہ تعالی کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی خود انتہائی عظیم الثان ہے، تو وہ قتم بھی عظیم الثان چیز ہی کی کھا تا ہے۔لہذا ہمیں بھی' وقت' کی قدر کرنی چاہئے اور اس کے ضیاع سے بچنا چاہئے۔

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ زمانے کی قتم کھا کر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے اُس کے جس میں چار چیزیں پائی جاتی ہوں۔اور اِس کا مطلب یہ ہے کہ خسارے سے بچنے والا انسان بس وہی ہے جواپی زندگی کے قیمتی اوقات کوان چار چیزوں کے ساتھ مشغول رکھتا ہے۔اوروہ چاریہ ہیں:

ایمان عمل صالح ، دعوت الی الله اور صبر \_

اور حضرت عبد الله بن عباس فئ الدائد بيان كرتے بين كدرسول اكرم مَثَافِيمٌ في ارشاد فرمايا:

« نِعْمَتَان مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ» ©

'' دونعتیں الیی ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں۔اوروہ ہیں:صحت اور فراغت۔'' یعنی زیادہ تر لوگ یہ دونعتیں پاکر بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور انھیں ضائع کرکے گھاٹے میں رہتے

. بیں ۔ اِس سے ثابت ہوتا ہے کہان دونعتوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کم ہی ہیں ۔

زیادہ تر لوگ صحت وتندر سی جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں کرتے ۔ اور اپنے فارغ اوقات کومختلف امور میں ضائع کردیتے ہیں ۔

سيف اليمائي كتب بين كه

( إِنَّ مِنْ عَلَامَةِ إِعْرَاضِ اللَّهِ عَنِ الْعَبْدِ أَن يُّشْخِلَهُ بِمَا لَا يَنْفَعُهُ )

'' بندے سے اللہ تعالی کے اعراض کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اسے اُس چیز میں مشغول کردے جواُس کیلئے نفع بخش نہ ہو۔''

ہے چنانچے بعض لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کریا ان کے ساتھ محفلیں منعقد کرکے اپنا فارغ وقت برباد کردیتے ہیں ۔

ایسے لوگوں کو بیہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ وہ اپنے قیمتی اوقات کو جن دوستوں کی وجہ سے بر باد کرتے ہیں ان کی دوتی قیامت کے روز ان کیلئے شدید بچچتاوے اور حسرت وندامت کا باعث بن جائے گی۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيُّلا ﴿ يَوْيُلَتَّى لَيْتَنِي اتَّخِذْ فُلاَنَا خَلِيُلًا ۞ لَقَدْ اَضَلَّنِي عَنِ الذِّكِرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَئِي ﴾ ۞

'' اُس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا: کاش! میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی ۔ ہائے افسوس ، کاش! میں نے فلال شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ۔ اس نے تو میرے پاس نصیحت آجانے کے بعد مجھے ورغلایا۔''

برے دوستوں کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ نقصان اٹھا تا ہے اور ان کی یاری دوستی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گنوا دیتا ہے۔

رسول اکرم مظافیم ایک مثال کے ذریعے اچھے دوست کے فوائد اور برے دوست کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :

«مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحَ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحُذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ يُحُذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ يُحُرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ يُحُدِيكَ، وَإِمَّا أَنْ يَحُدِيكَ، وَإِمَّا أَنْ يَحُدِيكَ، وَإِمَّا أَنْ يُحَدِيكَ، وَإِمَّا أَنْ يَجَدَرِيُكُ خَبِيثَةً » ©

۔ ''اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور بھٹی دھو نکنے والے انسان کی طرح ہے۔عطر فروش یا تو آپ کو عطر ہدینۂ دے دے گایا آپ اس سے خریدیں گے یا کم از کم آپ کو اس سے اچھی خوشبوضرور آئے گی۔ اور بھٹی ملمان کی زندگی میں وقت کی اہمیت کی اہمیت

دھو تکنے والا انسان یا آپ کے کپڑے جلا ڈالے گا یا کم از کم آپ کواس سے بدیوضرورآئے گی۔''

لہٰذاا چھے لوگوں کو دوست بنا کر اور برے لوگوں کو دوست نہ بنا کراپنے قیمتی اوقات کو برباد ہونے سے بچانا

ہئے ۔ ورنہ بیہ بات یاد رکھیں کہ جن محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر ہم فضول اور بے ہودہ گفتگو کرتے ہوئے وقت

ورنہ بیہ بات یاد رغیل کہ بن حفلوں اور بلسول میں بیٹھ کر ہم مصول اور بے ہودہ مستو کرتے ہوتے وقت یاس کرتے ہیں یہی محفلیں اورمجلسیں قیامت کے روز ہمارے لئے باعث حسرت وندامت بن جا کیں گی۔

رسول اكرم طُلِيُّتُم كا ارشاد كرامى ہے : « مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيَّهِمْ مَلَئِكِهِ ۚ إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمْ » <sup>©</sup>

سُرِّ 'در جولوگ سی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی مُلَا قَیْم پر درود شریف جھیجتے ہیں تو وہ مجلس ان کیلئے قیامت کے روز نقص اور حسرت وندامت کا باعث بنے گی ۔اگر اللہ تعالی

چاہے گا تو انھیں معاف کرد ہے گا اورا گر چاہے گا تو ان کی گرفت کرے گا۔'' ﴿ اوربعض لوگ کہانیوں ، داستانوں اور من گھڑت واقعات پرمشتمل ڈ ائجسٹ اور رسالے پڑھ کرا پنا فارغ وقت ضائع کردیتے ہیں ۔

کاش کہ یہ لوگ جن اوقات میں قصے، کہانیاں پڑھتے ہیں، اُن میں قرآن مجید کی تفسیر، یا حدیث نبوی، یا سیرت طیبہ یا صحابہ کرام میں اللہ تعالی ان کی عمر کوکس قدر بابر کت بنا دیتا!
﴿ اور بعض لوگ رات کو بہت دیر تک جا گئے رہتے ہیں اور رات کی اُن ساعات کوفضول کا موں میں برباد کردیتے ہیں جن میں اللہ تعالی نے انسان کیلئے آرام وسکون کیلئے پیدا کیا ہے۔ پھراُن مبارک ساعات میں سوجاتے ہیں جن میں اللہ تعالی آسان دنیا پہآ کرنداء دیتا ہے کہ

(مَن يَّدُعُونِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ) '' کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں؟''

( مَن يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ) " كون ہے جو مجھ سے مائكے تو میں اسے عطا كروں؟"

(مَن يَّسْتَغْفِرنِي فَأَغْفِر لَهُ)'' كون ہے جو مجھ سے بخش طلب كرے تو ميں اسے بخش دول؟'' صرف يہی نہيں كہ وہ رات كے آخرى پہر ميں سوجاتے ہيں ، بلكہ فجر كے وقت بھی سوئے رہتے ہيں ۔ اور اُس وقت بيدار ہوتے ہيں جب اُنھيں اپنی ڈيوٹی پر جانا ہوتا ہے ۔ يوں عشاء كے بعد رات كا ابتدائی حصہ نضول اور بے ہودہ كاموں ميں ضائع كرنے سے نماز تہجد بھی فوت ہوجاتی ہے اور نماز فجر بھی ۔ چليں نماز تہجد تو نفل نماز

① مسند أحمد :10282 وصححه الأرنؤوط والألباني

🕜 صحيح البخارى: 1154

ملمان کا زندگی میں وقت کی اہمیت کی ہمیں وقت کی اہمیت کی ک

ہے، جبکہ نماز فجر تو فرض ہے،جس میں کسی قتم کی غفلت اللہ تعالی کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔

پھریہ بات بھی درست نہیں کہ جو وفت اللہ تعالی نے نیند کیلئے بنایا ہے اسے جاگ کر گزار دیا جائے ۔اور جو وقت جا گنے اور محنت کرنے کیلئے بنایا ہے اسے سوکر ضائع کردیا جائے۔

الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ وَ مِنْ رَّحُمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَادَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ  $lacktrightarpoons^{lacktright}$ 

'' اور بیاس کی رحمت ہے کہاس نے تمھارے لئے رات اور دن بنائے ، تا کہتم ( رات کو ) آرام کرسکواور ( دن کو ) اس کافضل ( رزق ) تلاش کرسکو \_ اور تا کهتم شکر گزار بن جاؤ \_''

اِس سلسلے میں بیہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رسول اکرم مُلاَثِیُمُ عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور اس کے بعد محفتگوکو ناپند کرتے تھے۔®

جبکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ عشاء کے بعد آ دھی رات تک بالکل ہی نضول کاموں میں مشغول رہتے ہیں ۔ اور یہ یقیناً اِس حدیث کے سراسر خلاف ہے۔

🖈 اور بعض لوگ ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے پسندیدہ پروگرام ، یا مختلف میچز دیکھ کر فارغ اوقات کو ضائع کردیتے ہیں ۔ اور اِس دوران موسیقی کا ساع ، غیرمحرم عورتوں کو دیکھنا اور اِس جیسے دیگر محناہوں میںمشغول رہ کرفیمتی اوقات کو ہرباد کردیتے ہیں۔

اور میں سمحمتا ہوں کہ فی زمانہ سب سے زیادہ وقت کے ضیاع کا ذریعہ موبائل شیلیفون ہے ، کہ جس نے ہر عمر کے لوگوں کو ، جاہے بیچے ہوں یا جوان ہوں ، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ، مرد ہوں یا عورتیں ہوں ، سب کو انتهائی مشغول کر کے رکھ دیا ہے۔

🖈 چنانچه کی لوگ اپنی پندیده گیمز میں مشغول رہتے ہیں ۔

🖈 اور کئی لوگ سوشل میڈیا پر مشغول رہتے ہیں ۔ چنانچہ فیس بک پر اپنا سٹیٹس (status) اپ ڈیٹ (update) کرنے کی فکر میں گے رہتے ہیں ۔ مختلف پوشش کود کھنا اور آھیں لائک (like) کرنا یا ان برتبعره كرنا ، يا تبعروں پرتبعرے كرنا اپنا فرض منصى سبجھتے ہيں ، حاہے اس كى وجہ سے اللہ تعالى كے فرائض يا بندوں کے حقوق ضائع بھی ہوجا ئیں تو اس کی کوئی پروانہیں ہوتی ۔

🛧 کی لوگ فری چکیجز لے کر گھنٹوں گھنٹوں فضول گفتگو میں یامیسجز (پیغا مات) کے تباد لے میں لگے رہتے ہیں۔

۔ اور کی لوگ موبائل فون کے ذریعے موسیق سنتے ہوئے یا وڈ یوکلیس کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنے قیمتی اوقات کورائےگال کردیتے ہیں۔

الغرض مید کد کسی طریقے سے موبائل وقت کے ضیاع کا سب سے بردا وسلہ بن چکا ہے۔

حالانکہ موبائل ایک وقتی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے ایجاد کیا گیا ہے،لہذا اسے اپنی وقتی ضرورت کو پورا کرنے کا ہی ایک ذریعہ مجھنا چاہئے۔نہ یہ کہ اسے ایک مستقل مشغلہ بنالیا جائے کہ جس کی وجہ سے دیگر فرائض وواجبات میں

ت میں میں ایک مارید ہوں ہے۔ اللہ تعالی کے فرائض کی پروارہے اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے حقوق پورے ہوں۔ شدید خلل پیدا ہو۔ نہ اللہ تعالی کے فرائض کی پروارہے اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے حقوق پورے ہوں۔

ہاں اگر 'موبائل فون' کا جائز استعال ہو، اِس طرح کہ

اس کوعلم نافع کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے ۔ یعنی اس کے ذریعے مختلف علاء کے لیکچرز اور دروس اللہ استفادہ کیا وخطبات سنے جائیں ، یا متند ویب سائٹس پہموجود لٹریچر ، فتاوی جات ، آڈیوز ، ویڈیوز وغیرہ سے استفادہ کیا ،

یا اسے دین تعلیمات کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا جائے ۔ یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ رب العزت کے فرامین یا نبی مثالی کے ارشادات گرامی کولوگوں تک پہنچایا جائے ۔ اور مختلف دینی معلومات لوگوں کے ساتھ شیئر کی

رہیں یہ بن میڈیا پر جن غلط نظریات وباطل عقائد کی نشر داشاعت ہورہی ہوان کا مدل رد کیا جائے۔ جاکیں ۔اورسوشل میڈیا پر جن غلط نظریات وباطل عقائد کی نشر داشاعت ہورہی ہوان کا مدل رد کیا جائے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ یہ اِس دور کی ایک اہم ضرورت بھی ہے۔لہذا 'موبائل فون' کے ناجائز

استعال کے ذریعے اپنے قیمتی اوقات کو ہر باد کرنے کی بجائے اس کے جائز استعال کے ذریعے اس سے بھر پور

استفادہ کرنا چاہئے۔ عزیزان گرامی! ہم نے وقت کے ضیاع کے جواسباب ووسائل ذکر کئے ہیں ، یہ اوران کے علاوہ باقی جتنے

ریوں موں ہوں ہوں ہوں ہے۔ انسان کیلئے انتہائی خطرناک ہیں ۔لہذا ایسے تمام امور سے دور رہنا ضروری ہے جو ایسے اسباب ہیں ، بیرسب انسان کیلئے انتہائی خطرناک ہیں ۔لہذا ایسے تمام امور سے دور رہنا ضروری ہے جو من سر فتی ۔۔۔ سر میں عربہ ۔۔۔ نہ

انسان کے قیمتی اوقات کے ضیاع کا سبب بنتے ہوں۔ جو مخص فارغ اوقات کو ضائع کرتا ہواہے سوچنا چاہئے کہ کیا اللہ تعالی نے اسے نضول پیدا کیا ہے! کیا اس

بو کل فارس اوفات و صال مرما ہوا سے عوچیا جاہے کہ نیا اللہ تعالی ہے اسے سوں پیدا کیا ہے ؟ نیا ہی کی خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے! اور کیا اس کی زندگی بے مقصد ہے!

الله تعالى كافرمان ب: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَعًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ 
"كياتم ني سيجه ركها تهاكم في مصيل بمقصد پيداكرديا اورتم مارى طرف نبيس لوثائ جادَ كي؟"



اس کے بعد فرمایا:

﴿ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ ©

'' پس اللہ بہت بلند شان والا ہے، وہی برحق بادشاہ ہے۔''

یعنی اللہ تعالی جو حقیقی بادشاہ ہے وہ اِس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ شمصیں بےمقصد پیدا کرتا۔

لہذالوگو! تم اپنے مقصدِ حیات کو پہچانو اور جس مقصد کیلئے شمصیں پیدا کیا گیا ہے اس کی خاطر زندگی گزارو۔

Marin Marin

اور وہ مقصد کیا ہے؟ سنو، اللہ تعالی کیا فرمار ہاہے: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ®

"اور میں نے جن وانس کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔"

اِس سے معلوم ہوا کہ ہمارا مقصد حیات اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی ہے ۔ یعنی ہم اپنی زندگی اینے خالق وما لک اور رازق کی مرضی ومنشاء کے مطابق بسر کریں ۔اور کوئی ایسا کام نہ کریں جواس کی مرضی ومنشاء کے خلاف ہو، یا جس سے وہ ناراض ہوتا ہو۔

🖈 الله تعالی نے ہمیں صحت وتندرتی ہے نوازا ہے ، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا ئیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا تقرب حاصل کریں۔

🖈 الله تعالی نے ہمیں فارغ اوقات جیسی نعمت سے نوازا ہے ، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور فارغ اوقات کو ایسے کاموں میں مشغول کریں کہ جن سے اللہ تعالی کی رضا مندی اوراس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو۔اوراہے بے ہودہ اورفضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔

حضرت عبد الله بن عباس من الدور بيان كرتے ہيں كه رسول اكرم مَالنَّيْمُ نے ايك آ دمى كونفيحت كرتے ہوئے ارشادفرمایا:

( اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ )'' پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔''

( شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ )" اپنی جوانی كواين برهايے سے پہلے۔"

﴿ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ﴾ "اپن صحت كواني بيارى سے پہلے۔"

﴿ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقُرِكَ ﴾ "اپنی تو گری کواپی غربت سے پہلے۔"

(وَ فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ) " اپنی فراغت کواپنی مشغولیت سے پہلے۔"

@ (وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ) "اپنی زندگی کواپنی موت سے پہلے۔" ©

لہذا اپنی فراغت کوغنیمت سمجھ کر اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہئے ، اِس سے پہلے کہ فراغت مشغولیت میں بدل جائے ، پھرانسان پچھ کرنا بھی چاہے تو دیگر کاموں میں مشغولیت کی بناء پر پچھ نہ کر سکے۔

ورنہ یہ بات یادر کھیں کہ اگر ہم فراغت کورضائے الہی کا ذریعہ بننے والے اعمال میں مشغول نہیں کرتے اور اسے اللہ تعالی کی ناراضگی کا ذریعہ بننے والے اعمال میں ضائع کردیتے ہیں تو قیامت کے روز جب ہم سے اس

کے بارے میں یو چھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟

حضرت عبدالله بن مسعود من الدع بيان كرت بين كدرسول اكرم من الين ارشادفر مايا:

(لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبَّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ)

'' قیامت کے دن یانچ چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ہل نہیں سکیں گے۔''

( عَنْ عُمُوهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ ) "عمر كى بار بيس كهاس نے اسے كس چيز ميس گذارا؟"

﴿ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاهُ ) "جوانى كے بارے ميں كداس نے اسے كس چيز ميں گنوايا؟"

، (وَ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ) "مال كى بارے ميں (دوسوال) كماس نے اسے كہال

سے کمایا اور کہاں پرخرچ کیا؟'' جبریں برین میں برین علاس میں میں ان میں علامی ان ''®

﴿ وَ مَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ ﴾''اورعلم كے بارے ميں كہاس نے اس پر كتناعمل كيا؟ ''® لوگو! قيامت كے روز جب آپ كى عمر كے بارے ميں سوال ہوگا كہاہے كس چيز ميں گزارا، يعنى زندگى كے فتىتى اوقات كو كس كس عمل ميں مصروف ركھا؟ الله كو راضى كرنے والے اعمال ميں؟ يا اس كو ناراض كرنے والے

على اوفات و من من من من مروك رض المعدورة من وك و اعمال ميس؟ تو سوچ لو كه أس دن إس سوال كاكيا جواب دو گے؟

اوران نوجوانو! قیامت کے روز جبتم سے سوال کیا جائے گا کہ اپنی جوانی کی توانا ئیوں کو کن اعمال میں کھپایا تھا ؟تم دن اور رات کا بیشتر حصہ کس کے ساتھ ، کیا کیا کرتے ہوئے گزارتے تھے؟ تم جب اپ روم میں اکیلے ہوتے تھے تو کیا کیا دیکھتے تھے؟ کیا کیا سنتے تھے؟ کیا کیا پڑھتے تھے؟ اور فارغ اوقات میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو تم بھی سوچ لو کہ قیامت کے روز ان سوالوں کے کیا جواب دو گے؟

① أخرجه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :3355

جامع الترمذي: 2416 - وصححه الألباني

دوموا قع جن میں انسان کو وقت ضائع کرنے پرحسرت وندامت ہوگی!

محترم بھائیو! دومواقع ایسے آئیں گے جن میں انسان کوقیمتی اوقات کے ضیاع پر بڑی حسرت ہوگی۔ اُن میں سے پہلاموقع ہوگا موت کی گھڑی کا۔ جب وہ گزری ہوئی عمر پر حسرت کا اظہار کرے گا اور وہ

چاہے گا کہاسے مزید وقت مل جائے ،جس میں وہ نیک اعمال کرلے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ حَتْى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ اللَّهِ لَعَلِّي آغْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَّكُتُ ﴾ '' یہاں تک کہ جب ان میں ہے کسی پر موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے: میرے رب! مجھے واپس بھیج دیں۔شاید میں چھوڑی ہوئی دنیا میں واپس جا کرنیک عمل کرلوں۔''

جُوْابِ آئے گا:﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرُزَخُ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾  $^{f 0}$ '' ہر گزنہیں ، یہ تو صرف ایک بات ہے جسے اس نے کہہ دیا۔ اور ان کے پس پشت دوبارہ جی اعظمے تک ایک حجاب ہے۔''

اى طرح فرمايا: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ مِّنْ قَبْل أَنْ يَأْتِي أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوُلَا اَخْرُتَنِي ٓ اِلَى اَجَل قَرِيْبِ فَأَصَّدَّقَ وَٱكُنْ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾ ®

'' اور جو پچھ ہم نے مسیس دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، اِس سے پہلے کہتم میں سے کسی پرموت آ جائے ، تو وہ کہنے لگے: اے میرے رب! مجھے تُوتھوڑی دیر کیلئے مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کرلوں؟ اور نیک لوگوں میں سے ہو جا وُل؟''

تو کیا موت کا وقت آنے کے بعد انسان کومہلت مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔

الله تعالى فرما تا ہے: ﴿ وَلَنْ يُؤَيِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ﴾ ©

'' اور جب کسی کا مقررہ وفت آ جا تا ہے تو پھراسے اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا۔''

اوردوسراموقع ہوگا قیامت کا دن۔ جب انسان بیچاہے گا کہوہ دوبارہ دنیامیں چلا جائے اور نیک اعمال کرلے۔ الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ وَ لَوْ تَرْى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَا كِسُوا رُءُ وْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ٱبْصَرْنَا

وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُؤقِنُونَ  $ho^{\hat{\mathbb{Q}}}$ 

المنافقون 63:01 ① المؤمنون 23:99-100

<sup>11:63</sup> المنافقون 63

مسلمان کا زندگی میں وقت کی اہمیت کی ا " كاش آپ ديكھيں جب مجرم اينے رب كے حضور سر جھكائے كھڑے ہوں معے ( اور كہيں معے ) اے

ہمارے رب! ہم نے دیکھ اورس لیا ،لہذا ہمیں واپس بھیج دے تا کہ ہم اچھے عمل کرلیں ۔ہمیں یقین آگیا ہے۔''

میرے بھائیواور بزرگو! حسرت وندامت کے ان دوموقع کے آنے سے پہلے ہمیں' وقت' کی اہمیت اور اس کی قدرومنزلت کو پیجان لینا چاہئے ۔اوراس سے بھر پور فائدہ اٹھانا چاہئے ۔ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی موت کے وقت اور قیامت کے روز اس حسرت وندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ والعیاذ باللہ

' وقت' کی دوخصوصیات:

عزیزان گرامی! آیئے خطبے کے آخر میں 'وقت 'کی دواہم خصوصیات جان لیجئے۔ 🗨 وقت انتهائی تیزی سے گزرر ہاہے

جی ہاں ، وقت بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزرر ہاہے ۔اور ہر گزرتے دن ، ہر گزرتی رات اور ہر گزرتے کیمج

کے ساتھ ہماری زندگی کم ہورہی ہے۔اور ہم قبر کی طرف اور آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وقت اتنا تیز چل رہا ہے کہ اس کی تیزی کا احساس ہی نہیں ہور ہا۔ سال ایسے گزر جاتا ہے جیسے ایک مہینہ

گزرا ہو۔اورمہیندایسے گزرجا تا ہے جیسے ایک ہفتہ گزرا ہو۔اور ہفتہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے ایک دن گزرا ہو۔ جب بھی کوئی سالانہ مناسبت آتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے بچھلے سال کی وہی مناسبت ابھی قریب زمانے میں ہی گزری ہے۔ حالانکہ اس کو پورا سال گزر چکا ہوتا ہے۔

' تقاربِ زمان عیامت کی علامات صغری میں سے ایک علامت ہے۔جس کا ایک معنی یہی ہے جو ابھی ہم

نے ذکر کیا ہے۔ لہذا زندگی کے ہر لمحے کوغنیمت سمجھ کراس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی جا ہے ۔

وقت سونا چاندی اور دینار و در ہم سے بھی زیادہ قیمتی ہے

جي ہاں ، وقت انتہائي قيمتی اور بہت ہي مہنگاہے ۔ اتنا قيمتی اور مہنگا کهسونا چاندي ، دینار ودرہم اور روپیداور ڈالر ہے بھی زیادہ قیمتی اور مہنگا! کیونکہ

🕕 اگر ( الله نه کرے ) آپ کا مالی نقصان ہو جائے ، تعنی سونا چاندی یا دینار ودرہم یا روپے اور ڈالر کا نقصان ہوجائے تو اس نقصان کوآپ اللہ کے حکم ہے آنے والے وقت میں پورا کر سکتے ہیں ۔ لیکن اگر 'وقت' کا نقصان ہو جائے ، یعنی دن ضائع ہو جائے ، یا دن کی ایک گھڑی ضائع ہو جائے ،تو ضائع



شدہ وقت بھی واپس نہیں آسکتا۔ چاہے آپ دنیا بھر کے خزانے خرج کر ڈالیں ، تب بھی گزرا ہوا وقت ہاتھ

تو کیا خیال ہے! وقت زیادہ مہنگا ہے یا مال؟

🕝 اگرآپ جا ہیں تو اپنا مال کسی کو ادھار دے سکتے ہیں اور اس کے واپس آنے کی بھی امید ہوتی ہے ، آج نہیں تو کل وہ ادھار دیا ہوا مال واپس لوٹ آئے گا ۔لیکن بیہ ناممکن ہے کہ آپ کسی کواپنی زندگی کا ایک دن یا ایک گھنٹہ ادھار دے دیں ، پھراسے اس سے واپس لے لیں ۔

تو کیا خیال ہے! وقت زیادہ قیمتی ہے یا مال؟

اى لِيَعبدالله بن مسعود منى الله كما كرتے تھے: ﴿ مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْعٍ نَدْمِى عَلَى يَوْمٍ غَرَبَتْ فِيْهِ شَمْسُهُ نَقَصَ فِيْهِ أَجَلِى وَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ عَمَلِي )

'' مجھے بھی اتنی ندامت نہیں ہوئی ، جتنی اُس دن پر ہوتی ہے جس کا سورج غروب ہو جائے ، اُس میں میری عمرکم ہو جائے اور میراعمل نہ بڑھے۔''

اور بے ہودہ کے آخر میں ہر مخص سے اپیل کرتا ہوں کہ وقت 'کی قدر کریں اور اسے فضول اور بے ہودہ کاموں میں ضائع کرنے ہے بچیں۔

🖈 خاص طور پرنو جوانوں ہے گزارش کرتا ہوں کہانی جوانی کی عمر اور اس کی توانا ئیوں کوفضول چیزوں میں برباد نہ کریں ۔ بلکہ ان تو انائیوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جوانی کے دوران اللہ تعالی کا تقرب زیادہ سے زیادہ حاصل کریں ۔ اور یاد رکھیں کہ جس نو جوان کی نشو ونما اللہ تعالی کی عبادت میں ہوتی ہے اسے اللہ تعالی قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔

اورآپ الله رب العزت کی رضا کی خاطر جومحنت جوانی کی عمر میں کر سکتے ہیں وہ جوانی کا مرحلہ گزرنے کے بعد ہرگزنہیں کر کتے ۔اس لئے اس کی قدر کریں اور اسے ضیاع سے بچائیں ۔

🖈 اس طرح میں اپنی ماؤں بہنوں ہے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ گھروں میں اینے فارغ اوقات کوفضول چیزوں میں ضائع نہ کیا کریں ۔ بلکہ فارغ اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت ، ذکر اور استغفار کثرت سے کیا کریں۔نفع بخش کتب کا مطالعہ کیا کریں ۔ دینی لیکچرز اور خطبات ودروس سنا کریں ۔گھروالوں کی خدمت اور بچوں کی تربیت ،حتی که گھریلو کام کاج بھی کارثواب اورعبادت سمجھ کر کیا کریں ۔

🖈 ای طرح میں بچوں کے والدین ہے خصوصی طور پر گز ارش کرتا ہوں کہ وہ ان کی اسلامی تربیت پر توجہ دیا

ملمان کا زندگی میں وقت کی اہمیت کی در کا میں وقت کی اہمیت کی در کا میں وقت کی اہمیت کی در کا میں کا کہ انہوں کے

کریں ۔اور اِس دور میں' وقت' کو ہر باد کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سے اینے بچوں کو تختی سے بیچنے کی تلقین کیا كريں \_اور يه بات يادر تھيں كەاللەك رسول مَاللهُ الله نے ہر ذمه دار كے متعلق آگاه فرمايا ہے كه اس سے قيامت کے روز اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔لہذا اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔اور نہ خود اپنے قیمتی اوقات کوضائع کیا کریں اور نہ ہی گھر والوں اور بچوں کواس کی اجازت دیا کریں ۔

الله تعالى سے دعا ہے كه وہ جميں فارغ اوقات سے مستفيد ہونے كى توفيق دے ـ اوران اوقات كو جمارے حق میں نفع بخش بنائے۔اور قیامت کے روز انھیں ہمارے خلاف ججت نہ بنائے۔

#### ووسرا خطيه

محترم بھائیواور بزرگو! الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ اللَّهِ وَإِلَى رَبُّكَ فَارْغَبْ ﴾ <sup>©</sup>

'' جب آپ فارغ ہوں تو ( عبادت کی ) مشقت میں لگ جائیں ۔اوراپنے رب کی طرف راغب ہوں ۔'' ان آیات میں اللہ تعالی نے اگر چہ خطاب نبی مُلاٹیظ کو کیا ہے ، مگریہ ہیں ہم سب کیلئے ۔ اور ان کامفہوم بیہ ہے کہ ہم میں سے کوئی مخض ، مرد ہو یا عورت ، جب بھی فارغ ہوتو وہ ان کاموں میں لگ جائے جواللہ تعالی کو راضی کرنے والے ہوں \_اوران کاموں سے بیچ جواسے ناراض کرنے والے ہوں \_

آ يئ اب ہم پچهملى چيزيں ذكركرتے ہيں \_ اورآپ كو بتانا چاہتے ہيں كم كم وقت ميں آپ بفضلہ تعالى بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں ۔ہم جن اعمال کا تذکرہ کریں گے وہ ایسےاعمال ہیں کہ جنھیں ایک سے دومنٹ میں کیا جاسکتا ہے۔

لیکن ان اعمال کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اسلام کی اہم ترین عبادات ہمیں اِس بات کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ ہم اینے اوقات کومنظم ومرتب کریں اور ایک ترتیب کے ساتھایی ذمہ داریاں پوری کریں ،خواہ وہ اللہ کے فرائض ہوں یا بندوں کے حفوق ہوں۔

چنانچہ آپ پانچ نمازوں کو دیکھ لیں ، جو دین کا ستون ہیں ، اللہ تعالی نے ان نمازوں کے اوقات مقرر کر دیئے ہیں ۔اور ہرنماز کواس کے مقررہ وفت میں ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔اور اگر ہم' وفت ' کا حساب کرنا جا ہیں ا تو چوہیں گھنٹوں میں سے صرف ایک گھنٹہ پانچوں نمازیں ادا کرنے پرصرف ہوتا ہے۔ گویا چوہیں گھنٹوں میں سے



صرف ایک گھنٹہ اللہ کیلئے اور تیکیس کھنٹے آپ کیلئے۔ اور ایک گھنٹہ جو اللہ کے فرائض کیلئے ہے وہ بھی در حقیقت آپ ہی کی مصلحت اور آپ ہی کے فائدے کیلئے ہے ، کیونکہ نمازیں پڑھنے سے آپ ہی مستفید ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے آپ کے جسم کو گنا ہوں سے پاک کردیا جاتا ہے۔

ای طرح فرضی روزے ہیں ، جو سال کے بعد آتے ہیں ، ماہِ رمضان کی ابتداء سے شروع ہوتے ہیں اور اس کی انتہاء کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں ۔اوران کے ذریعے بھی انسان کے گناہوں کومٹا دیا جاتا ہے۔

ای طرح زکاۃ ہے، جوسال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے۔اوراس کے ذریعے زکاۃ دینے والے کا تزکیہ ہوتا ہے اور مال پاک ہوجاتا ہے۔

ای طرح حج بیت اللہ ہے، جس کا مہینہ بھی مقرر ہے اور اس کے ایام بھی مقرر ہیں ۔اور مناسکِ حج کا بورا شیڈ ول منظم ومرتب ہے، جس کی پابندی کرنا ہر حاجی پر لازم ہوتا ہے۔

ای طرح نمازعیدین ہے ، نماز جمعہ ہے ، مختلف نفلی روزے ہیں ، مثلا ہر پیراور جمعرات کا روزہ ، ایام بیض کے روزے ، عاشوراء اور عرفہ کے روزے وغیرہ .... بیسب عبادات اپنے اپنے مقررہ اوقات میں ہی انجام دی جاتی ہیں ۔ اس طریقے سے ہرمسلمان کو اپنی زندگی کے معمولات کو مرتب کرنا چاہئے ۔ اور فارغ اوقات کو ایک ترتیب کے ساتھ گزارنا چاہئے ، تا کہ ان قیتی اوقات سے بھر پور فائدہ اٹھایا جاسکے۔

اور یہ بات یا در کھیں کہ جس کام کیلئے جو وقت متعین ہوا سے اسی وقت پورا کریں اور بیمت کہیں کہ اسے بعد میں کرلیں گے ۔.... کیونکہ بعد میں تو وہ کام ہوگا جس کا وقت ہوگا ۔ اور بعد میں جب کئی کام اسم ہوجا کیں گئے ہوجا کیں گئے تو ایک بھی نہیں ہوگا ، یا ایک آ دھ ہو جائے گا اور باقی رہ جا کیں گے ۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کام بروقت نہیں کیا جاتا تو وہ لیٹ ہوتے ہوتے آخر کاررہ ہی جاتا ہے۔

حضرت ابو بکر منی الله نو خب اپنے بعد حضرت عمر منی الله الله کو خلافت کیلئے نامزد کیا تھا تو انھیں کچھ باتوں کی وصیت کی تھی ، ان میں سے ایک بی تھی :

''عمر! یقین کرلو کہ اللہ تعالی کیلئے ایک عمل دن کے وقت ہوتا ہے جسے وہ رات کے وقت قبول نہیں کرتا۔اور ایک عمل رات کے وقت ہوتا ہے جسے وہ دن کے وقت قبول نہیں کرتا۔'' <sup>©</sup>

اس سے ثابت ہوا کہ دن کا کام دن کو اور رات کا کام رات کو کرنا جاہئے ۔ اور کسی کام کو بلا عذر مؤخر نہیں

كرنا جائة -



عزیزان گرامی! اب ہم اُن اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جوایک سے دومنٹ میں کئے جاسکتے ہیں اور اُن کے ذریعے بہت سے فوائد وثمرات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو خاص طور پر انتظار کے اوقات میں

کئے جا، سکتے ہیں ۔ یعنی ان کیلئے کوئی وقت خاص نہیں کرنا پڑتا ، بلکہ جب بھی وقت ملے آپ انھیں کر سکتے ہیں ۔ مثلا آپ ڈاکٹر کے باس گئے ،مریضوں کے رش کی وجہ سے آپ کوا نظار کرنا پڑا ، یا آپ سفر کررہے ہیں اور آپ

کا سفر کئی گھنٹوں کا ہے ، یا آپ گاڑی ڈرائیو کررہے ہیں اور آپ کوکسی سکنل پر ایک سے دومنٹ کیلئے رکنا پڑتا

ہے، یا آپ بس شینٹریا ریلوے اسٹیشن یا ائیر پورٹ پر جاتے ہیں اور آپ کوانتظار کرنا پڑتا ہے ...... تو اِس دوران آپ متعدد اعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ آپ کی بھر پور توجہ مطلوب ہے:

🕕 آپ ایک منٹ میں دس مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں۔

اوراس کی فضیلت سے کہ نبی منافظ نے ارشادفر مایا: (مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ )

'' جو شخص مکمل سورتِ اخلاص دس مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اس کیلئے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔'' $^{\odot}$ 

اسی طرح آپ مُلْاَثِیَمُ نے ایک شخص کو جو اِس سورت سے محبت کرتا تھا اور کثرت سے پڑھتا تھا ، اسے فر مایا تَهَا: ( حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ )

"اُس سے تیری محبت نے مجھے جنت میں داخل کردیا ہے۔" ©

🗗 آپ ایک منٹ میں قرآن مجید کا ایک صفحہ اور دومنٹ میں دو صفح تلاوت کر سکتے ہیں ۔اورآپ کومعلوم ہے کہ قرآن مجید کے ہر ہرحرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں ۔اگر ایک صفحے میں پندرہ سطریں ہوں اور ہرسطر میں تقريباتمين حرف ہوں تو ايک صفح ميں چارسو بچاس حرف بنتے ہيں ۔ اِس کو دس سے ضرب ديں تو ساڑھے چار ہرارنیکیاں بنتی ہیں۔

 آپ دومنٹ میں سومرتبہ ( سبحان الله وبحمده ) پڑھ کے ہیں جس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اكرم مَنَاتِيم في ارشاد دفر مايا:

( مَنْ قَالَ سُبْحَانِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ )<sup>©</sup>

" جو مخص دن میں سومر تبہ ( سبحان الله و بحمده) براھ لے تو اس کے گناه مٹادیے جاتے ہیں خواہ

وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔''

🕜 آپ تقریبا دومنٹ میں سومر تبداستغفار کر سکتے ہیں۔

صحابه کرام وی الی صرف ایک مجلس میں آپ مالی ای زبان مبارک سے بیدعا سومرتبہ سنتے تھے:

( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبُ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ )

'' اے میرے رب! مجھے معاف کردے اور میری توبہ قبول فرما ، یقیناً تو ہی خوب توبہ قبول کرنے والا ، بروا

معاف کرنے والا ہے۔" 🛈

🗨 آپ دومن میں سومرتبہ (لا حول و لا قوۃ الا بالله ) پڑھ سکتے ہیں۔ جے رسول اکرم مُلَّاثِیمًا نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔اوراسے کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

 ◄ آپ تقريا دواژهائي منٺ مين سومرتبه (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) پڑھ كتے ہيں \_جس كے بارے ميں رسول الله مَالَيْنَ كا ارشاد ہے:

ُ (كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ :سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ  $^{\odot}$ 

'' دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی پیارے ، زبان پر بہت ملکے اور ترازو میں انتہائی وزنی ہیں : سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ "

🗗 آپ ایک منٹ میں دس مرتبہ نبی مُلَاثِیْم پر درود بھیج سکتے ہیں ۔اور ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ تعالی کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ، دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس درجے بلند ہوتے ہیں ۔ یوں دس مرتبہ درود تھیجنے سے سور متیں نازل ہوتگی ،سو گناہ معاف ہوئگے اورسو درجے بلند ہونگے ۔

میرے بھائیواور دوستو! بیاور اِس طرح کے دیگر اعمال انتہائی کم وقت میں کئے جاسکتے ہیں ۔اوران کے ذریعے بفضل الله تعالمی بہت ہے فوائد وثمرات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو وقت کے ضیاع سے محفوظ رکھے۔ہمیں قیمتی فارغ اوقات سے بھر یور طورمستفید ہونے اور ذخیرہ آخرت بنے والے اعمال انجام دینے کی توفیق دے۔ آمین

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين www.KitaboSunnat.com

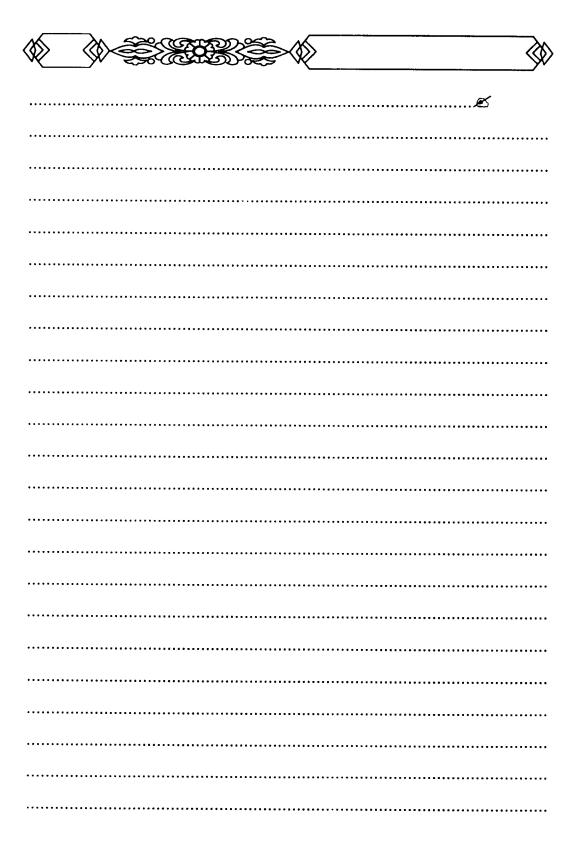

# لُادُ الْخِطِيبِ ع بارے میں علماء کرام کے تاثرات

شيخ الحديث حافظ عبدالتتارجماد وفظفه

''جمیں دورانِ مطالعہ ان خطبات میں درج ذیل خصوصیات دیکھنے کولی ہیں: ﴿ ہر خطبے کے آغاز میں معین موضوع کے متعلق تمہیدی کلمات اوراس کے اہم عناصر کا ذکر ہے، پھر ہر عضر کے لیے کتاب وسنت سے مواد فراہم کیا گیا ہے۔ ﴿ صحیح احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ان خطبات میں دوسر نے خطبے میں بھی اختصار اور جامعیت سے کام لیت ہوئے وعظ و نصیحت کا اہتمام کیا گیا ہے جو کہ مسنون ہے۔ ﴿ ان خطبات میں علمی ثقابت اور جلالت بیان کی جھلک موران خطبات میں علمی ثقابت اور جلالت بیان کی جھلک منایاں ہے، کیونکہ ہر بات حوالے سے مزین اور ہر دعویٰ دلیل سے مبر ہن ہے۔ ﴿ شعر گوئی اور قافیہ بندی سے گریز کرتے ہوئے انداز بیان سادہ مگر انتہائی پر مغز، اسلوب تحریر میں پانی کی ہی روانی، آسان محاورات اور سہل عبارات کرتے ہوئے انداز بیان سادہ مگر انتہائی پر مغز، اسلوب تحریر میں بانی کی ہی روانی، آسان محاورات اور سہل عبارات سے اپنامدعا بیان کرنے کی بھر پورکوشش کی گئی ہے تا کہ دل سے نکلنے والی بات دل میں جاگزیں ہوجائے ۔ الغرض یہ دخطبات جمعہ' نہ صرف خطباء اور واعظین کے لیے مفید ہیں بلکہ ہمارے نزد یک ہر لائبریری اور ہر گھر کی بھی ضرورت ہیں، ان سے ہر ممکن استفادہ کرنا چاہے۔'

حافظ صلاح الدين يوسف خفظهُ

''عرصۂ دراز ہے اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ: ﴿ ایک تو خطباء حضرات کے لیے خطبات کا ایک ایسا مجموعہ مرتب ہوجس میں خالص اسلام کی صحیح تعبیر وتشریح ہو۔ ﴿ دوسر نے نمبر پر ایسے بدعی اعمال پر تنبیہ ہو جنہوں نے دین اسلام کو مسخ کر دیا ہے۔ ﴿ تیسر ہے، ہرموضوع کی تفصیلات صرف صحیح روایات پر مشتمل ہوں ہضعیف اور بے سرویا روایات کا سہارا نہ لیا گیا ہو۔ یہ مجموعہ خطبات، علماء وخطباء کے لیے بلاشبہ ایک فعت غیر مترقبہ، ایک ارمغانِ علمی، علوم ومعارف کا ایک گنجینہ اور آیات قرآنیہ اوراحادیث صحیحہ کا ایک خزینہ ہے۔''

يروفيسرعبدالجبارشا كردخم اللثية

'' مجھے ان خطبات کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میرے زدیک بیوفت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ائمہ کر ام اور خطیبانِ عظام کو کتاب وسنت کی روشنی میں موضوعاتی خطب ملیں۔ ان خطبات کی زبان سادہ وسلیس ہے، انداز نگارش شگفتہ اور متین ہے، حوالے مستنداور کامل ہیں۔اپنے موضوع پر جومواز نہ اور معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ لائقِ داد ہیں۔ اللہ تعالی مصنف مذکور کی اس کاوش کو قبول ومنظور فرمائے اور اس سے خطباء کو استفادے کی تو فیق بخشے۔'' آمین یارب العالمین۔